هميمالاشلام قارى محمّة طبيب صباحث بيث

### ایا فی احادیث برغلاء اورخیز بخوی کے ساتھ ۱۲۰ خطبات کا مجموعہ



تحیم الاسلام قاری محرطیت ایسال فروز طبای المجموعه جن ین ندگ کے مختصوب میں ندگ کے مختصوب میں ندگ کے مختلف مناسلام کی علیمات کو بیماندا سائوب میں نیسی کیا گیا ہے جِس كامطالعة قلب نظركو باليدكى اورفكورة حكوب ويسرفي بازكى بخشتا ہے

> مولانا قارى فخدادريس بويثار بؤرى صاحنظ بانى ومُدير: وَارُ العُلومِ رَحِيميةٌ مِلْثال

تخيرج وتحقيق زيرنگران مولاناابن المستن عنابى صاحِنظِكُ





# محيم الاسلام قارى مخترطيتب صاحبي



جلد — ۲

آیٹ امادیث بڑکل عراب اور تخیز جی تقیق کے ساتھ (۱۲۰) ایمان فروز خطبات کامجموعہ جس بن ندگی کے خلفت عبول منتظاتی اسلام کی تعلیمات کو بیکا عراب اور کی ایک بیٹ تا ہے۔ تعلیمات کو بیکماندا سنوب بی پیشس کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب نظر کو بالیدگی اور فکر وقع کو کو جیرے تازگی بخشت ہے

> مُرتبع: مَوَلانا قارى فَقد الرسيس، وشيار بؤرى صَاحِمَنظِكُ بالومدر: دَارُ العَلَى حِمِيثُ مِلْنان

المراجعة ال

موَلاً مُاسَاجِهُ مُحمود صَاحِبُ تَعْسَ فَهِ مِينْ عِلِيهِ الدِهْ الدِيْنِ مِرْبِي موَلاْ بارا شَرْجُمُوراجِ صَاحِبُ مَعْس فَاصِينِ جابِد فاردِين رَبِي

مولانا مخداصغرصا جب الإراب والالانتراق

تقديم ونكوان مولانا ابن است نعباس صاحب فظك





#### قرآن وسنت اور متندملمي كتب كي معياري اشاعت كامركز

| جمله حقوق            | ò |
|----------------------|---|
| طبع جديداكتوبر 2011ء | 0 |
| تعراد                | 0 |
| ناثر بیث الت آم      | a |



نز دمقدّس منجد، اردو بازار، کرایی-فون: 021-32711878-021 موباک: 0321-3817119 ای کیل: 0321-3817119

| •       |            | ,       |    |
|---------|------------|---------|----|
| •       |            | 6       | _  |
| والرامو | ATT JILL   | المتعمد | Lä |
| مير ست  | <br>ועישעו | باست    |    |
|         | (          |         | •  |

| 29 | ظاہری نعمت                                             | 9  | معارف القرآن                               |
|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 30 | بإطنی نعمت                                             | 9  | بزرگانِ محترم!                             |
|    | امتحان محب بعمت من مهيس مصيبت مين موتاب                |    | خير کی دو بنيادي                           |
| 35 | اعلیٰ ترین نعمت اور حاصلِ کا ئنات                      | 9  | بنیادول کی خیر                             |
| 35 | مقصدِ کا تنات عبديتِ محمدي صلى الله عليه وسلم بي       | 10 | مثیت الهی بنده کے تابع                     |
| 36 | اسلام تمام انبیا علیهم السلام کادین ہے                 | 11 | محيرعمل                                    |
| 37 | تلميلِ دين ايك مستقل نعمت ہے                           | 11 | حفاظت قرآن كريم                            |
| 38 | توحيد کی تکميل                                         | 12 | قرآن اوربيانِ قرآن يعني حديث               |
| 39 | اسباب شرك كوبهي شريعت محمدي مين قطع كرديا كيا          | 14 | مرادِقر آنی اور لفت                        |
| 39 | سترزه سامنے رکھنے میں شرک سے بیخے کی احتیاط            | 15 | مقاصدِ بعثت ِنِي كريم صلى الله عليه وسلم   |
|    | بعض شرک چیونی کی آجٹ سے بھی زیادہ مدہم                 | 16 | اسوهٔ حَسَنه کی ضرورت                      |
| 40 |                                                        |    | قرآن كے ساتھ اجتاع خير                     |
| 40 | بت ربتی کی ابتداء                                      | 18 | كلام الله كے ذريعے باطن خداوندي سے وابستگي |
| 41 | حصرت عمر كالثجر هُ حديب يوكثوانا                       |    | الفاظ وحروف قرآن کی جنت میں گل وگلزار سے   |
| 42 | مولا نا يعقوب نا نوتوى اورگنگاجل كى حقيقت              | 19 | تېرىلى                                     |
|    | فاروقِ اعظم کے زمانہ میں ایک پیغمبر کی قبر سے پیشن     | 20 | تورات ادرميدان حشر                         |
| 43 | گُوئی کی کتاب کا نکلنا                                 | 21 | قر آنِ عَلَيم اور ميدانِ حشر               |
|    | اسباب معاصی بھی حرام ہیں                               |    |                                            |
|    | اسبابِ فرائض پراجرو تو اب ہے                           |    | _                                          |
| 48 | الله جل شانهٔ کی طرف سے ہدیہ                           | 23 | سادگی                                      |
|    | المام اعظم رحمة الله عليه كااكرام مدينه مين كياره دن   |    | \ <u>-</u>                                 |
|    | تک بول و برازے زکنا                                    |    |                                            |
| 50 | امام ما لك رحمة الله عليه كااكرام مدينه                |    | ·                                          |
| ٠  | آ ٹارید بیننظر پڑتے ہی قاسم نانوتو ی رحمۃ الله علیه کی |    |                                            |
| 50 | ترئپ اور بخودی                                         |    |                                            |
|    | مدیند میں موت آنے کی امام مالک رحمة الله علیه کی       | 29 | رحمة للعالمين صلى الثدعليد وسلم            |
| 51 | قِكْر وكر هن                                           | 29 | اقسام إنعمت                                |
|    |                                                        |    | •                                          |

### خطبات يم الاسلام \_\_\_\_ فهرست

| 68 | عبدالعزیزے ملاقات                                                                    | 51 | ایک جیسے و دخواب اورمختلف تعبیریں                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
|    | اہل مکہ کے بجائے تبلیغی جماعت نے دین کا کام اٹھایا                                   | 52 | يانج چيزون كاعلم الله بحيسواكسي كونهين            |
| 69 | شام مرکز سیاست ہے                                                                    | 53 | سب سے بردی نعمت کے حقوق                           |
| 70 | مفرمر کزِ عسکریت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |    | مولانا قاسم نانوتوى رحمة الله عليه كاقدم بقدم سنت |
| 70 | اسلام کی بقاء بلنے میں ہے۔                                                           | 54 | پر چلنا                                           |
| 71 | اختياميكلمات                                                                         | 54 | الله ياك جميل اتباع سنت تصيب فرمائ                |
| 72 | عبادت وخلافت                                                                         | 56 | ييث الله الكريم                                   |
| 72 | بزرگانِ محترم!                                                                       | 56 | اوّلِ عالَم                                       |
| 72 | تمهيد                                                                                |    | ہم سب کی اصل بیت اللہ ہے                          |
| 73 | انسان میں مخلوقات کے شمونے                                                           | 68 | لوگ بیت الله کی طرف کیوں تھنچتے ہیں               |
| 76 | انسان میں خالق کا ئنات کے نمونے                                                      | 68 | بیت الله کی حدود                                  |
|    | نمونده کائنات ہونے کی نسبت سے انسان کافریضہ                                          |    | بيت الله عين الله كاتكس                           |
|    | تمونه کمالات خداوندی ہونے کی نسبت ہے انسان کا                                        | -  | مادیت، روحانیت اورنو را نیت سب کی اصل بیت الله    |
| 81 | فريفنه                                                                               | 60 |                                                   |
|    | منجیل ایمان کے لئے عبادت و خلافت دونوں                                               |    | بیت اللہ کے وسط عالم ہونے کی حکمت                 |
| 83 | ضروری بین                                                                            |    | مرکزیت کی منتقلی                                  |
|    | اخلاقی قوت ہے ہی انسان او نچا ہوسکتا ہے                                              |    | برکت ومدایت کا گھر                                |
|    | •                                                                                    |    |                                                   |
| 89 | مسلمان کا و نیایش مقصد اعلائے کلمة اللہ ہے<br>قربانی سے نصب العین دنیا میں پھیلتا ہے | 63 | قالبی امن کے ساتھ قبی امن بھی                     |
| 92 |                                                                                      |    | وسط عالم بين ولادت بيوى صلى الشدعلية وآله وسلم كى |
|    | طریق ست پرهمل سے عادت بھی عبادت بن جاتی                                              |    | •                                                 |
|    |                                                                                      |    |                                                   |
|    | اسلام کا ہر مل دو حیثیت کا حامل ہے                                                   |    |                                                   |
| 94 | ا تباع تحكم بي عبادت ہے                                                              |    | گاندهی جی کاصدیق وفاروق کی حقانیت کے آگے          |
| 95 | انيان کې ذات مين کوئي کمالنېين                                                       | 66 | سرگلول ہونا                                       |
| 95 | اسلام کاسهل راسته                                                                    | 66 | فيضاًن نبوت كالورب عالم من بهيل جانا              |
|    | عمل کے لیجہ اللہ ہونے کے لئے وو چیزیں                                                |    | • -                                               |
|    |                                                                                      |    |                                                   |

| فهرست | ببالتيم الاسلام — | خط |
|-------|-------------------|----|
| ,.    | . [ 7 7 ]         | •  |

| 119        | 96 قلب کے دو دروازے                                           | غىرورى ېين                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 119        | 97 علم روشنی اور غلبه کاذر بعیه ہے                            |                                               |
| 122        | 99 جہالت ذریعہ مغلوبیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | غیرالله میں ہے کس کی تعظیم ضروری ہے؟          |
| <b>125</b> | انسانی عقل وشعور کی قوت                                       | قبولیت اعمال کے لئے اخلاص کے ساتھ انتاع نبوی  |
| 4.         | 100 امت محربیصلی الله علیه وسلم کے نام حضرت ابراہیم           | ضروری ہے                                      |
| 125        | عليهالسلام كاپيغام                                            | سير حضرات انبياء عليهم السلام ميس سے صرف اسوة |
| 127        |                                                               | محري بي موجود ہے                              |
| 128        |                                                               | تو حيد کي ټوت اور شرک کی بے کبنی              |
| 129        | - 12                                                          | · , , ,                                       |
| 131        |                                                               |                                               |
| 132        |                                                               |                                               |
| 136        |                                                               |                                               |
| 136        |                                                               |                                               |
| 138        | 7. 0 //                                                       |                                               |
| 139        |                                                               |                                               |
| 140        |                                                               |                                               |
| 142        | • **                                                          | •                                             |
|            | 110 اصل بنیادی چیز صحبت اور معیت ہے                           |                                               |
|            | 110 صحبت دمعیت کی ثمرات                                       |                                               |
|            | 112 گناه کا جمع ہونار اہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                               |
|            | ·                                                             |                                               |
| 147        | 114 مقام عبرت<br>116 أخروي غذا بهى حاصل كرنى چاہئے            | القلال قائر م                                 |
| 142        | 116 مسلمان كوشفكر پيدا كيا گياہے                              | راه نجات<br>تر                                |
| 148        | 116 فکرِ آخرت کو چیکانے کی ضرورت                              | سهمید<br>۳.۶ مکانسان اس کران ما رحد مرسر سر   |
|            | 117 راہِ اعتدال<br>117 راہِ اعتدال                            | •                                             |
|            | 117 راوبا سدران<br>119 بزرگان محترم!                          |                                               |
| . 40       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       | ول ایک بیب بین ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |

## خطبات يحيم الاسلام \_\_\_\_ فهرست

| 185 | 150 دوسرے شبہ کا جواب                          | شانِ نُز ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186 | 151 طاعت خداوندي مقصد زندگي کيون ٢٠٠٠          | عقیدهٔ نصاریٰ کی تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187 | 151 انسان صرف الله کے کام کا ہے                | آيات کي دواقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188 | 152 عقلی اعتبارے عبادت خداوندی کی ضرورت        | صفات ِخُداوندی کے بارے میں نُصوصِ متشابہہ کا حکم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 189 | 154 عبادت وطاعت كاعام مفهوم                    | انبیاعلیم السلام کے بارے میں نصوص متشابہہ کا تھکم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | بحلام دنیوی معاملات ہے روکنے کے لئے نہیں آیا.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 192 | 154 العداور بنده ميس معامده.                   | نتشابهه كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 155 إسلام ميس تصور آخرت                        | and the contract of the contra |
|     | 156 آخرت کے بارے میں اسلام اور دیگر نداہب      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197 | 157 افعال دنیوی کے بارے میں اسلام کا نظریہ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197 |                                                | محض حروف قرآن کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198 |                                                | •-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199 | • • •                                          | لوگول کی دواقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200 | •                                              | مقصدحيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 164 فضيلتِ يوم الجمعه                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 164 تمہيد                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 164 ايك مديث                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 170 ميدان مزيد                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 170 ميدانِ مزيد مين اہلِ جنت کی حاضری          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 174 ميدان مزيدتين المرعلم كي احتياج            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>176</b> ونیامین"میدان مزید" کی مثال         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 178 خطبہ جمعہ کے آ داب، عام خطبات سے زیادہ ہیں |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 179 حن تعالى كاانتخاب                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 181 جنت کاموسم                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 209 | 183 سَيَدُالْاَيًامِ                           | شبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# خطبان عجيم الاسلام \_\_\_\_ فهرست

| 228  | ''جعه''میں شانِ جامعیت                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 230  | ہرانسان اس وقت جہم میں ہے، اس سے نکلنے کی تربانی کی حقیقت                         |
| 230  | تدبير ين فرق ترباني اور صدقه مين فرق                                              |
| 231  | بُمعه يوم إمتحان 212 مُنكرين قر باني پرطريق ردّ                                   |
| 232. | حق فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ گھومتا مطریق ردنمبرا                     |
| 236  | ہے                                                                                |
| 239  | مجموعه امّت مين ذُوقِ نبوت                                                        |
| 239  | المّتِ محمد بيري مثال 214 أحوال داقعي                                             |
| 239  |                                                                                   |
| 240  | آ فناب عالم تاب صلى الله عليه وسلم كي آمد آمد 215 عالم غيب مين خير وشركا سلسله    |
| 241  |                                                                                   |
| 243  | است محمر بيد ي الهي منقطع نبيس موكا 217 ونيامين خير وشركا سلسله                   |
| 244  | حضرت شیخ الہندر حمداللہ تعالی کازریں مقولہ 217 خیروشر کے سلسلوں کے کام            |
| 245  | مسن ظن اختیار کرنے کی ضرورت                                                       |
| 246  | ہر جگہ سے آ دی محصول خیر کرتارہے 218 عورت کے ذریعے خاندانوں میں محبت قائم ہوتی ہے |
| 247  | بوری امت میں خیر کیسے نمایاں ہو علی ہے 220 نکاح کی غرض وغایت                      |
| 248  |                                                                                   |
|      | ہمَہ وفتت اللّٰد کا دَ صیان رہے 221 خاتگی زندگی میں سکون کا راز                   |
|      | اسلام میں ترک دنیا کامفہوم 222 نیک بیوی آ دمی کی سعادت کی علامت ہے                |
|      | جمعہ کی تعلیم<br>خال اور میں                  |
|      | سقت حضرت خلیل علیهالسّلا م                                                        |
|      | تمہید عصوب کے سوئی پر خاوند کی انتہائی اطاعت واجب ہے                              |
|      | اُصولِ ثلاثة تكويديه                                                              |
|      | دوسرا اُصول                                                                       |
|      | تيسرا أصول                                                                        |
|      | اُصولِ ثلاثة تشريعيه                                                              |
| 260  | محبوباتِ نَفْس کی قُر بانی 227 نکاح میں پاکٹمرات کب ظاہر ہوتے ہیں                 |

# خطبات يحيم الاسلام \_\_\_\_ فهرست

| الله اور فرشتوں کے درمیان مکالمه              | نکاح کے احکام                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| موت د نیوی تخفہ بھی ہے                        | خاوندگی تا قدری کا انجام                        |
| موت کی تمنا کرناعلامت ولایت ہے                | عورت مردکوا پی ہدایت پر نہ چلائے 264            |
| طالب علمانه شبهطالب علمانه شبه                | عورت پرخاوند کیسے مہربان ہوسکتا ہے              |
| جواب                                          | عورت کی طرف سے نافر مانی پر تنبیہہ کے درجات 266 |
| موت جیوٹوں کے جوهر کھلنے کا ذریعہ ہے          | عندالضرورت آواب طلاق                            |
| موت اصلاح وتربيت كے تعددوقفن كادر بعدے 284    | الله کے جوڑ کو باتی رکھے والے ہی نیک نہادیں 269 |
| ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علماء وقت نے اسلام  | "تریک"                                          |
| پيش كى                                        | فلفموت                                          |
| كافركى تمنا                                   | تمہيد                                           |
|                                               | عالم کی بقاءروحانیت کی بقاءہے ممکن ہے۔۔۔۔۔۔ 272 |
|                                               | " ہر چیز شیح خوال ہے''                          |
| آيت استرجاع مين عقلا وطبعا صبركي تعليم بي 287 | •                                               |
| مومن اور كافركي موت كاموازنه                  |                                                 |
|                                               | عبادت كالتيح مفهوم                              |
|                                               | صرف نمازانی ذات میں عبادت ہے                    |
|                                               | روزه                                            |
|                                               | زكوة                                            |
|                                               | صرف نماز بوری کا تنات برفرض ہے                  |
|                                               | ربط مع الحق بدول نماز ممكن نهيس                 |
|                                               | نمازے دیدار خداوندی کی استعداد                  |
|                                               | روح خداوندی ہر چیز میں موجود ہے                 |
| • .                                           | مسلم اقوام کی پریشانی کاعلاج                    |
| •                                             | روح اسلامی تکلنے ہے مسلمانوں کا انجام 279       |
|                                               | عالم کی روح فی الحقیقت ذکراللہ ہے               |
|                                               | روح کاحی مرکز                                   |
|                                               | فلسفهٔ موت اورعلاء ربانی کی شان                 |
|                                               |                                                 |

#### معارف القرآن

"اَلْحَمَدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشَهَدُ أَنْ لاَ أَنْ لاَ أَنْ لَلهُ وَمَنْ يَصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَى كَآفَةٍ لِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. أَمَّا بَعُدُا أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةٍ لِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا. أَمَّا بَعُدُا فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا. أَمَّا بَعُدُا فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا. أَمَّا بَعُدُا فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا وَحَلَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَمَهُ اللهُ وَمَا لَلهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ الللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللْهُ الللللَ

بزرگان محترم! ..... جلسد کی مناسبت سے میں نے جوحدیث تلاوت کی اس کامفہوم اور ترجمہ بیہ ہے: ''تم میں سے وہ مخص بہترین ہے جوقر آن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ، یا دوسروں کواس کی تعلیم دیتا ہے۔خود پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھا تا ہے''۔

خیرکی دو بنیادی سسساس امت کے لئے سب سے پہلے جو چیز لازم کی گئا اورجس کوسرا پاخیر قراردیا گیا، وہ اللہ ک کتاب '' قرآن مجید' ہے۔جس کے متعلق احادیث میں '' اِنَّ اَصَدَق الْعَحدِیْثِ مِحتابُ اللهٰ '' فرایا گیا یعنی سرا پاخیراللہ کی کتاب ہے۔ای طرح نی کریم سلی الله علیه وسلم کی ذات بایرکت کے لئے: ''وَاَحْسَنَ اللهٰ دُی مَعَده مِدی کتاب اللهٰ عَلَیٰهِ وَسَلَّم '' کا اطلاق فر ایا گیا۔ یعنی بہترین سیرت ،سیرت محصلی الله علیه وسلم ہے۔ یہ دوم رسول الله رسول تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ عنایہ فر مایا جو خیرالبشریں ، جو تمام بنی آ دم اور تمام ملائکہ بلکہ پوری کا مُنات میں افضل ترین ہیں۔ اور کتاب اللہ قوانین فر مایا جو خیرالبشرین ، جو تمام بنی آ دم اور تمام ملائکہ بلکہ پوری کا مُنات میں افضل ترین ہیں۔ اور کتاب اللہ قوانین بنیا دول کی خیر ہے جوات محمد سے ملی اللہ علیہ وسلم میں جاری ہوئی ، ای سب سے یہ بنیا دول کی خیر ہے جوات جو می میں اللہ علیہ وسلم میں جاری ہوئی ، ای سب سے یہ بنیا دول کی خیر می کو کہت کی بنیا دول کی خیر میں کو جو دیخشا گیا۔گویا بنیا دیں بھی خیرو برکت اور بنیا دول کی ذریع یا است ہوجس کو انسان سے کہ میں کو کہت کا گیا۔گویا بنیا دیں بھی خیرو برکت اور بنیا دول کے ذریع یا است ہوجس کو انسان سے کی جملائی کے لئے وجود بخشا گیا۔گویا بنیا دیں بھی خیرو برکت اور بنیا دول کے ذریع یا است ہوجس کو انسان سے کی جملائی کے لئے وجود بخشا گیا۔گویا بنیا دیں بھی خیرو برکت اور بنیا دول کے ذریع یا است ہوجس کو انسان سے کی جملائی کے لئے وجود بخشا گیا۔گویا بنیا دیں بھی خیرو برکت اور بنیا دول کے ذریع یا دریع

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب فصائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه .....ص: ٣٣٨.

<sup>🕜</sup> السنن للنسائي، كتاب الصلوة، باب كيف الخطبة، ج: ٢ ص: ٢٤]. ٣ ياره: ٣،سورة آل عمران ،الآية: ١٠٠٠.

تر بیت یا فتہ امّت بھی خیرِ اُمّت ، پھریہ خیرِ مطلق چند طبقات پر حاوی ہوئی۔ تو وہ طبقات بھی کائل واکمل طریقہ پر باعث ِ خیر بنے۔ چنانچار شادِ نبوی صلی اللہ علیہ ُ وسلم ہے: ' نَحَیْسُ الْقُسُرُ وَنِ قَرُ نِی، ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ . '' ① زمانوں میں بہترین زمانہ میراہے، پھراس سے ملاہوا، پھراس سے ملاہوا۔

مشیت الہی بندہ کے تا بع .....صوفیاءِ کرام کی اصطلاح میں اس تعلق رضا کونست کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہوجائے اور اللہ تعالیٰ بندہ کی جومرضیات ہوں ان سے خوش ہو۔ جانبین کی بہی رضا ''نسبت' کہلاتی ہے۔ جس بندہ کو یہ نسبت حاصل ہوجائے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عافیت میں رکھے تب راضی ، بیاری ودکھ میں رکھے تب خوش ، جو بھی تقدیر خداوندی ہو، بندہ اس پر مطلقاً رضا کا اعلان بھی کردے اور دل سے بھی راضی رہے اور جب بندہ اس مقام پر پہنے جاتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی ہر تقدیر پر راضی ہوتو بھر اللہ تعالیٰ کی ہر منشاء پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضابیہ وقی ہے کہ بندہ کا جو منشا ہووہ پورا فر ماتے ہیں ۔ یہی وہ مقام ہے جس کوحد یث شریف ہیں اس طرح بیان فر مایا گیا ہے:

حضرت عا تشصد يقدرض الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرض كيا: يارسول الله! آپ كي شان

الصحيح للبخاري، كتاب الشهادات، باب لايشهدعلى شهادةجور اذا اشهد، رقم: ٢٣٥٧.

<sup>🏵</sup> پاره : ا ا ،سورةالتوبة،الآية: • • ا .

بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پورا کرنے میں اس قدر جلدی فرماتے ہیں کہ ادھر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ادھراللہ نے فور اپورا فرمادیا۔

اس کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ مشیت ِ اللی بندہ کی مشیت کے تابع ہوگئی ، جو بندہ چاہتا ہے وہی ہوجا تا ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہی معاملہ تھا۔ آپ کی جوخواہش ہوتی پوری ہوجاتی ۔ وجہاس کی بیتی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا خیر سے اسی طرح آپ کی خواہش بھی خیر مطلق ہوتی تھی ۔ غیر خیر یا شرکی خواہش نبی کے ذہن کوچھو بھی نہیں سکتی۔ انبیاء کرام کے قلوب اسے پاکیزہ ، مقدس اور صاف ہوتے ہیں کہ ان میں جو ارادہ بھی پیدا ہوتی ہے ، خیر مطلق ہوتی ہے۔ جب وہ خیر محض ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور پورافر ما کیں گئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے خیر ہی چاتی ہے اور خیر ہی کپذیر ائی ہوتی ہے۔ یہی وہ انہائی مقام ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی تقدیر پرراضی اور اللہ بندہ کی ہرخواہش پرراضی ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عمر جدھر گھو متے ہیں ،
حقر تعمی ادھر گھو متا ہے۔ بظاہر تو صورت بیمعلوم ہوتی ہے کہ جدھر مشیت خددا ندی اور حق ہوتا ہے ہم ادھر ہی چلتے
ہیں ، اور یہاں بیفر مایا جارہا ہے کہ جدھرع گھو متے ہیں حق بھی ادھر ہی گھو متا ہے۔ بات دراصل بیہ ہے کہ ایک مقام
تو مبتدی کا ہوتا ہے کہ وہ تابع مطلق ہوتا ہے۔ جدھر حق ہو، ادھر ہی گھوم جائے۔ اور ایک مقام منتہی کا ہوتا ہے۔ یہ مقام ہوری مقام جائیں کی رضائے کا مل سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ بندہ سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ۔ اور بیہ مقام پوری
امت محرصلی اللہ علیہ وسلم میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا۔

خیرِ عمل .....اول پوری امت کودیگرام کے مقابلے میں خیرامت قرار دیا گیا، پھراس خیریت کو "نحینہ وُ الْفَوُ وُنِ فَ فَوُنِیُ" کے ذریع عہدِ صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا۔ اس کے بعد عہدِ صحابہ میں موجود مسلمانوں میں سے خیریت میں اس فرو کی ترجیح فرمائی گئی جوخود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ یوں اس کی رغبت دلائی: "خیسو شخم مَّن تَعَلَّمَ الْفُورُ انَ وَعَلَّمَهُ" اس کو خیرالعمل کہا گیا ہے۔ قرآن کریم خود بھی خیر، اس کو پڑھانے والے بھی خیرے سخق۔

حفاظت قرآن کریم ..... ظاہر میں قرآن کریم دو چیزوں ،الفاظ ومعانی کا مجموعہ ہے۔اور بددونوں 'نمُنوَّن مِّ الله علی الله علی ، دونوں ، مُنوَّن کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔الفاظ قرآن جب نازل ہوتے تھے،اسے جول کا تول رسول الله سلی الله علیہ وسلم اپنے صحابہ وحاضرین کوسنا دیتے تھے،کوئی لفظ کم کرتے نہ زیادہ۔اس معاملہ میں جس طرح آپ سلی الله علیہ وسلم امین میں جس طرح آپ سلی الله علیہ وسلم امین میں جس طرح معانی بھی الله علیہ وسلم امین سے القاء کے جاتے تھے۔الله تعالی کی طرف سے آبیت کا جو سے۔الفاظ کی طرح معانی بھی الله تعالی کی طرف سے آبیت کا جو

<sup>(</sup> الصحيح للبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن.....ص: ٣٣٨.

مقصد، مطلب ومعنی آپ صلی الله علیه وسلم کے قلب مبارک پر القاء ہوتا ، آپ صلی الله علیه وسلم اس کوروایت فر ما دیتے ،اپنی طرف سے کوئی معنی بیان نہیں فر ماتے تھے۔

آپ سلی اللہ تعالی ہی کے ہیں۔ اور دونوں کے ہارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: کمان میں قیامت تک کوئی خلل نہیں پڑسکتا۔
اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اور دونوں کے ہارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کمان میں قیامت تک کوئی خلل نہیں پڑسکتا۔
یہ الفاظ ومعانی قیامت تک باقی رہیں گے تحریف کرنے والے ہزار تحریف کریں گرحق عالب ہی رہے گا الفاظ بھی باقی رہیں گے اور معانی بھی ۔ خود قرآن کریم نے ہی اس کی گارٹی دی ہے: ہوایا نے خون نو گئی اللہ تحکی وَ باقی اللہ علیہ کے خوف طوع کی اللہ علیہ کے اور معانی ہو تھے تا کہ الفاظ اللہ علیہ کے خود کر کھوظ ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بھولئے کے خطرہ کے بیش نظر جلد جالد زبان کو حرکت نہ دیجیے! اس کے الفاظ آپ کے قلب میں جمانے اور زبان سے اوا گئی کا جم فرمہ لیتے ہیں۔ گویا الفاظ قرآن کی کھا ظت اور یا دواشت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کی کہ آپ کے خوب میں کوئی چوک ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خرب میں جمانے کہ کہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خرب میں جمانے کہ کہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خرب میں جمانے کہ کہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خرب میں جمانے کہ کہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خرب میں کوئی خوب ہوگی اور نہ پڑھنے میں کوئی چوک ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ بھی تھا اور وعدہ بھی۔
خرمہ بھی تھا اور وعدہ بھی۔

قرآن اور بیان قرآن لینی حدیث .....اوریه بیان بی دراصل حدیث کهلاتا ہے اور حدیث بی کے ذریعہ

<sup>🛈</sup> باره: ١ / المحجر الآية: ٩. ٢ باره: ٢٩ ، سورة القيامة الآية: ١٤. ٢ باره: ٢٩، سورة القيامة، الآية: ٩١.

ت حضور صلی الله علیه وسلم نے قرآنی مقاصد کوداضح فرمایا۔اس سے بیجی معلوم ہوا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ کیونکہ قرآن کے ساتھ بیانِ قرآن باقی ندر بو لوگ کھھ کا مجھ مطلب لیں گے۔ایک معنی کے ہزار معنی بنیں گے۔قرآن کی اولین تفسیر حدیث نبوی ہے کہ قرآن مجید میں اس کو بیان بھی کہا كَيابٍ فرمايا: ﴿ وَ أَنُوَ لُنَا اللَّهِ كُو لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ اللَّهِمْ ﴾ الفاظ جب آ يجت بي تواسك معانی بیان ہوتے ہیں۔اس لئے بیان معانی برصادق آتا ہے۔الفاظ بیان نہیں کہلاتے۔وہ تلاوت کئے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔قرآن کے جوالفاظ آھے ہیں اور ان کے جومعانی اور مرادات ربّانی ہیں ان کو بیان كردين كانام "تبيين" ب، يعنى واضح كردينا: ﴿ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ ﴾ معلوم مواكم حديث، بيانِ قرآن ب-الله تعالی نے ایک متن اتارا، جس کا نام قرآن مجید ہے اور اس متن کی ایک شرح اتاری، جس کا نام حدیث ہے۔اسکی تاکید الفظ بیان ہے کی اور اس سلسلے میں خود فرمدواری لی: ﴿ أُمُّ إِنَّ عَسَلَيْكَ إِنَيَالَهُ ﴾ ( کہ بیان کرنا تھی ہمارے ذمہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اپنی جامعیت کے لحاظ سے ٹی معنوں میں ڈھل سکتی ہوتی ۔ گرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی اس طرح نہیں فرمایا کہ اس آیت سے ایک معنی بیہ ہو سکتے ہیں، ایک بیہو سکتے ہیں اور زمانہ کے مطابق فلال معنی ہیں، لہذا بیمعنی مراد ہیں۔ بلکہ اس آیت کی مراد بھی الله تعالیٰ ہی آ پ صلی الله علیہ وسلم کے قلب پر القاء فر ماتے تھے ،خود آ پ صلی الله علیہ وسلم مراد پرغور نہ فر ماتے کہ بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے، بیمراد بھی نکلتی ہے۔مراور بانی روایت اور نقل سے حاصل ہوسکتی ہے، عقل سے حاصل نہیں ہوسکتی۔مراد کے دائرے میں رہ کرآ پ عقل اڑا ئیں گے تو حکمتیں کھلیں گی اور وہ حکمت قِر آن کہلائے گی لیکن خود مراد کوعقل ہے متعین نہیں کیا جاسکتا۔مراداللہ تعالی ہی بیان فر مائے گا کہ اس آیت سے میرایہ مطلب تھا۔اگر مرادِ آیت عل سے بی متعین کی جاتی تو قرآن کی اقسام کے ہوتے۔

جیسا کروایت میں آیا ہے کہ جب روزہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ابتداء میں بیتم تھا کدرات کوسو کر جب بھی آئی کھے،اس وقت سے اگلے افطار تک بیج میں کھانا پینامنع ہے۔پھراس میں تخفیف فر مائی اورارشاد فر مایا: ﴿وَوَ کُلُوا وَاشُو بُوا حَتّٰی یَتَبَیّنَ لَکُمُ الْخَیطُ اللا بَیّصُ مِنَ الْخَیْطِ الاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ﴿ ایسی فی الله مِن الْخَیْطِ الاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ﴿ ایسی فی الله مِن الْخَیْطِ الاَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ﴿ ایسی فی کاذب کے بعد جب می صادق کا اجالا ظاہر ہوتو اب کھانے پینے سے رک جاو اور روزہ کی نیت کرو۔اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے دوسم کے دھائے،کالے اور سفید تیار کرائے اور سر بانے رکھ لیے۔ جب سفید دھا کہ کالے سے تمیز ہوجا تا، تب کھانا بینا بند کرتے ۔ حضرت عدی رضی الله عند نے بھی ای طرح کے دھائے تیار کرائے ۔اور تکی نیت کے نیچ رکھ دیتے۔ان کو دیکھتے رہتے …… جب کالا دھاگا سفید دھا گہ سے بالکل متناز نظر آتا تو روزہ کی نیت کرتے۔ حالانکہ اس وقت میں ہوئے خاصا وقت پندرہ ہیں منٹ گزر چکا ہوتا۔ان حضرات نے باعتبار لغت سے کرتے۔ حالانکہ اس وقت میں ہوئے خاصا وقت پندرہ ہیں منٹ گزر چکا ہوتا۔ان حضرات نے باعتبار لغت سے

<sup>🛈</sup> پاره: ٣ ١ ، النحل ،الآية: ٣٣. ٣ پاره: ٩ ٢ ، صورة القيامة،الآية: ٩ ١ . ٣ پاره: ٢ ، صورة البقرة، الآية: ٨٤ ١ .

صورت اختیاری تھی جولغوی اعتبار سے غلط بھی نہتی ۔ گراللہ تعالیٰ کی چونکہ بیمراد نہتی اس لئے سب کی دلجہ می نہ ہوئی
اور معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے دریافت
فر مایا: اے عدی! تم کیا صورت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿ تُحلُوْا وَ الشّرَبُوْا ﴾ ①
کے نازل ہونے کے بعد دو ڈورے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لئے ہیں اور انہیں دیکھتارہتا ہوں، جب تک کا لا ڈورا
سفید ڈورے سے متاز نہ ہوجائے کھا تا پیتیار ہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عدی! تمہارا تکیہ بڑا
وسیع ہے کہ اس میں دن رات چھپ گئے۔ کیونکہ کالے ڈورے سے رات مراد ہے اور سفید ڈورے سے مراد دن
ہے۔ دھا گول کے ڈورے مراد نہیں۔ آس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں لغوی معنی مراد نہیں۔
مراو قرآ آئی اور لغت سے کیان ہر جگہ لغت مراد نہیں۔ بعض جگہ قرآ ن کریم نے لغت تو ذبان عرب سے کی مگر معنی اس

اب دیکھے 'صلوہ'' کالفظ ہے۔ لغت عربی میں اس کے معنی وعاما نگنے کے ہیں۔ ایک وی وعاما نگ لیتا ہے تو لغت کے کھا اور دعاما نگ او تھے ہے مگراہے نہاز پڑھ لینا کہنا تھے نہیں ، کیونکہ ''صلوہ'' کے لفظ کی مرادینہیں ہے۔ اس سے مرادیکھ فاص اعمال وافعال ہیں نماز پڑھ لینا کہنا کہنا تھو، اس طرح قیام کرو، رکوع و جود کرو، یوں قعدہ میں بیٹھو وغیرہ۔ اس مجموعہ کوصلوہ کئے ہیں۔ یہاں قرآن نے لفظ لغت عربی کالیا ہے گرمعنی اپنے ڈالے کہ یہاں صلوہ ہے ہماری مرادیہ ہے۔ اس مراد کی وضاحت کے بعد صرف وعاما نگنے کونماز نہیں کہا جاسکتا اور آوی اوا نیگی نماز سے بری الذمہ نہیں ہوسکتا۔

ای طرح لفت عرب میں "ذکو ہ" کے معنی پاک کردیے کے ہیں۔ آپ ہاتھوں پر پانی ڈال کردھوکر پاک
کرلیں، ذکو ہادا ہوگئی۔ یہ ہزاروں رو پیدی ذکو ہ نکا لئے کے معنی کہاں سے نکال لیے۔ لغت میں تو اس کا کہیں پیتہ
نہیں! یہاں بھی قرآن کریم نے ذکو ہ کا لفظ تو لغت عرب سے لیا مگراس کے معنی خود متعین کئے کہ اگر تمہار سے پاس
اتنا مال ، اتنا رو پید پیسہ ہواور اس پر پورا سال بھی گزر جائے تو اس مال سے خاص مقدار کی رقم اللہ کی راہ میں نکلانا
ذکو ہ کہلاتا ہے۔ تو ذکو ہ کے لغوی معنی جتنے بھی ہوں مگر مراد وہی عرفی معنی ہی ہیں، جوقرآن کریم نے مراد لئے
ہیں۔ اللہ جل شانۂ نے بہت سے الفاظ لغت عرب کے لے کر ان میں اپنے معنی ڈالے ہیں، وہی مرادی معنی
ہوتے ہیں۔ معلم ان ہی معانی کو سمجھاتا، بتاتا اور ان ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر مرادی معنی ضروری نہ ہوتے ، لغوی

<sup>🛈</sup> پازه: ۲، سور ة البقرة ، الآية : ۱۸۷.

٣ الصحيح لمسلم، كتاب الصيام، باب بيان إن الدخول في الصوم يحصل ج: ٥ ص: ٣٧٥.

دیتے اور اعلان کردیتے: اے لوگوائم روحانی مریض ہویہ تمہارے لئے نسخہ تنفاء ہے، تم زبان دان ہو، عربی بیجھتے ہو، اس کتاب کو وکیے دیکے کر اپنا علاج کرلیا کرو۔ پھر پیغیبر مبعوث کرنے کی ضرورت بھی نہتی گرمسائل کہیں بھی لغت سے طن بیس ہوا کرتے ۔ اس کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ لغت سے اللہ کی مراد کا تعین کرکے لوگوں کو بتا نمیں کہ اللہ تعالیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ لغت سے اللہ کی مراد کیا ہے اور اللہ کے نزدیک اس آیت کا کیا مطلب ہے۔

مقاصد بعثت نی کریم صلی الله علیه وسلم ..... آپ سلی الله علیه وسلم کومبوث فر ما یا اور آپ سلی الله علیه وسلم کے وارد ظیفے (چارکام) متعین و مقرر فر مائے۔ پہلا وظیفہ ﴿ يَعْلَمُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ ﴾ العنی لوگوں کو الله تعالی کی آیات پڑھ کرسنا کیں۔ اور امت تک ان کو پہنچا کیں۔ آپ نے یہ وظیفہ پوری امانت کے ساتھ انجام دیا اور پورا قرآن امت کو سنایا، ان تک پہنچایا۔ اس کے بعد دو سرا وظیفہ ﴿ يُعَلِمُهُمُ الْمُحِتَبُ ﴾ آپ کتاب کی تعلیم دو اتعلیم کا مطلب اور مراد متعین کی ہے، وہ آئیں سمجھا کیں۔ آپ نے وہ معانی کوئی خلاب ان آپ نہیں رہتا۔ پھر تیمر اوظیفہ تعلیم حکمت بیان فر مایا ﴿ يُعَلِمُهُمُ الْمُحِتَّ وَ الْمِحْکُمَةَ ﴾ آپ کی ناز میں الله علیہ کہ اندرہی آگئی اس کے اندر کی تعلیم کی اندرہی آگئی۔ اس کے اعدالہ ظرف حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ سمجھا کیں۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ حکمت فراد کے اور وہ آئیو کہ کہ کہ کہ کی مراد ہے۔ اور وہ ' اُسوء حسن' ہے، قسمیں ہیں۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ حکمت کی طور پر بھی کی مراد ہے۔ اور وہ ' اُسوء حسن' ہیں اور ان کی تعلیم پراکتفافر مایا بلکہ کملی طور پر بھی آپ کی مقدی سرت ہے۔ آپ نے مرادات و برائی نصرف سنا کیں اور ان کی تعلیم پراکتفافر مایا بلکہ کملی طور پر بھی آپ کی مقدی سرت ہے۔ آپ نے مرادات و برائی نصرف سنا کیں اور ان کی تعلیم پراکتفافر مایا بلکہ کملی طور پر بھی ان کا اس نے محمت آپ ہے۔

اگر صرف لفظوں سے لوگوں کو کمل متعین کرنے کو کہا جاتا تو ہرا کیا۔ پنے ذوق کے مطابق الگ الگ متعین کر لیتا۔ گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر عمل بھی فر مایا اور ان مرادات ربانی کی ہیئت بھی دکھلا دی۔ اس میں کوئی خلجان باقی نہیں روسکتا۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ نماز کے متعلق جو عمل کرک دکھلا یا گیا، اس کے مطابق عمل کرو ''حَد گھتا و اُنٹیٹ مُونی فاحَد پی "جس طرح مجھے نماز پڑھے تم نے دیکھا ہے ، اسی طرح نماز پڑھو۔ میرا اسوہ وعمل تمہارے لئے نمونہ ہے۔ تم اپنی مرضی کے مطابق اس کی ہیئت متعین نہ کرو۔ میراعمل اللہ کی مراد کے مطابق ہے ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہیئت مطلوب ہے۔ اس کے بعد کوئی خدشہ کوئی ضلجان اس ہیئت کے متعلق کیسے باقی روسکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی خدشہ کوئی ضلجان اس ہیئت کے متعلق کیسے باقی روسکتا ہے۔

اس کے بعد چوتھا وظیفہ میجھی فرمادیا کہ لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ دسلم سنا دیں معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں اور عمل کر کے بھی دکھلادیں۔ مگر ان کے دلوں میں صلاحیت بھی ہونی جائے کہ ان معانی کو قبول

<sup>🛈 🏵 🗘</sup> پاره: ۲۸ /سورة الجمعه ،الآية: ۲.

کرلیں،اس بیئت پراعتقاد جمالیں۔اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے قلب کی صلاحیت کی، کرذ ہن بھی سیح جوذ ہن اس کے بھوروظیفہ کے جارم فرمایا: ﴿وَیُسُو بِی ہُو ہُن کُلُوم ﴾ آن لوگوں کے دلوں کی ہوتو اوند ہے معنی بیجھتا ہے،اس لئے بطور وظیفہ کے جارم فرمایا: ﴿وَیُسُو بِی ہُو ہُو ہُن کُلُوم ان ان لوگوں کے دلوں کو بھی مانچھ دیجے ۔ ان کے دلوں میں استعدا دا در صلاحیت بھی بیدا سیجے کہ جب اللہ کا کلام ان کے کانوں میں پڑے تو اس کا مطلب ٹھیک ٹھیک وہی ہمجھیں جواللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور عمل کی ٹھیک وہی ہیئت اختیار کریں جواللہ تعالیٰ کا منشاء اور اس کا مطلوب ہے۔ محص لفظوں سے کوئی شخص عمل کانمونہ اختیار نہیں کرسکتا، جب متک می نہو۔ اور عملی نمونہ کواختیار کرنے کی رغبت پیدائیس ہوسکتی جب تک دل کی کدورات کا صاف کر کے،اس کو مانچھ کریا کہ ومصفی نہ کردیا گیا ہو۔

اسوہ کشنہ کی ضرورت ..... میں کہتا ہوں کہ روٹی پکا نظا ہر معمولی بات ہے۔ ہم اور آپ روزانہ گھروں میں روٹی پکتے و کمھتے ہیں۔ گر آپ بحض و کمھتے رہنے سے روٹی پکانے کا عمل نہیں کر سکتے ، جب تک اس عمل کی مشق نہ کریں۔ پہلے آپ و کمھیں گے کہ پیڑا کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کوروٹی کی شکل کس طرح دی جاتی ہے، پھراس کو تو ے پر کس طرح ڈالا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے اس عمل کو دھرائیں گے، عملی طور پر اس کی مشق کریں گے، جب آپ کوروٹی پکانی آئے گئی محض بیٹھے و کمھتے رہنے ہے آپ بھی روٹی نہ پکاسی گے، روٹی پکانے کے عمل اور ہیئت کے و کمھتے سے ۔ اوّل ہر عمل کی ہیئت و کمھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ سے ہیئت ذہن شین نہیں ہوا کر تھی اور ہیئت کے و کمھتے سے ۔ اوّل ہر عمل کی ہیئت و کمھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ سے ہیئت ذہن شین نہیں ہوا کر تی اور مشق کے بغیر عملی کی صورت ظہور پذیر نہیں ہوتی ۔ خیاطی ایک فن ہے۔ اس فن کی آپ ہزار کتابیں پڑھ ڈالیس ، سوئی چلائی ہو گئی ہوں صنعت بغیر سکھے سکھا نے والا ڈالیس ، سوئی نہ چلائیں گئی ۔ جب تک سکھانے والا دنیا کی سب صنعتوں اور حرفتوں کا حال ہے کہ کوئی بھی صنعت بغیر سکھے سکھا نے ہیں آسے۔ جب تک سکھانے والا عملی نمونہ نہ دکھائے محض الفاظ اسے صناع نہیں ہنا سے علی مونہ نہ دکھائے محض الفاظ اسے صناع نہیں ہنا سے ۔

یمی حال دین کی صنعت کا بھی ہے کہ حض الفاظ اتار دینے اور ان کے معانی سمجھا دینے کے باوجود عمل کی ہیئت انسان کے ذہن نشین نہیں ہو عتی عملی نمونہ ضروری ہے تا کہ وہ الفاظ معانی کو صحیح عمل اور بیئت پر منطبق کرسکیں ۔اللہ تعالی نے اپنے پیغیروں اور رسولوں کو اس لئے مبعوث فر مایا کہ وہ اپنی امتوں کو اللہ تعالی کے فرامین و احکامات کے الفاظ بھی سکھا نمیں ،ان کے مفاہیم ومعانی بھی بتا نمیں اور الفاظ ومعانی سے جو عمل مطلوب ہے ،اس کا نمونہ بھی انکے سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ان کو بھی مصفی اور مور کریں ۔اور ذہن سازی فر نا کمیں ، تا کہ وہ کلام اللی کے اوند ھے سید ھے معانی نہ بھی اور کی بھی ساتھ اس نمونہ کو حرز جان بنالیں ۔اگر ذہن کی صفائی کے کئے الفاظ ومعانی کا فی ہو جایا کرتے تو انبیاء کی ہم السلام کے لئے 'وظیفہ' ترکیہ' لازم نہ کیا جاتا ۔ ذہن کی صفائی کے لئے الفاظ ومعانی کافی ہو جایا کرتے تو انبیاء کی ہم السلام کے لئے 'وظیفہ' ترکیہ' لازم نہ کیا جاتا ۔ ذہن کی صفائی کے لئے الفاظ ومعانی کافی ہو جایا کرتے تو انبیاء کی ہم السلام کے لئے 'وظیفہ' ترکیہ' لازم نہ کیا جاتا ۔ ذہن کی

صفائی کے لئے خاص طرح کی محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدات وریاضات کے ذریعہ اپنے محابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے قلوب کا تزکیہ فرمایا۔ان کومجلی اور مزکی کیا۔اس کا متیجہ سینکلا کہ جب ان کواللہ کا کلام سنایا جاتا تو ان پروہی اثر ات ظاہر ہوتے جوکلام اللہ کے اثر ات ہیں۔

الله کا بہی کلام آپ عام مسلمان کوستا ئیں ، توعملی طور پر معتقد ہوگا کہ بیا الله کا کلام ہے ، اس کی بے او فی نیس ہونی چاہئے ، گراس ہے آگے کے اثر ات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اسکے برخلاف الله کا بہی کلام کسی عارف باللہ کو آپ سنا کمیں تو وہ کہیں ہے کہیں بہتی جائے گا۔ اسلئے کہاس کا دل مجھا ہوا ہے ۔ مجاہدات وریاضات سے اس کا قلب روشن ہے سات کلام اللی کے جو اثر ات وہ مشاہدہ کر ہے گا ، عام مسلمان ایسانہیں کر سکے گا۔ اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ذکر الله کی کثر ت ، نماز کی اوائیگی ، جہاداور دیگر مجاہدات کے ذریعہ اپنے سخابہ کرام رضوان الله علیہ وسلم نے ذکر الله کی کثر ت ، نماز کی اوائیگی ، جہاداور دیگر مجاہدات کے ذریعہ اپنے ان کا رضوان الله علیہ وہ نرشی تھے ، آپ سلی الله کر خوان الله علیہ وہ نرشی تھے ، آپ سلی الله علیہ وسلم کی تربیت نے عرشی بنادیا۔

توعرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک تو الفاظ ہیں، ایک معانی ہیں، جوالفاظ میں پوشیدہ ہیں چران معانی کی تہد میں حقائق ہیں، حقائق کے تحت معارف ہیں اور معارف میں کیفیات ہیں، جوقلوب پر طاری ہوتی ہیں۔ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد ایسے قلوب طاری ہوتی ہیں۔ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد ایسے قلوب واذ ہان کی تربیت و تزکیہ بھی ہے، جوالفاظ و معانی کی تہد میں چھپے ہوئے حقائق و معارف کے ادراک کے قابل ہوں اوران معارف کی کیفیت کا کی جمی بن سکیں۔

قرآن کے ساتھ اجتماع خیر ....اس تربیت ونزکید کا مدار مرنی ومُزیمی کی شخصیت پر ہوتا ہے۔اس لئے کلام اللہ کے ساتھ ساتھ دسول اللہ کی بعثت بھی ضروری گردانی گئی۔ جہاں بھی کسی صحیفہ اللی ، یا کتاب اللہ کے نزول کا ذکر ہواای کے ساتھ ساتھ اس محیفہ یا کتاب کے نزول کے مورد ، پیغیبر درسول کا ذکر بھی لاز ما ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی چارمشہور کتابیں چار پینج بروں پر نازل ہوئیں۔ تورات کے ساتھ حضرت موی علیہ السلام، زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل کے ساتھ حضرت علیہ السلام اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارے پینج بر رسول مقبول حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ غرض کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ قانون تو آیا ہو گر شخصیت نہ آئی ہو۔ اس لئے کہ دارو مدار شخصیت پر ہوتا ہے، کاغذوں اور تختیوں یا ان پر کندہ جروف پر نہیں ہوتا۔ ان جروف والفاظ کی تلاوت شخصیت کرے گی اور ان کے معانی بھی شخصیت بتلائے گی اور نمون عمل بھی شخصیت بیخ گی ۔ دلوں کو مانجھنے، ان کومضی ومزنی کرنے کا کام بھی شخصیت ان کا ساتھ کی اور ان تو نمون عمل نہیں بنیں گے۔ دلوں کو مانجھنے، ان کومضی ومزنی کرنے کا کام بھی شخصیت انجام دے گی۔ کہاوں پر ککھے ہوئے یا تختیوں پر کندہ الفاظ تو دلوں کو نہیں مانجھیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہرقانون انجام دے گی۔ کتابوں پر ککھے ہوئے یا تختیوں پر کندہ الفاظ تو دلوں کو نہیں مانجھیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہرقانون

کے ساتھ شخصیت لازم اور ضروری ہوتی ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول رکھا۔

یایکسید میں بات ہے کہ جب قرآن کریم خیرالکتب ہے تواس کے ساتھ مبعوث ہونے والی شخصیت بھی لاز ما خیرالبشر ہوگی۔اوراس خیرالبشر شخصیت کے شاگر دبھی خیرالناس ہوں گے۔اوروہ صحلبہ کرام رضوان الله علیم الجمعین ہیں۔اس قاعدہ کے مطابق خیرالبشر کا قرن' خیرالقرون' ہوگا۔الی خیر درخیر کے اندر قرآن مجید کا نزول الساخیر مطلق تھا کہ اس کے ساتھ کی طرح کی خیر ہیں وابستہ تھیں۔ زمانہ کی خیر، مکان کی خیر، ذات اقدس کی خیر، شاگردوں کی خیر اور جب گونا گوں خیر ہیں کی جا اور مجتمع ہوگئ تو خیر الکتب کا نزول ہوا اور اس کے متعلق فر مایا گیا:

د خَیُسُر سُکُمُ مَّنُ تَعَلَّمُ الْقُولُانَ وَعَلَّمَهُ " آئم میں ہے جوقر آن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ جس کتاب کے اندر ہا ہم،ار دگرد،اوپر بینچا اور ہرسمت خیر ہی خیر ہوتو اس کے پڑھانے والے اس خیر ہیں ہے حوقر آن پڑھتے ہیں، وہ بہترین والے اس خیر ہیں ہے حوقر آن سے کی خرص دور ہو مانے ہیں، وہ بہترین جا کیں گے۔

کلام اللہ کے ذریعے باطن خداوندی سے وابستگی .....ای لئے ایک حدیث اس ضمون کی مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: 'قرآن سے برکت حاصل کرو، بیاللہ کا کلام ہے اوراس کے اندر سے نکل کرآیا ہے'۔ (او سحم اقال علیہ المصلوة و السلام). ﴿ کلام آدی کے اندر سے نکل ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدی کلام کو تخلیق کرتا ہے، بلکہ کلام آدی سے سرزد ہوتا ہے۔ آدی اس کی تخلیق نہیں کرتا۔ جب کسی بولئے والے والے والے والے استحقیق کرتا ہے، بلکہ کلام آئی سے صادر ہور ہا ہے، سرز د ہور ہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ بیشخص کلام پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے بیٹمام آسان وزیمن اور پوری کا نئات تخلیق فر مائی۔ تمام نہیں کہتے کہ بیشخص کلام پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے بیٹمام آسان وزیمن اور پوری کا نئات تخلیق فر مائی۔ تمام خیرات و برکات کلوق خداوندی ہیں، مگر قرآن مجید گلوت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے جواس کے اندر سے صادر ہوا ہے۔ اس لئے اس کلام پاک کو پڑھ کر بندہ کا تعلق بائن خداوندی سے قائم ہوتا ہے۔ ویگر فعمتوں کے در بیہ باطن سے وابستگی بیدا ہوتی ہے۔ سے دابستگی اور تعلق قائم ہوتا ہے اور کلام خداوندی کے ذریعہ باطن سے وابستگی پیدا ہوتی ہے۔

ای لئے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيعاً ﴾ ﴿ اور حدیث شریف میں الله کَ تَفْیر " اَلْفُولُ انْ حَبُلُ اللهِ "کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن اللہ کی ری ہے، جوز مین پر اتاری گئی ہے۔ ﴿ اسے مجموعی طور پرمضبوطی سے تھا ہے رہو۔ کیونکہ بیرسی قیامت کے دن مینجی جائے گی ، تواس کو تھا منے والے ہیں اس سے جمٹے رہنے والے ، باطن حق تھا منے والے ہواں قرآن کہنچے گا وہیں اس سے جمٹے رہنے والے ، باطن حق

<sup>🛈</sup> الصحيح للبخاري، كتاب فضائل القرآن،باب خيركم.....ص٥٣٨.

الجامع الكبير للسيوطي حديث وقم: ٣٨٨٨. كنز العمال ، ج: ١ ص: ٣٢١.

الهاره: ﴿ مُ مُسُورُةُ آلُ عَمْرَانُ الآيةُ بَا ١٠٠٠.

الصحيح لمسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن ابي طالب ج: ١ ١ ص: ١٣٣٠.

ہے وابستہ ہوجا کیں گے۔

الفاظ وحروف قرآن کی جنت میں گل وگلز ارسے تبدیلی ..... بعض احادیث کے ضمون میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں جنت میں استے ہی درج ہیں قرآن پڑھنے والے ہے کہا جائے گا: "دَقِلُ لَ وَارْ تَنِي " کَ پڑھتا جا اور درج چڑھتا جا۔ اب جس کو جتنا قرآن یا دہوگا وہ اس کے مطابق درجات تک بہنچ جائے گا۔ بعض احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ بیرآ بیتی خود جنت کے درجات ہیں۔ یہاں آپ کو جوآیات، الفاظ کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ جنت میں بہی آیات باغ و بہار کی شکل میں ڈھل جائیں گی۔ چیز ایک ہی ہے۔ یہاں مصورت میں بیشکل بدل جائے گی۔

ہمارے زمانے میں بورپ کا ایک کھلونا آتا تھا۔ پیکٹ میں غالبًا ١٣ گولیاں ہوتی تھیں۔ جارآنے میں ملتا تھا۔ بیچے لاتے تھے۔ یانی کا پیالہ بھرکر گولی اس میں ڈالتے تھے تو یانی لگنے ہے گولی چٹنی تھی اوروہ گولی پھیل کرکوئی انجن بن جاتی تھی ، تو کوئی گھوڑا، کسی کا پھول بن گیا تو کسی کا بگلا۔ کاریکر نے صناعی پیدی تھی کہ کاغذیراس انداز میں مسالے لیٹے سے کہ جب وہ کولی پھٹی تھی تو مختلف شکلوں کاظہور ہوتا تھا،شرط یانی کا لگنا تھا۔اس طرح شادی بیاہ میں آتش بازی جھوڑی جاتی ہے۔ایک چکراسا ہوتا ہے۔اس میں مسالہ اس انداز اور کاریگری سے لپیٹا جاتا ہے کہ جب آ گ لگا کراہے چھوڑا جاتا ہے تو اس کے شراروں سے ایساساں بندھتا ہے کہ دیکھنے والوں کو گھوڑ ااوراس پر سوارنظر آتاہے، یاباغ کا نظارہ پیش نظر ہوجاتا ہے۔لوگ جران ہوتے ہیں اورخوب داددیے ہیں کہ کیا صناعی اور کاریگری ے، اور مسالہ کوس انداز سے لپیٹا ہے کہ جی محور انظر آتا ہے۔ بھی بگلا اور بھی کوئی پھول۔ بدایک عجیب صنای ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیات میں بیصنا می رکھی ہے کہ وہ جب تک عالم آب وگل میں موجود ہیں بخزانهٔ علم وعرفان ہے، پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے اور جب ان کوآخرت کا یانی کھے گاتو یہی حروف والفاظ مگل وگلزار میں تبدیل ہوجائیں سے۔ دنیا میں جوالفاظ اپنے تلاوت کرنے والوں کے لئے سر مایئے سکون وراحت تصاور انہیں علم وعرفان کی دنیا کی سیر کراتے تھے، وہی الفاظ اب ان کے لئے جنت نگاہ باغ و بہاراور معل وجوا ہر کی صورت میں ظاہر ہوکرآ خرت کی زندگی پُر بہاراور گہوارہ ُشاد مانی ومسرت بنادیں سے ۔انہیں میں سے نہریں پھوٹیں گا۔ یہی حروف حور وقصور کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ ہوسکتا ہے کہ ان حروف کے نقطے ہی وہا لعل وجواہر ،موتی وغیرہ کی شکل اختیار کرلیں \_ یہاں ان کی شکل آیات کی ہے، وہاں باغ وبہار میں تبدیل ہوجا کمیں اور نعتوں کے روپ میں ڈھل جا تمیں گی۔

میں کہا کرتا ہوں کہ دوسری قومیں جواپی کتابوں اور رسالوں پر ایمان لا کر قیامت کے بعد جس جنت میں داخلہ کی امیدر کھتی ہیں، وہ جنت تو مسلمان اپنے دلوں میں یہیں دنیا میں سمیٹے ہیٹھے ہیں۔وہ قیامت کا نظار کرنے

<sup>()</sup> السنن لابي داؤد، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة ج: ٣ ص: ٢٦٣.

کی بجائے آئے ایمان لاکر یہ جنت کیوں نہ حاصل کرلیں۔ جس مسلمان نے پورا قرآن حفظ کرلیا، اس نے گویا

پوری جنت اپنے قلب میں سمیٹ لی۔ جب عالم آخرت میں حرفوں اور لفظوں میں سمٹی ہوئی یہ جنت کھلے گی اور پھلے
گی تو وہ دیکھے گا کہ بیتو قرآن تھیم تھا، جواب جنت بن گیا ہے۔ اس دنیا میں مؤمن اپنے اندر جنت لئے بیٹھا ہے۔

ہلکن چونکہ اس کی اصل شکل سامنے نہیں ہے، اس لئے اسے پہنیں کہ کتنی عظیم چیز وہ اپنے اندر لئے بیٹھا ہے۔

جب آئیوں کی حقیقت کھلے گی اور وہ اپنی اصل شکل بدل کرسامنے باغ و بہار بنی نظر آئیس گی تو اس نعت کا اندازہ

ہوسکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرومو من اپنی وات میں جنت ہے۔ قیامت میں اس کو جو چیز جنت کے نام سے ملئے

والی ہے۔ وہ بہیں قرآنی الفاظ کی شکل میں اس کوعنایت کردی گئی ہے۔ اب جو بھی یہاں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ گویا

مرحمت فرمادی گئی تھی۔ بہر حال قرآن حکیم حق تعالی شانہ کے باطن سے وابستہ ہونے کا ذریع بھی ہے۔ اجروثو اب

مرحمت فرمادی گئی تھی۔ بہر حال قرآن حکیم حق تعالی شانہ کے باطن سے وابستہ ہونے کا ذریع بھی ہے۔ اجروثو اب

مرحمت فرمادی گئی تھی۔ بہر حال قرآن حکیم حق تعالی شانہ کے باطن سے وابستہ ہونے کا ذریع بھی ہے۔ اس کے ایک لفظ کے بدلے دس دس نیکیاں نامہ کھال میں ذخیرہ ہور ہی جیں اور

مرحمت فرمادی گئی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے دس دس نیکیاں نامہ کھال میں ذخیرہ ہور ہی جیں اور

مرحمت فرمادی گئی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے دس دس نیکیاں نامہ کھال میں ذخیرہ ہور ہی جیں اور

مرحمت فرماد کی جو بیات کی تھال میں وگل میں اس کے ایک لفظ کے بدلے دس دس نیکیاں نامہ کھال میں ذخیرہ ہور ہیں جیں۔

غرض قرآن شریف کی عجیب شان ہے اسے بڑھوتواں سے بہتر دظیفہ بیں ،اس کاعلم سیکھوتواں سے بہتر دظیفہ بیں ،اس کاعلم سیکھوتواں سے بہتر کوئی علم نہیں ،اگراس کے حقائق کھولوتو اس سے بہتر حکمتیں نہیں ،اگراس کے حقائق کھولوتو اس سے بہتر حکمتیں نہیں ،اگراس کی کیفیات اپنے اوپر طاری کرلوتواں سے بڑھ کرسکون قلب کوئی نہیں ،نعتوں کا جوتصور بھی کوئی قائم کرے ، وہ سب کا سب اس کے اندر جمع ہے۔ جو یہاں علمی شکل میں ہیں ، عالم آخرت میں باغ و بہار کی شکل میں آ جا کیں گا اور یوں معلوم ہوگا کہ قرآن کریم ایک عظیم الشان اور حد نظر تک وسیع باغ ہے ،جس میں بزاروں لاکھوں پھول کھلے ہوئے ہیں اور ہمدا قسام خوشہو کیں موجود ہیں۔

تورات اور میدانِ حشر ..... چنانچه حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیاہے کہ میدانِ حشر میں جب اقوام عالم جمع ہوجا ئیں گی تو اللہ تعالی اور محفوظ ہے پہنچیں گے کہ وہ کتاب تورات کہاں ہے جوہم نے تیرے اندر رکھی تھی ؟ وہ عرض کرے گی کہ وہ تو جرئیل علیہ السلام لے گئے ؟ وہ کہیں گے ' تورات کو وہ عرض کرے گی کہ وہ عرض کریں گے : جی ہاں لایا تھا۔ پھرسوال ہوگا: اے کہاں لے گئے ؟ وہ کہیں گے ' تورات ' وہ عرض کو میں نے موئی کے تقام موئی ہے سوال ہوگا کہ جرئیل علیہ السلام ہے تم نے تورات سنی ؟ وہ عرض کو میں نے موئی کے قلب پر نازل کیا تھا۔ موئی ہے سوال ہوگا کہ جرئیل علیہ السلام ہے تم نے تورات سنی ؟ وہ عرض کریں گئے جی ہاں! تورات می اوراس کے معنی سمجھے۔ اللہ تعالی فرما کیں گے : پھر آپ نے کیا کیا ؟ موئی عرض کریں گئے جی ہاں! تورات اپنی المت کو پہنچا دی ۔ جن تعالی شانہ کا ارشاد ہوگا: وہ ' تورات ' اب اپنی امت کو سنا کردکھا کہ آپ علیہ السلام پوری تورات وہاں تلاوت فرما کیں گے۔

دنیا میں تورات کے الفاظ پڑھے اور سنائے ملئے ،اس کے معنی سمجھائے ملئے اور آج (قیامت) کی تلاوت

نے الفاظ ومعانی میں پوشیدہ حقائق مجسم شکل میں سامنے کردیتے ہیں،جس سے معلوم ہواوہ ایک عظیم الثان باغ ہے۔اوراس سے قلب پر عجیب وغریب کیفیات طاری ہور ہی ہیں ،حیرت اُٹکینر انکشافات ہورہے ہیں ۔تو امت ِ مویٰ کے لوگ کہیں گے: بیتورات تو ہم نے آج تک نہ دیکھی نہ تن ہم وہاں الفاظ ومعانی کی افہام وتفہیم میں الجصد ہے۔ بی حقیقت کر تورات کیا ہے! آج ہم پر کھلی، پہلے بی حقیقت ہمارے سامنے ہمی نہیں آئی۔ قر آن حکیم اور میدان حشر ....ای طرح نبی کریم صلی الله علیه دسلم سے ارشاد ہوگا که قر آن آپ تک پہنچا تو آب نے اس کا کیا کیا؟ حضور علیالصلوة والتسلیم فرمائیں گے: جی ہاں! قرآن مجھ تک پہنچااوراہے میں نے اپنی امت کو تلاوت وتعلیم کے ذریعہ پہنچادیا۔ارشادر بانی ہوگا:اب یہاں بھی اس کی تلاوت کیجیے۔ ( تا کہ اقوام عالم كسامنة رآنى الفاظ ومعانى كى حقيقتي اين اصلى صورت من ظاهر بوجائي اورسب وكيوليس كقرآن كريم نے كسطرح بورے عالم كا احاط كيا موا تھا) ۔ حديث شريف ميس آتا ہے، تب حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كے لئے منبر بچھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرتشریف فرما ہوکر قر آن کریم کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائیں مے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے كرحضور صلى الله علیہ وسلم تك كے۔ جن لوگوں كوقر آن نہيں بہنچا، بحسرت ویاس کہیں گے: کاش! ونیامیں ہم کوریہ کتاب ملی ہوتی بہت ہی عجیب وغریب کتاب ہے۔اس کے اندر عجیب خزانے بھرے ہوئے ہیں۔تو دنیا میں الفاظِ قرآنی کی تلاوت کرنے ،اس کے معانی کو سمجھنے ہے دل پر جوروحانی کیفیات دا ثرات طاری ہوتے تھے جمنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے سب مجسم شکل میں آ جا کیں گے اور معلوم ہوگا کہ قرآن او اتنابرا اور عظیم الثان باغ ہے،جس نے پورے عالم اور کا سکا حاط کرر کھا ہے اوراس میں سدا بہار پھولوں اور رنگ برنگ بوٹوں کی دنیا آباد ہے، جن کی مہک بے مثال ہے۔

اس حقیقت کوعیاں دیکھ کو دھزات محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجعین جران ہوں گے کہ قرآن حکیم کا یہ رُنْ تو ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تلاوت قرآن کی کیفیات سے محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب پُر رہتے تھے، لیکن ان کیفیات کوآج جس شکل میں وہ مجسم دیکھ رہے ہیں، اس سے تو دنیا میں وہ بھی واقف نہ ہو سکے تھے۔ جلوہ تن کی موجودگی کے ساتھ، تمام انبیاء و ملائکہ علیہم السلام اور تمام امتوں کے اجتماع میں جب قرآنی حقائق مجسم ہوکر سامنے آئیں گے تو جرائی کا عجیب عالم ہوگا۔ سارے لوگ گئگ ہوں سے جن کو یہ نمت نہیں ملی، ان کو حسر سے ہوگی اور جن کو یہ نمت ملی، ان کو اس میں ہوگر سامنے آئیں اور جن کو یہ نمت ملی، ان کو افسوس ہوگا کہ ہم کتی ہوئی نعت سے بخبر رہے اور اس کو لیں پشت ڈال کر کتابز اخسارہ اور جم کو یہ نمت میں سے بے خبر رہے اور اس کو لیں پشت ڈال کر کتابز اخسارہ اور جم و میاں سمینے رہے۔

تویں بیعرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کوبطور ورد پڑھو کہ اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں، اس کاعلم سیکھو کہ اس سے بہتر کوئی علم نہیں، کمتوں کی تلاش ہوتو اس میں غور وفکر کر و کہ حکمتوں سے بھرا ہوا، اس جیسا کوئی اور کلام نہیں، معارف کا ذخیرہ کہیں نہیں۔ اِنہی چیزوں کا پیفظی ومعنوی مجموعہ جب بی حقیق معارف کا ذخیرہ کہیں نہیں۔ اِنہی چیزوں کا پیفظی ومعنوی مجموعہ جب بی حقیق

صورت میں مجسم ہوگا تو وہی جنت کہلائے گی۔ یہ وہی جنت ہوگی جے قاری قرآن نے اپنے دل میں سمیٹ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہی جنت ہلائے گار خواس کامسکن و ماوئی ہنے گی۔ جب وہ اپنی جنت کودیکھے گا اور پہچانے گا تو خود کہہ المنظے گا کہ یہ جنت تو وہی جنت ہے جو میر بے نہاں خانہ قلب میں پوشیدہ تھی۔ البتہ دنیا میں وہ اس کے حقیقی ذا لقوں اور لذتوں سے نا آشنا رہا تھا اب اس کے ذائع بھی اس کی دسترس میں آگئے ہیں۔ اس کے انوار بھی اس پر فوفشاں ہیں اور اس کی خوشہو کمیں بھی اس کو سرشار بنائے ہوئے ہیں۔ غرض قرآن اور اس کے متعلقات ہر حال و ہرآن خیر مطلق ہیں۔ دنیا میں بھی خیر مطلق اور اس کا پڑھا نا ہمی خیر مطلق اور اس کا پڑھا نا ہمی خیر مطلق ، اس کا پڑھا نا ہمی خیر مطلق اور اس کا پڑھا نا میں خوشہو گئے ہوئے ہوئے میں ارشاد فر مائی گئی ہے: ''خیسٹ کھنٹ میں ان تعمل کے اللہ کا بات اس فر مانِ نبوی سلی اللہ علیہ والہ وہم میں ارشاد فر مائی گئی ہے: ''خیسٹ کھنٹ میں کا سکھنا سکھا نا جس کا وظیفہ ہو وہ تم میں بہترین آ دی ہے'۔

پیدائش ولی شاہ محمد سنین صاحب رحمۃ اللہ علیہ .....اب چند بزرگوں کے حالات سنا تا ہوں، جن کوہم نے دیکھا تو نہیں ،البت اپنے بزرگوں سے ان کے متعلق سنا ہے۔ ہمارے استاذ محترم مولا ناسیدا صغر سین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاندان 'اویسیہ خاندان' کہلا تا تھا۔ آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی مادر زادولی ضرور پیدا ہوتا تھا۔ بلا مجاہدے اور ریاضت من جانب اللہ وہبی طور پر ولایت عنایت ہوتی تھی۔ (خاندان اویسیہ میں ولایت عموماً وہبی طور پر ملایا تھا ور نہ نسباً یہ خاندان سادات کا تھا)۔

میال صاحب رحمة الله علیہ کے نانا شاہ محمد حسین صاحب رحمة الله علیہ ایک نہایت پارسا اور نیک صفت انسان تھے۔ ایکے متعلق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس الله سرؤ فرماتے تھے" یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے ذہن میں گنا و صغیرہ کا خیال تک بھی نہیں آ یا بیرجانے ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ "توانمی شاہ صاحب موصوف نے تعلیم قرآن کا مشغلہ اختیار کرلیا تھا۔ دن رات بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہتے تھے۔ آپ پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا۔ اولاد کے نام بھی بھول جاتے تھے۔ ایکے ایک داماد تھے، جن کانام" الله بندہ ہوں۔ فرماتے تو فورا نام پوچھتے، وہ کہتے: "الله بندہ ہوں۔ فرماتے بھی نام بوچھتے، وہ کہتے: "الله بندہ ہوں۔ فرماتے بھی تمام وہ کہتے: حضرت! میں الله بندہ ہوں۔ فرماتے بھی الله بندہ ہوں۔ فرماتے بھی گی ہوئی تھے جاؤ! بات چیت کر کے چلے جاتے ۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتے تو وہی سوال وجواب ہوتے۔ الله سے ایس آپ گی ہوئی تھی۔ اوراس کا اتنا غلب تھا کہ " دنیا و ما فیہا" سے بی خبر رہتے تھے۔ اولاد تک کے نام یا دندر ہے تھے اور بید گئی ہوئی تھی۔ اوراس کا اتنا غلب تھا کہ " دنیا و ما فیہا" سے بخبر رہتے تھے۔ اولاد تک کے نام یا دندر ہے تھے اور بید کریں ہوتے۔ الله سے ایس تھیں۔ کہا ہوئی عطبہ تھیں۔ ( کی مجاہدہ وریا ضت کے نتیجہ میں نہیں کے دیونی تھیں۔ کہا ہوئی تک کے نام یا دندر سے تھے اور بیات بیدائی عطبہ تھیں۔ ( کی مجاہدہ وریاضت کے نتیجہ میں نہیں نہیں )۔

اس زمانہ میں گھڑی تھنٹے تو موجود نہیں تھے، نشانیوں سے دقت پہچانا جاتا تھااور پہروں (ایک پہر دو پہر تین پہروغیرہ) میں دفت تقسیم ہوتا تھا،ایک جگہ کوئی نشان لگا کریا کوئی چیز رکھ کر کہد دیتے کہ دھوپ یہاں تک پہنٹی جائ تو چھٹی کا دقت ہوجائے گا بس دھوپ وہاں پہنچی اور چھٹی ہوگئی۔ نیچے ہمیشہ کے شرار تی۔ بھی شرارت کر کے نشان آگا درجے تا کددھوپ وہاں جلدی پہنج جائے۔ وہاں دھوپ پہنی اور شور بچا: چھٹی کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتے:
اچھا بھٹی! چھٹی کرلو۔ لوگوں نے آپ کو بتایا: میاں جی الا کے شرارت کرتے ہیں اور جھوٹ بول کرونت سے پہلے
چھٹی کرالیتے ہیں۔ فرماتے: بھائی! مسلمان بچے جھوٹ نہیں ہولتے۔ چھٹی کا وقت ہو گیا ہوگا، جا وَ بچو! چھٹی کرو۔
یہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کا پختہ عقیدہ و خیال تھا کہ ملمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ عربی کا مقولہ ہے "اَلْمَدُوءُ بَقِیْسُ
عَلٰی نَفْسِه" ہرآ دی دوسرے کواسپے ہی پر قیاس کرتا ہے۔ ان کے دل میں جھوٹ کا بھی وسوسہ بھی نہیں آتا تھا۔
اس لئے دوسروں کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لئے جولوگ ان سے واقف تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔

اُوروں کے جھوٹ، حافظ محمد احسن رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی ..... ہمارے زمانے میں حافظ محمد احسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ہزرگ تھے۔ کسی نے کسی کی زمین کے متعلق جھوٹا دعوکیٰ کردیا کہ یہ میری زمین ہے۔ مدعی دعا معریٰ کرکے میاں جی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت جی! میں نے زمین کی بازیا بی کا دعوکیٰ کیا ہے، دعا کیے جاز مین مجھے ل جائے ۔ فر مایا: اچھا بھائی ! دعا کرتا ہوں ، زمین تمہیں ل جائے ۔ ادھر حافظ محمد احسن صاحب اطلاع ہوئی کہ مدعی نے زمین پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ دراصل زمین فلال کی تھی۔ چنانچہ وہ بھی میاں صاحب کی خدمت میں آئے اور کہا: حضرت! میں بھی مسلمان ہوں ، زمین میری ہے۔ فر مایا: اچھا تم اپیل کردینا، زمین میری ہے۔ فر مایا: اچھا تم اپیل کردینا، زمین میری ہے۔ فر مایا: اچھا تم اپیل کردینا، زمین میں واپس مل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے مرحلہ میں اس خفل کے حق میں دعویٰ فیصل ہوا۔ دوسرے نے متہمیں واپس مل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے مرحلہ میں اس خفل کے حق میں دعویٰ فیصل ہوا۔ دوسرے نے اپیل کی اور اپیل میں وہ جیت گئے۔ حضرت کا دل یہ تبول ہی نہیں کرتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

ایک مرتبہ میاں جی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آ تھے س و کھنے لیس، دوادار و پھوٹیس کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آ تھوں میں نخم پڑ گئے کسی نے کہد دیا: میاں جی! اس بیاری میں بینائی جاتی رہتی ہے۔ میاں جی کو یقین آ گیااوروہ مکان بند کر کے بیٹھ رہے۔ جو آیا، کہد یا: میں نابینا ہو گیا ہوں۔ فلاں صاحب آئے تھے، وہ کہد گئے کہ اس بیاری میں بینائی جاتی رہتی ہے۔ اب آ تھیں بند کئے بیٹھے ہیں، جو آر ہا ہے اس سے کہد سیتے کہ: فلاں صاحب نے کہد دیا تھا کہ
بینائی جاتی رہتی ہے، بس میں نابینا ہو گیا ہوں۔

مولانا محرین یقوب ساحب رحمه الله تعالی کواس کی اطلاع ہوئی تو مفظرب دیریشان ہوئے اور بجھ گئے کہ ان کا پہنچہ مولانا مزاج پری کو پہنچہ مولانا مزاج پری کو پہنچہ احوال دریافت کیا۔ میاں جی نے فرمایا: جی امیری تو بینائی جاتی رہی۔ فلال صاحب آئے تھے کہہ رہے تھے: اس مرض میں بینائی جاتی رہی ہے، اب وہ جھوٹ تھوڑا ہی بول رہے تھے۔مولانا بہت زیرک و ذبین تھے۔بات بجھ گئے، کہنے گئے: حضرت جی ایسا پانی پڑھ کر دینا آتا ہے، جس کا چھیٹنا آئے پر پڑتے ہی بینائی واپس آجاتی ہے۔ پینائی واپس آجاتی ہے۔ پینائی واپس آجاتی ہے۔ پینائی واپس آگئے ہے۔ پینائی واپس آگئے ہے۔ بینائی واپس آگئے ہے۔ پینائی واپس آگئے ہے۔ بینائی واپس آگئی ہے۔ بینائی

گئی کہاں تھی وہ تو موجود ہی تھی۔ آ ٹکھیں کھول کرفر مایا:الند تنہیں جز اپنے خیر دے میری بینائی واپس آ گئی۔

ی بہاں ی وہ وہ موجود ہی ہے۔ معیس ھول رحرمایا: اللہ ہیں ہڑائے گردے میری بینای واہی ہے۔

ادھر لطیقہ بیہ ہوا کہ دوسرے دن مولانا لیعقوب کی مجد کے سائے نابیناؤں کا جُمِح اکتھا ہوگیا کہ مولانا کو ایس ایس کی در کے سائے نابیناؤں کا جُمِح اکتھا ہوگیا کہ مولانا نے ان سے کہا:

ہمائی! بیر آکیب تو ہیں نے میاں بی کو جھانے کے لئے گھی۔ میرے پاس کوئی پائی وائی نہیں۔

ہمائی! بیر آکیب تو ہیں نے میاں بی کو جھانے کے لئے گھی۔ میرے پاس کوئی پائی وائی نہیں۔

ہرکات قرآن حکیم مست قرآن حکیم کا شغل ایک مبارک شغل ہے۔ اللہ کی کتاب سے واسطہ رہے گا تو اس کے در لید اللہ تعالیٰ کا کہ بی جھانو اس کے جاس کے ذر لید اللہ تعالیٰ کا کہ بی جھانو اس کے میں ہوں کے در لید اللہ تعالیٰ کا کہ بی جھانو کی ہوئی ہوں گئے کہی کوئیات عطاء ور اجاب برفائر ہوا۔ جس کا قرآن مجید سے جھنا گہراواں طراور درط رہا ، ای قدر بلندی کوئیاس ذر لید سے بلند درجات ہوئی ہوئی کہی ہوں اور کہ ورڈوں اور مول کے ان شاء اللہ داور صدیث شریف میں ہے کہ قرآن کر بیم جب اللہ تعالیٰ کے سائے بھشم شکل میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نے قرما کیں گئے۔ تھے بڑھا، نہوں اور ہوئی میں شخول تھے، ان کے لئے دفع مرا تب اور بلندی کو درجات اور بہتریں جزائے میں خاص کہ درجات اور بہتریں جزائے میں حاضر ہوگا کہ درجات اور بہتریں جزائے میں حاضر ہوگا کہ درجات اور بہتریں جزائے میں خاص کرتے تھے، تیرے علم میں مشخول تھے، ان کے لئے دفع مرا تب اور بلندی کو درجات اور بہتری کی مرز ایا کیں جزائے میں خاص کی در لید کھی ہوں نے نہوں اور بوائی میں جنال میں جزائے میں گئے افوا مقا وَ یَوْ فُئے بِھَا اَفُوا مَا وَ یَوْ فُئے ہِ اِسْ اِسْ کیا ہوں کے اُس گئرین کی مزا ہے کیا ہوں کے در لید کھھاؤوا می کوئے اس کے کہوں سے کرتا ہوں کے در لید کھھاؤوا می کوئے اس کے کہوں سے کرتا ہوں کے در لید کھھاؤوا می کوئے اس کے کہوں سے کرتا ہوں کے کہوں کے کہوں سے کہوں کے کہوں کے کہوں سے کہوں کے کہوں کی کی کوئے کے کہوں کے کہوں کے کہوں سے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں ک

اس سارے بیان سے قرآن کے خیر مطلق ہونے کا بخوبی پہ چل گیا۔ای سے بہ بھی معلوم ہوگیا کہ پڑھانے والا اور پڑھنے والا تو قرآن سے براہ راست رابطر کھنے کی بنا پر خیر ہے،ی۔اس کی اشاعت میں کسی درجہ کی مدد کرنے والا بھی اس خیر میں شامل اور برابر کا شریک ہے۔اس سے آگے بڑھ کر''کلمہ خیر'' کہنے والا بھی اس خیر میں داخل ہوگیا۔غرض قرآن سے کسی بھی طور پر وابنگی خیر سے محروم نہیں رہنے دیتی۔اس لئے بینیں سمجھنا چاہئے کہ خیر تو ساری قرآن پڑھنے پڑھانے والا سمیٹ کرلے گیا، باقیوں کے حصہ میں کیا رہا ایسانہیں ہے، پڑھانے والے، جانی و مالی مدد کرنے والے، پڑھانے کے ذرائع قائم کرنے والے، ان کی خبر گیری کرنے والے۔سب اسی خیر میں شامل وشریک ہیں۔ کوئی خیر سے محروم نہیں۔

حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ،علم کی گفتگو ہوتی ہے تو اس مجلس

① الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه، كتاب الصلوة، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ..... ولفظه: عن عمر رضى الله عنه أماان نبيكم قدقال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواماويضع بها آخرين ..... ج: ١ص: ٢٥٢.

کولا کھوں کروڑوں فرشتے گیر لیتے ہیں مجلس کے اختتام پر جب فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو ارشاد ربانی ہوتا ہے: کہاں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا بیسوال ناواقلی کا نہیں! کیونکہ ان کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، بلکہ بطور حکمت ہوتا ہے۔ ملائکہ علیم السلام کہتے ہیں: آپ کے بندوں کی ایک مجلس میں گئے تھے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آپ کے عذاب سے ڈرز ہے تھے، آپ کی نعمتوں ہیں: اس مجلس میں میرے بندے کیا کررہے تھے؟ وہ کہتے ہیں: آپ کے عذاب سے ڈرز ہے تھے، آپ کی نعمتوں کے طالب قے، جنت کے طالب اورعذاب جہنم سے پناہ کے طالب تھے۔

مسرت کا موقع ....قرآن کی تعلیم کا آغاز وافتتاح امرواقع یہ ہے کہ نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ
اتنی بڑی خوش ہے کہ ہم جتنا بھی اس پر خوش ہوں کم ہے۔ اس لئے کہ انسان کی خوشی کے دو ہی موقع ہیں۔ ایک
جب وہ کسی کام کی ابتداء یا افتتاح کرتا ہے ، دوسرا جب وہ اس ابتدا کی انتہا کو پہنچتا ہے اور حصول مقصد میں کامیاب
ہوتا ہے۔ آپ جب کسی بچے کو مکتب میں بٹھاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں اور مٹھائی با نٹنے ہیں کہ زندگ کے ایک
بڑے اور اجھے مقصد کی ابتدا ہور ہی ہے اور جب وہ بچے عالم فاصل بن کر مقصد کی انتہاء پر پہنچتا ہے، تب بھی خوشیاں
منائی جاتی ہیں ، جلسے کئے جاتے ہیں ، مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ کوئی باغ لگا تا ہے تو خوشی منا تا ہے اور جب اس باغ
منائی جاتی ہیں ، جلسے کئے جاتے ہیں ، مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ کوئی باغ لگا تا ہے تو خوشی منا تا ہے اور جب اس باغ

<sup>[</sup>الصحيح للبخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عزوجل ج: ٢٠ ص: ٢٣.

میں پھل آتا ہے تو بھی خوشی مناتا ہے۔

خوشی کا دوسرا موقع ..... تو خوشی کے دوہی موقع ہیں ابتداء وانتہا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بڑے جشن منائے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، جلیے کئے جاتے ہیں اور جب وہ مرتا ہے تو میرے نز دیک وہ بھی خوشی کا دن ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی زندگی ،اس سے بتائے ہوئے طریقے برگز اردی اوروہ اس امتحان میں کامیاب گزرا۔

چوں مرگ آید تنبیم بر لب اوست

یہ مردمؤمن کی خوشی ہے کہوہ اپناایمان سلامت رکھ سکا۔تو سر ناغم کی بات نہیں ،خوشی کاموقع ہے۔آ ہے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تو مغموم ہوتے ہیں ،روتے ہیں ،خوش تو نہیں ہوتے ، میں کہنا ہوں کہ لوگ اس کے مرنے پرنہیں روتے بلکہاس کی جدائی پریاایے مفادات ہے محرومی پرروتے ہیں۔موت پرتو وہ خوش ہوتے ہیں۔تب ہی تو پیہ کہتے ہیں کہ:''اے اللہ! فلال جیسی موت تو جمیں بھی نصیب کرموت پر رنجیدہ ہوتے تواس پر روتے اوراس کی تمنا نہ کرتے ۔معبود ومحبوب سے ملنے پر بھی کوئی روتا ہے موت تو ہمیں اللہ سے واصل کرتی ہے ، یقی کی چیز کب ہوسکتی ے غرض بچہ کی پیدائش بھی خوشی کا موقع ہے اور اس کا دنیا جھوڑ جانے کا مرحلہ بھی خوشی کا وقت ہے۔

مديث شريف مين موت كوتحفة مؤمن فرمايا كياب: ألْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِن ( الله تعالى كي طرف س بندہ کے لئے سب سے بڑاتھ موت ہے۔تو کوئی تھنہ ملنے پر بھی روتا ہے!تھنہ پرتواظہارِمسرت وخوشی کیاجا تا ہے۔ موت تخف كس طرح ہے؟ اس كے بارے ميں دوسرى حديث شريف ميں يون ارشاد ہے: إِنَّ الْمَسُوتَ جَسُسِوّ يُوصِلُ الْحَبِيْبَ إِلَى الْحَبِيْبِ (اوكما قال عليه الصلوة والسّلام) الموت ورمياني بل م جومحت كوهبيب ست ملاتا ہے، جو وصل صبیب کا ذریعہ ہو، وہ باعث کرب دمکلال کیسے ہوسکتا ہے؟ اپنے محبوب سے ملاقات بھی ماتم یا عمی کی بات ہے محبوب سے ملانے والا بیرز ربعی تو محبت کرنے کی چیز ہے ہتحفہ کی چیز ہے۔اس لئے حقیقت میں اس پر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بردی اچھی زندگی گزاری۔الله کاشکر ہے کدایمان برخاتمہ ہوگیا۔اشکیاری اورغم تو اس کی جدائی کا کرتے ہیں کہ عزیز ہم نے چھن گیا،اس ہے ہم جو فائدہ اٹھار ہے تھے، جوآ رام یار ہے تھے وہ منقطع ہوگیا،اس سے محروم ہو گئے۔اینے نفع کے لئے رونا تو خود غرضی کارونا ہے،موت پررونانہیں ہے۔

ببرحال ولادت بھی خوش کا موقع ہے اور موت بھی خوش کا مقام۔ اس کئے قرآن کریم کا آغاز بھی خوش کی چیز ہے ادر جب اس سے فارغ ہوجائے ،اس کا حافظ وعالم ہوجائے وہ بھی خوشی منانے کاموقع ہے۔البنة فرق اتنا ہے کہ آغاز پر جوخوشی ملتی ہے وہ تو قعات پرملتی ہے، کیونکہ آغاز کے وقت بیتو قع بائد ھتے ہیں کہ بچہ پڑھے گا ، لکھے

اً تكنز العمال ،حوف الميم،ص: ١٤٠ . علام يجلو في ال حديث كوذكر كرنے كے بعد فرماتے ميں زواه الديلمي عن جابر بزيادة: والدرهم والدينار مع المنافق وهمازا ده الى النار... ويُحِيُّ كشف الخفاء ج: ٢ ص: • ٢٩.

الساب الحديث للامام السيوطى، ج: ١،ص:٣٣٠. يعضرت حبان بن الاسودكاتول ہے۔

گا، حافظ وعالم بے گا۔ تو آغاز کی خوشی ، تو قع کی خوشی ہے اور فراغت وائنہا کی خوشی ، کمال پر ہوتی ہے کہ ابتداء میں جوامید باعث کی ٹی تھی وہ پوری ہوگئی ، مراد حاصل ہوگئی۔ بے کی پیدائش کی خوشی بھی تو قعات کی خوشی ہے کہ بلے گا، براسے گا، جوان ہوگا، عالم فاصل بے گا، صناع وکار مگر بے گا۔ بیسب تو قعات بی ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اپنی زندگی حسب تو قعات کامیاب گزار کرسلامتی ایمان کے ساتھ موت کی سرحد پار کر جاتا ہے ، تو بھی خوشی ہوتی ہے۔ گوزندگی جمر کا ساتھ چھوٹ جانے اور پھر جانے کے غم ہے آ دمی اشکبار بھی ہوتا ہے اور بیا شکباری اور رونا دھونا موت کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ موت تو اللہ تعالی تک چینچ کا ذریعہ ہے۔ اس لئے بیتو خوشی کی چیز ہوئی۔ موت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اور یہ انگلیاری اور اولیاء اللہ کی عمل محت ہونا ولی ہو نے کی علامت ہے ، کو کلہ دل میں موت کی محت ہونا ولی ہو نے کی علامت ہے۔ اس لئے جب یہود نے یہ دول کی آئی کے جیتے (اولیاء اللہ) کی محت ہونا ولی ہو نے کی علامت ہے۔ اس لئے جب یہود نے یہ مواور دیگر لوگوں کی نبیت اللہ کے زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگرتم اسے دعوی میں جو اور دیگر لوگوں کی نبیت اللہ کے زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگرتم اسے دعوی میں جو ہواور دیگر لوگوں کی نبیت اللہ کے زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگرتم اسے دعوی میں جو ہواور دیگر لوگوں کی نبیت اللہ کے زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگرتم اسے دعوی میں جو ہواور دیگر لوگوں کی نبیت اللہ کے زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگرتم اسے دعوی میں جوافر دیگر لوگوں کی نبیت اللہ کے زیادہ

کی مجت ہونا ولی ہونے کی علامت ہے۔ ای لئے جب یہود نے یہ دوئی کیا تھا کہ ہم اللہ تعالی کے چہتے (اولیاءاللہ)

ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگرتم اپنے دعویٰ میں سے ہواور دیگر لوگوں کی نبست اللہ کے زیادہ جہتے ہوتو پھرموت کی تمنا کر کے دکھا وُ: ﴿ فَالَ يَنَا يُنْهَا اللّٰهِ فِينُ هُوْلَا اللّٰهِ مِنْ دُوْلِ اللّٰهِ مِنْ دُولِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ دُولِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ دُولِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ دُولِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَالّٰ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰمُ مُن الللّٰهُ اللّٰمُ مُن الللّٰمُ مُن اللّٰمُ مُن اللّٰمُ مُن اللّٰمُ مُن اللّٰمُ مُن الل

آپار ۲۸۵ : سورة الجمعة ، الآية: ۲. آلمعجم الكبير للطبراني، باب الحاء، شريح بن عبيد الحضري عن ابي مالكن، ج: ۳ ص: ۳۷۸. علام يُحِيُّ الراحديث كود كركرنے كے بعد فرماتے إلى زواہ الطبراني وقيه محمد بن اسماعيل بن عياش وهو ضعيف و يكھے: مجمع الزوائد، ج: ۱۰ ص: ۹۰۳.

الصحيح للبخاري، كتاب المراضي، باب تمنى المريض الموت ج: ١٤ ص: ٣٢٣، وقم: ٥٢٢١.

سے مضامین احادیث بھی مختلف ہیں ،ان میں باہم کوئی تصادیا اختلا ف نہیں ۔غرض جس طرح ولا دت خوشی کی چیز ہے ،موت بھی خوشی کی چیز ہے۔

ابن قاسم نانونو کی رحمة الله علیه کیتر یب مسرت ..... تو جوجی قرآن کریم کاآغاز کرد ہے ہیں،ان کے لئے اس سے بردی خوجی اور کیا ہوگی اور اس سے بردی کول کی تقریبات کا جوانداز تھا اور کون ہی تقریب ان کی نظروں ہیں اہم تھی، اس کا پنة اس سے چل سکتا ہے کہ میر ہے جہ تحتر مہوا ناحمہ قاسم صاحب نانوتو کی قدس الله سرؤ نے غالبًا پی صاحبزادی کے نکاح کی تقریب اس طرح کی کہ جیب چپاتے مبحد میں خود نکاح پڑھایا اور گھر آکرائر کے سے کہا: یہ تمہاری دہمن ہے، اسے لے جاؤ کھر والوں کو پنة بھی نہیں تھا، سب حیران تھے۔ کیکن میرے والد محتر مرحمة الله علیه فرماتے ہیں: کہ جب میں نے قرآن مجمد حفظ کر لیا تو بری دُھوم درحام کی شاہانہ دعوت کی۔ جب سب لوگ کھا پی کرفارغ ہوئے اور دخصت ہو گئے تو تنبائی میں مجمد فرمایا: میاں احد اہم جافظ بھی ہوگئے جہاری عزت افزائی بھی ہوگئی، دعوت بھی الی دوبارہ نہ ہوگی ۔ یہ سب بچھ میں نے تمہارے الدماح سرحہ اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے کی اس لئے والد محتر م کا یہ معمول تھا کہ دو یا رے دو الدماح سے درحہ اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔ کا یہ معمول تھا کہ دو یا رے دو الدماح سے درحہ اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔ کا یہ معمول تھا کہ دو یا رے دو الدماح سے درحہ اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔ کا یہ معمول تھا کہ دو یا رے دو الدماح سے درحہ اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔ کا یہ معمول تھا کہ دو یا رے دو یا رے دو الدماح سے درحہ اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔ کا یہ معمول تھا کہ دو یا رے دو زانہ حضرت والدماح سے دحمد اللہ تعالی کے لئے تلاوت فرماتے تھے۔

بہر حال قرآن کریم کا آغاز بھی مبارک اور انجام بھی مبارک۔ آج افتتاح ہے۔ اس تقریب سے بڑھ کر کوئی تقریب بیر حال کوئی تقریب نیات تو شادیوں اور پیدائشوں کی بھی ہوتی ہیں، مگر اصل تقریب افتتاح قرآن ہی کی ہے۔ جس کا افتتاح بھی مبارک، انجام بھی مبارک، ایسے موقع وتقریب کی مبارک اور یتا بھی مبارک ۔ تو ہماری حاضری آپ کومبار کباد دینے کے لئے ہوئی ہے۔ آپ حضرات بہترین کام کا افتتاح فرمارہ ہیں۔ حق تعالی اس کا انجام، اس کی انتہا بھی بہترین فرمائے ، جس طرح اس کا آغاز بہترین فرمایا ہے۔ دعافرمائیں کہ اللہ تعالی و نیامیں بھی اس کی برکات کا حصہ مقرر فرمائے اور آخرت ہیں بھی۔

اَللَّهُمَّ انِسُ وَحُشَنَنَا فِى قُبُوْدِنَا ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُنَا بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ ، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَّنُورًا وَهُدَى وَرَحُمَةً ، اَللَّهُمَّ ذَكِرُنَامِنَهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِمُنَا مِنْهُ مَاجَهِلْنَا ، وَارُزُقْنَا بِلاَوَتَهُ اِنَآءَ النَّهُ وَانَاءَ النَّهَارِ وَانَاءَ النَّهَارِ وَانَاءَ النَّهُ وَاجُعَلُهُ لَنَا حُجَّةً يَّارَبُ الْعَلَمِينَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرُانَ رِضَاءَ قَلْبِي وَجَلَآءَ حُزْنِي ، فَاغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَالْجَعَلِ الْقُورُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَعُولُ اللهُ وَالْمَا وَالْمَعُلُومِ الْمُالِمُ وَكَلَاءً حُزْنِي ، وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَانُسُرُنَا عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ بِالشَّالِ اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ فِالسَّالِ حِيْنَ ، وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَانُسُرُنَا عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ فِاللّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصَعَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصَعَابِهِ أَجْمَعِينَ ، بِرَحُمَتِكَ يَآأَرُحَمَ الرَّاحِينُنَ.

## رحمة اللعالمين صلى التدعليه وسلم

"اَلْحَمُلُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنُ يَهُدِهِ اللهُ قَلامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، إلله إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةٍ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَادِيرًا ، وَدَ اعِيًّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

أَمَّا بَعُدُافَاعُودُ بِسِاللهِ مِسنَ الشَّيسُطنِ السَّرِجِيسُعِ ، بِسُسِعِ اللهِ السَّرُحُمْسِ السَّرِجِيسُم ﴿ وَمَآ اَرُسَلُنَاكَ إِلَّارَحُمَةً لِلْعَلَمِيْنَ ﴾ ① صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ.

افسام نعمت ...... بررگان محترم!اس دنیا میں حق تعالی شاند کی نعتیں اس درجہ ہیں کدان کا شار کرنا نامکن اور محالات میں سے ہے۔ رحتوں کی ایک بارش ہے، جیسے بارش کے قطرات کوآ پ گننا چاہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کرستی کریں کدآ سان سے کتنے قطرے کیلے ہیں۔ توبیآ پ کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کی محتوں کی بارش دنیا پر ہے۔ اگر کوئی انسان گنتا چاہتو ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ کی محتوں کو شار کر سے اس لئے قرآ ن کریم نے دعوی فر مایا کہ: ﴿ وَإِنْ تَدَعُدُ اللّٰهِ اَنْ تَحْصُونُ هَا ﴾ ﴿ اگر تم اللّٰہ کا اللّٰہ کی جیس بیں ، جن کو انسان اسے خمیر میں محفوظ کرتا ہے۔

اللّٰہ کی اللّٰہ کی جیس نوٹی ہیں جن کو انسان اسے خمیر میں محفوظ کرتا ہے۔

ظاہری نعمت سے بوہ نہ ہوتو ہم کام کاج نہیں کرسکتے ،اس سے جوگری برس رہی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ نہ ہوتو اللہ کی نعمت ہے، وہ نہ ہوتو اللہ کی نعمت ہے، وہ نہ ہوتو انسان کو اللہ نے الکھوں دیں ۔ترکیبیں بتلادیں کہ مختلف انداز سے جوڑ تو ڑ

پاره: ٤ ا ، سورة الأنبياء ، الآية : ١٠ . (٢) پاره: ١٣ ا ، سورة ابراهيم ، الآية : ٣٣٠.

کرسے انسان نئ نئ غذا کیں نکال لیتا ہے۔ یہ ایک منتقل نعت ہے۔ لباس منتقل نعت ہے۔ گھر دیا گیا یہ ستقل نعمت ہے۔غرض کھیتی ہاڑی، ہاغ،زمین، کھانا پیٹا وغیرہ بیسب نعمتیں ہیں اوران میں بھی اتنی شمیں ہیں کہانسان سننے لگے توان کا گننا ناممکن ہے۔ ہروقت آ دمی ان سے فائدہ اٹھار ہاہے، پھل فروٹ ہے بیا یک نعمت کا دائرہ ہے، ہزاروں بھلوں کی قشمیں ہیں۔ غلے ہیں تو ہزاروں قشم کے غلے ہیں، کہیں چنا، کہیں جاول اور گیہوں۔غرض کھانے پینے ، رہنے سہنے اور استعال کی بے شارنعمتیں ہیں۔اور بیروہ نعمتیں ہیں جن کوہم اپنی آئکھوں ہے دیکھتے ہیں۔ یہ ہارے ہاتھوں اور بدن کوککتی (جھوتی) ہیں انکاہم احساس کرتے ہیں۔ان کوظاہری نعتیں کہا جائے گا۔ باطنی نعمت .....ایک باطنی نعمتوں کی قتم ہے، جن کو دل محسوں کرتا ہے آئکھوں سے نظر نہیں آتی ، جیسے علم اور معرفت خداوندی ہے۔علم دل کے اندر بھر جانا، بیابی چیز تونہیں کہ آ دمی اسے پکڑ کر جیب میں رکھ لےعلم ظاہری چیز نہیں ہے، وہ بدن سے نہیں کمراتی ،وہ دل سے دل میں آتی ہے۔آ دمی جانتا ہے کہ فعت ہے کیکن آتکھ سے نظر نہیں آتی محبت خداوندی ہے، یعظیم فلت ہے۔ایے پروردگار سے محبت نہ ہوتو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا۔لیکن محبت کوئی آ تھوں سے دیکھنے کی چیز ہیں ہے۔اسلام تو آ تھوں سے نظر آ سکتا ہے،اس لئے کہ اسلام کے معنی ظاہری عمل کے ہیں۔ نماز روحی، روزہ رکھا، جج کیا، زکوۃ دی۔ نماز پڑھنے والے کود کھے کر ہرایک کیے گا کہ: بینماز بر حدم اب، ج كرنے والے كود كي كر كے كاكر ج كرر ماہے، كيكن ايمان ول ميں چھيار بتاہے، اے آ دمي آ كھوں سے نہیں دیکھ سکتا مگر ہردل جانتا ہے کہ اس میں ایمان ہے۔تو ایمان بھی ایک نعمت محبت خداوندی بھی ایک نعمت، جناب رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہے محبت ، یہ ظلیم فعت ہے ، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو،ایمان ہی نصیب نہیں ہوسکتا۔

امتخان محب ، نعمت مین نهیں مصیبت میں ہوتا ہے ....ای واسطے عدیث میں جناب نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ''لَا یُسونُونُ اُ حَدُّیُ مَعَیْنَ '' اُلَیْ مِنْ وَالِدِهِ وَ النّاسِ اُجْمَعِیْنَ '' اُلَی مِنْ الله وَ مَنْ الله و مُنْ الله وَ مَنْ الله وَ مُنْ الله وَ مَنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

جب تک میرے ساتھ اتی محبت نہیں ہوگی آ دمی مؤمن نہیں ہے گا۔ اس محبت کاظہور کب ہوتا ہے، جب خدا اور رسول کی محبت کا دوسری محبق لیے تھیں نیند آ رہی خدا اور رسول کی محبت کا دوسری محبق لیے سے مقابلہ پڑے۔ آ دمی سور ہاہے، اسے محبت اس سے ہے کہ میٹھی نیند آ رہی ہے، ندا تھوں ۔ محبد میں اذان ہوتی ہے کہ آؤمسجد میں اس وفت امتحان ہوگا کہ نفس سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے اگر کھاف کوا تار بھینکا، گرم ٹھنڈ ہے کی پرواہ نہ کی ، وضوکیا اور مسجد میں حاضر ہوگیا تو اپنے نفس کو جھوڑ دیا، اپنے خدا کواختیا رکرلیا ۔ گویا پرامتحان کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے راستہ میں جانا ہے، اولاد کی محبت جا ہتی ہے کہ

الصحيح للبخاري، كتاب الايمان، باب حب الرسول صلى الله عليه و آله وسلم من الايمان، ج: 1 ص: ٢٣.

#### خطبا يحيم الاسلام ب رحمة اللعالمين صلى الله عليه وسلم

نہ جاؤں ان کوچھوڑ کے، خدا اور رسول کی محبت جا ہتی ہے کہ چلا جاؤں۔ اگر چلا گیا تو محبت میں کامیاب ہے، اللہ و رسول کی محبت اولا دکی محبت برغالب آگئی۔

جیسے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَ حَرَامَهُ کی طرف جَرت فر الَّی ہے تو حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ علیہ سے ، جائیدادیں مکہ بی میں تھے ، جائیدادیں مکہ بی میں تھیں ، عزیز واقر باء مکہ میں تھے ، جائیدادیں مکہ بی میں تھیں ، عزیز واقر باء مکہ میں تھے لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے ۔ نہ جائیدادی پرواہ کی نہ اولادی اور سول کی محبت اور نہ بنیا دکی ۔ قریبہ اجوائے گا کہ یہ محبت میں کا میاب ہو گئے ، احتجان میں پاس ہو گئے ۔ جب خدا اور رسول کی محبت کا اولاد و بنیا دکی محبت سے مقابلہ پڑا ، انہوں نے اولا دو بنیا دکو چھوڑ دیا اور اللہ ورسول کا راستہ اختیار کیا ۔ یہ مطلب سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میر سے ساتھ اتنی محبت ہو کہ نہ اتنی اولاد سے ہو، نہ ماں باپ سے ہواور نہ دنیا کی محبت ہو درنہ وقت خالب آ جائے ۔ یوں قو ہم خض کہتا ہے کی چیز سے ہو درنہ مؤمن نہیں بن سکتا ۔ قو وہ محبت ہے جو مقابلہ کے وقت غالب آ جائے ۔ یوں قو ہم خض کہتا ہے کہ اللہ اللہ کی حبت کا مقابلہ اللہ کی محبت ہے گئی جب دنیا کی محبت کا مقابلہ اللہ کی حبت کا مقابلہ اللہ کا حبت سے بڑ جائے اس وقت کہا جائے گا کہ باں واقعی محبت والا ہے ۔ محبت سے پڑ جائے اس وقت کے کہ بال جھے مجبت سے اس وقت کہا جائے گا کہ بال واقعی محبت والا ہے ۔

حضرت عمرض الله عند نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا: سوچ کر کہو کیا گہتے ہو،
عرض کیا: یا رسول الله! آپ سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا: ویکھو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو سمجھ کے کہو، کیا بات ہے؟
عرض کیا: آپ سے محبت ہے۔ فرمایا: اگر محبت ہے تو تیار ہوجاؤ فقر و فاقد کے لئے، تنگیاں اٹھانے اور مصبتیں جھیلئے
کیلئے ۔ یعنی ان تمام مواقع میں بھی محبت باتی رہی تب بید دعویٰ سچا ہوگا کہ واقعی الله ورسول ہے محبت ہے۔ میش
و آ رام کے اندر ہر مخص کہنا ہے کہ یا الله! مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میر سے رب اور میں آپ کا بندہ! تب کہا جائے گھر بھی کہا: آپ میر ے رب اور میں آپ کا بندہ! تب کہا جائے گا سچابندہ یکی ہے۔ نعمتوں میں
دہ کر بندگی کا اعلان کرنا، یہ آسان ہے۔ مصیبت میں رہ کر محبت اور بندگی کا اعلان کرنا، بیر مشکل ہے اور یکی
آ زبائش کا وقت بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ

دلا! اندر جہاں یاراں سدمتم اند زبانیاند و تانیاند و جانی اے دل ذمانے میں دوستوں کی تین شمیس ہیں۔ یعنی آ دمی جب دوسی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پر کھا بھی جاتا ہے کدوسی میں۔ یا بھی ہے یا بہیں۔ تو شاعر نے کہا دوستوں کی تین شمیس ہیں۔ ایک زبانی ، جوزبانی جع خرج کرتے ہیں ، کہ ہم آ پ کے دوست ہیں ، کہ ہم آ پ کے دوست ہیں ، کہ ہم آ پ کے دوست ہیں۔ اورا ایک دوست وہ ہیں جو جگری ہیں۔ یعنی جب تک دست خوان پر چکنا کھانا مل رہا ہے ، ہم آ پ کے دوست ہیں۔ اورا ایک دوست وہ ہیں جو جگری دوست ہیں کہ دوست واحت میں ہوتی بھی ساتھ ، مصیبت ہیں ہوتو کہیں گے ، بعد مصیبت جمیلیں گے ، بعد میں تہرارے او پر آئے گی۔ یہ جانی دوست کہلاتا ہے۔ تو ایک زبانی جع خرج ، ایک روئی کی دوسی اورا یک جگری

دوسی۔اس شاعر نے کہا ہے کہ تین ہی طریقے ہیں۔جوزبانی دوست ہیں ،ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہے بنانی نان بدہ از در بدر کن تلطف کن بیارانِ زبانی ولیکن یارِ جانی را بدست آر مداراتش مجیری تاتوانی

یہ جوروئی کے دوست ہیں، انہیں کچھ کھلا پلادواوراس کے بعد رخصت کرو۔ان کو دوست مت مجھو، وہ
آئے تھے،ان کو ککڑال گیا، بس ٹھیک ہے۔اور جوزبان سے کہتے ہیں کہ جناب کے دوست ہیں، تم بھی زبان سے
کہد دو جناب کا بہت بہت شکریہ! ہم بھی تمہارے دوست ہیں۔ نہ جھتی معنی میں وہ دوست، نہ جھتی معنی میں تم
دوست۔وہ زبان کی بات ہے۔زبان سے وہ حوش کرنا جاستے ہیں، تم بھی زبان سے خوش کردو گراعتا دمت کرو، وہ
دوست نہیں ہے۔

وہ جیسے کسی شاعر کا واقعہ ہے، وہ کسی امیر کے ہال گئے تھے،اس نے تصیدہ لکھااورامیر کی بڑی تعریف کی کہ آب ایسے اور ایسے۔شاعری میں آ دمی سیج کم بولتا ہے، جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ شعراح پھا ہوتا ہی وہ ہے جس میں غلط بیانی زیادہ ہواور جوسیدهی سیدهی بات که دے،اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔تو مبالغداور بہت حدے گرر کر بات کرنا، یبی ہوتا ہے۔شاعر حضرات خفا نہ ہوں، تبھی تبھی میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں، مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔توشعر کہتے ہی اسے ہیں جس میں آ دمی کی کم بولے،جھوٹ زیادہ بولے۔تواس شاعر نے تصیدہ لکھا،اس میں ایران توران کی ہائی ،آپ کی سلطنت تو ایس ہے کہ آپ کے تخت کا پاید آسان پر کھا ہوا ہے اور آپ کے حسن و جمال کے آگے جا ندہمی شرمار ہاہے اور ستارے بھی شرمندہ ہیں کہ میں وہ حسن و جمال نصیب نہ ہوا، جو إن نواب صاحب کونصیب ہے۔ جب وہ قصیدہ پڑھ کیے، امیر نے کہا کہ پرسوں کو آنا، دو ہزار روپیتے ہمیں (انعام) دیں گے، یہ بہت خوش ہو کرواپس ہوئے۔ چونکہ بڑے آ دی نے وعدہ کیا تھا تو یقین بھی پورا تھا، آ کے یا نچ سورو یے قرض بھی لے لیا اور بڑا عمدہ اچکن بھی بنوایا، گھر میں مرغا اور بکرا بھی کیک رہا ہے۔اس نے کہا برسوں تو دو ہزار رویے ال ہی جائیں گے، یانچ سو کا قرض ادا کردیں گے، ڈیڑھ ہزار نچ جائے گا، بہت بوی رقم ہوگی۔ تو خوش خوش گھر میں جا ندنا، کھانااور بیناوغیرہ وغیرہ۔ برسوں وہ بینچے، وہ امیر بیٹھے ہوئے تھے،انہوں نے جا کرسلام کیا،انہوں نے جواب بھی نہیں دیا،سرے سے گردن ہی ندا ملائی۔ بہت دیر کھڑے رہے، آخرانہوں نے پچھ کھکار کے کہا: حضور! میں حاضر ہوں ،انہوں نے کہا: کون ہیں؟ حضرت! میں وہی شاعر ہوں جوآپ کی تعریف میں تصیدہ لکھ کے لا یا تھااور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ برسوں آنا، دو ہزار دول گا۔ کہنے لگے جم برے بے وقوف آدمی ہو، بھئی! تم نے ہمیں لفظوں سے خوش کیا ہے معنی کچھنہیں تھے۔ہم نے بھی لفظوں سے خوش کردیامعنی کچھنہیں تھے۔ندان اشعار کے معنی تھے، نہاس وعدہ کے معنی تھے۔

تو حقیقت بیرے کہ جوزبانی جمع خرچ کے دوست ہیں آ ب بھی ان کے ساتھ زبانی جمع خرچ کردیں ،گر

. اصل دوست وہ ہے جوسچا دوست ہواور مصیبت کے وقت کام آئے ہے

ہاتھ پکڑنے کے معنی مدد کرنے کے ہیں ، کہ جب دوست پریشانی میں بنتلا ہو مد د کرے۔

دوست آن باشند کہ گیرد دست دوست در پریشان حالی ودر ماندگ گئرے۔گر اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دوست وہ ہے جو پریشان حالی میں آکر دوست کا ہاتھ پکڑے۔گر ہاتھ پکڑے۔گر ہاتھ پکڑے نے کے وہ معنی نہیں، جیسے ایک صاحب نے پکڑے تھے۔ان کے بھی ایک دوست تھے،انہیں انقاق سے دشنول نے گھیرکر مارنا پیٹنا شروع کردیا،انہوں نے جلدی سے جاکران کے ہاتھ پکڑ لیے،اب وہ غریب رکا ہوا ہے،آخراس نے کہا کم بخت! کیا کردہا ہے؟ میں پے دہا ہوں، میرے ہاتھ چھوڑ دے، میں بھی تو مقابلہ کروں، انہوں نے کہا نہیں، شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ: دوست وہ ہے جومصیبت میں دوست کا ہاتھ پکڑے، انہوں نے بھی آئے ہاتھ پکڑ نے کہیں ہیں،

توجب دنیا کی دوی میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ آڑے دفت میں آدی دعوے کو بچا کر کے دکھائے کہ میں دوست ہوں تو دین کے معاملہ میں تو اور بھی زیادہ امتحان کی ضرورت ہے، جب اللہ کو بوں کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں تو اگر حق تعالیٰ کوئی مصیبت ڈالیں، جب بھی یوں کئے کہ میں آپ کا نیاز مند، غلام اور بندہ ہوں۔ تب کہا جائے گا کہ یہ بچا بندہ ہے۔ ور نفعتیں برس رہی ہیں، اس میں کہے کہ میں بندہ ہوں یہ بیس، نعمت چھن جائے اور پھر کہے کہ ویسا ہی بندہ ہوں جیسا پہلے تھا، جس حال میں آپ رکھیں میں خوش ہوں۔ تب کہا جائے گا کہ: یہ پچا بندہ ہے۔ تو محب خداوندی ایک بڑی نعمت ہے، ایمان بھی نعمت، علم اور معرفت بھی نعمت، مگر یہ سب نعمیں باطنی سندہ ہے۔ تو محب خداوندی ایک بڑی نعمت ہے، ایمان اور محبت روٹی کی طرح سے نہیں ہیں کہ رکا بی میں رکھ کر نیمیں ہوگئیں، ایک مادی نعمت جو آئھوں سے نظر آتی ہے۔ پیش کرد یے جا کیں، یقبی دولت ہے۔ تو نعمت کی دوشمیں ہوگئیں، ایک مادی نعمت جو آئھوں سے نظر آتی ہے۔ ایک روحانی نعمت ہے، جس کو آئھیں دیکھی میں دیکھی تعمی بیدت ہے۔

كَلِمَا بُواحِ: لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

آ دم علیدالسلام نے عرض کیا کہ سیمحدرسول اللہ کون ہیں؟ فرمایا: تیری اولاد میں سے ہیں۔میرے آخری اورسب ہے بڑے پنجمبریہی ہیں۔اوراے آ دم!اگر مجھان کا پیدا کرنامقصود نہ ہوتا میں مجھے بھی پیدا نہ کرتا، مجھے اس لئے پیدا کیا ہے کہان کودنیا کے اندرلا ناہے۔ 🛈 توساری کا تنات کا پھل درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بالکل ایساہی ہے جیسے آپ ایک درخت لگا ئیں، دس برس اس کے او پرمحنت کریں، یانی دے رہے ہیں، دھوپ اور پالے سے بچار ہے ہیں پھر جا کے وہ تیار ہوا۔ کیوں آپ نے بیدورخت لگایا کیوں اس پر اتن محنت کی ، اس لئے کہاس پر پھل آ جائے۔اگراس نے پھل دے دیا تو آ پ کہیں گے محنت وصول ہوگئ۔پھل نہ دیا تو کہیں گے محنت اکارت ہوگئ، ضائع ہوگئ ۔ تو درخت سے مقصود پھل ہوتا ہے ۔ پھل آ گیا توسمجھو کہ درخت کے لگانے کا مقصود حاصل ہوگیا۔ یہ پوری کا نئات ایک درخت ہے،اس کے مالک نے اس کو چھ ہزار برس میں بنایا۔قرآن كريم مين فرمايا كيا: ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّام ﴾ ("تير \_ بروردگارنے اس زمین وآسان کی کا تنات کو چھدن میں بنایا'۔اوردوسری جگفرماتے ہیں: ﴿وَإِنَّ يَوْمُا عِنكُ رَبِّکَ تَحَالُفِ سَنَةِ مِّـمًّا تَعُدُّونَ ﴾ ٣ ' الله كه بالكاايك دن تمهار بهال كايك بزار برس كربرابر ہے'۔توجیدون میں بنانے کابیہ مطلب نکلا کہ چھ ہزارسال میں بیکا نئات مدریجی طور پر تیار ہوئی۔اوروہ چھون ہفتے كے ہيں۔ يك شنبه (اتوار) سے كويا كائنات شروع موئى ہےاور جمعہ پرختم ہوئى۔ ہفتہ كادن فارغ ہے۔ آپ كے نز دیک بیدن چوہیں تھنے کا ہے لیکن اللہ کے ہاں بیا لیک سال کے برابر ہے۔ آخری دن جمعہ کا تھا، اس کی آخری ساعت میں جوغروب، آفاب کے ساتھ کا گھنٹہ ہے، آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ۔ گویا چھ ہزار سال میں دنیا بنی اور اس میں آخری مخلوق جو ہے، وہ آ دم علیہ السلام ہیں۔اس لئے کہ آ دم ہی کے لئے بیساری کا تنات بنائی گئی، ز مین ، آسان ، چاند ،ستار سے سب اس لئے ہیں کہ آدم اس میں گزربسر کرسکے۔ آسان کی حجیت ڈال دی ، زمین کا فرش بچھا دیا،ستاروں کے تقے لٹکا دیتے، دریاؤں میں یانی رکھ دیا، زمین میں أگانے کی صلاحیت رکھی، چویائے اور جانور پیدا کیے جوانسان کے کام آئیں۔ جب مہمان کو بلاتے ہیں تو پہلے سامان سب مرتب کر دیتے ہیں، مكان، بستر، پانگ، ملازم، كھانے كا سامان وغيره، تا كەمېمان كونكليف نه ہو۔ تو آ دم عليه السلام كولا نا تھا، اس كئے پہلے گھر بنایا اور ساری چیزیں تیار کیں۔ جب دنیا تکمل ہوگئی تو آخیر ساعت میں آ دم علیہ السلام کولائے۔ گویا آ دم ساری کا ئنات کا ایک شجرہ ہے۔ جیسے آپ نسب نامے کاشجرہ بناتے ہیں کہ باپ کا نام لکھا، ایکے حاربیٹے ،تو حار ، شاخیں نکلیں ، پھرآ گے اور شاخیں نکلیں ، پھرآ گے اور شاخیں نکلیں ۔اس کونسب کا شجرہ کہتے ہیں ۔ کا نئات کے شجرو

① البداية والنهاية لابن كثير، قال البيهقي: تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن اسلم من هذا لوجه وهو ضعيف والله اعلم ج: ١،ص: ١٩. ٣ پاره: ٨، سورة الاعراف، الآية: ٥٣. ٢ پاره: ١ ، سورة الحج، الآية: ٣٤.

درخت کا پھل حضرت آ دم ہیں۔اور آ دم کا جوشجرہ ہے اس میں آخری پھل جومقصو دِاصلی ہے وہ جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہیں ۔تو ساری کا کنات کامقصو دِاصلی جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ذات نکل آئی ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کولانا تھااس لئے ریسارا قصہ کیا گیا۔

مقصد كائنات عبديت محدى صلى الله عليه وسلم ہے ....اور آ ب صلى الله عليه وسلم كون لائے كئے ـاس واسطے کہ کا تئات کو بنانے کا مقصدانسان کولانا ہے اور انسان کا مقصد عبادت ہے کہ وہ اپنے پر وروگار کو یاد کرے ۔ تق عبادت کے لئے بیسارا قصہ کیا گیا، تا کہ اللہ کے آگے نیاز مندی، اس کے سامنے جھکنا اور گڑ گڑ انا ہو۔ اور آ دم اور اس کی اولا دمیں سب سے زیادہ ممل عبادت ،سب سے زیادہ اعلیٰ ترین عبادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑا کوئی عابد نہ بیدا ہوااور ندآ ئندہ پیدا ہوگا۔آپ کی ذات کے او پر مراتب عبادت ختم ہیں۔بندگی اور عبودیت کی جتنی شاخیس آپ صلی الله علیہ وسلم نے دکھا تیں اتنی عالم میں سی نے نہیں د کھا ئیں۔ یوں کہنا جائے: جیسے اللہ معبودیت میں وحدۂ لاشریک ہے،معبودیت میں اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ یکتا معبود ہے۔عبدیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لاشریک ہیں ،عبدیت میں کوئی آپ کی نظیر نہیں ہے۔اللہ کے آ کے جتنی ممل عبدیت اور بندگی آپ نے پیش کی ہے عالم میں سی نے نہیں پیش کی ۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے: " كَانَ يَلْدُكُو اللهَ عَلَىٰ كُلّ أَحْيَانِه. " ١- آب صلى الله عليه وسلم كاكوئي لحد ذكر الله اورياد خداوتدى المنظمان نهيس تعارُ "كَانَ دَآئِمَ اللهِ مُحرَةِ حَزِيْنًا" ﴿ كُونَ لِحه فارغ نهيس تفاكر آب صلى الله عليه وسلم برآخرت كاغم طاری نہ ہو، بول محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے اورفکر میں مبتلا ہے۔ یہ کیفیت تھی ۔صحابہ رضی اللہ عنہم عرض كرتے: يارسول الله! آپ تو وقت سے پہلے بوڑ ھے ہو گئے ، تو تیں آپ كی بڑى ظیم تھیں ، فر مایا: ' شَیَّبَتُ نِنیُ هُوَدٌ وَالْوَاقِعَةُ" ﴿ مُحِصِورهُ بوداورسورهُ واقعدوغيره نے بوڑھا كرديا ہے۔اس لئے كدان دونو ل سورتول ميں قیامت کے بولناک مناظر بیان کئے گئے ہیں۔ان حالات کوسامنے رکھ کر مجھ پر بڑھایا طاری ہوگیا۔تو کوئی لمحہ آ خرت کی فکرے خالی نہیں تھا، کوئی لمحہ ذکراللہ ہے خالی نہیں تھا۔ قدم قدم کےاوپراطاعت ، ذکراورعبادت ہے۔ نو عبادت کوجس عمل طریق پرحضور صلی الله علیه دسلم کی ذات بابر کات نے پیش کیا ہے گویا وہ عبادت مقصورتھی ،وہ عبادت نمایاں ہوئی حضور ملی الله علیه وسلم کے دنیا میں آنے سے تو کا تنات کا مقصد بورا ہوگیا۔اب آپ ملی الله علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پھراس امت کی عباد تیں درکار ہیں، کہ یہ نبی کے نمونے پرچل کراس نمونے کا

الصحيح للبخارى، كتاب الحيض ،باب تقضى الحائض ..... ج: ٢،ص: ٣.

<sup>🕜</sup> الشمائل للترمذي باب كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم متواصل الاحزان: ص: ٩ ١ ١ .

<sup>@</sup> التومىذى،ابواب الشفسيو،باب من سورة الواقعة، ج: ١١، ص: ١٠١. امام زندى نے اس کوشن غریب کہا ہے اورعلامہ البانی نے اس پرتھیں فرما کراس کوشیح فرمایا ہے دیکھتے: صحیح وضعیف سنن التومذی ج: ۷ دفع: ۳۲۹

یغام دنیا کی اقوام کو پہنچا دیں۔ ورنہ مقصد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بورا ہوگیا۔ ای واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ'': بُعِفُ کُ اَنَا وَ السَّاعَةُ کُھَاتَیْنِ'' ﴿ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں جیسے بیدو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، کہ میں ذرا آگے نکل آیا ہوں، قیامت پیچے دوڑتی ہوئی چلی آرہی ہے۔ اس لئے کہ جب کا سُنات کا مقصد بورا ہوگیا تواب اس کا سُنات کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب ورخت پھل دے کرفارغ ہوجائے اور آئندہ ایسا پھل بھی آنے والانہیں پھراسے کا سے کے جلادیتے ہیں کہ مقصد بورا ہوگیا۔ وہ پھل تھا جو ہم فی خواب کے کہانی کی خرورت نہیں۔

فرمایا کہ قیامت کی ہزاروں علامتیں ہیں۔سب سے پہلی علامت دنیا ہیں میرا آنا ہے۔ سمجھو کہ دنیا کے خاتے کا وقت قریب ہے۔اس لئے کہ دنیا کے ہر پاکرنے کا مقصد میرے آنے سے پورا ہوگیا۔اب جب مقصد آگیا تو اب دنیا کے باقی رہے کی ضرورت نہیں ہے۔صرف دنیا اس لئے باقی رہے گی کہ میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے۔اورامت نمونہ بن کر دکھلائے کہ یہ ہے عبادت کا نمونہ بس کے لئے دنیا قائم کی گئی۔تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب سے ہڑی نعمت ہے اور نعمتوں کی جڑو بنیا دہے کیونک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لئے رحمت ہیں۔ یوری دنیا کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا سبق دیا۔

الصحيح للبخاري، كتاب الرقاق، باب بعثت انا والساعة.....، ج: ٢، ص: ١٥٩.

<sup>﴿</sup> باره: ١، سوره البقرة ، الآية: ١٣١ . ﴿ باره: ٣١ ، سورة يوسف ، الآية: ١٠١ .

السلام نے اپ بیٹول کو وصیت کی فر مایا: ﴿ وَ وَصَّی بِهَ آ اِسْرَاهِمُ بَنِیْهِ وَ یَعْقُوبُ ، بِبَنِی اِنَّ الله اصْطَفَی لَکُمُ الدِیْنَ قَلا تَمُوتُنُ اِلّا وَ اَفْتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ () کدا بیٹو! تہارے لئے اللہ نے ایک دین پیندا در منتب کیا ہے، سوتم مرنا بھی تو اسلام ہی کے اوپر مرنا ، بہی تہارادین ہے ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہیا کہ میرا وین بھی اسلام ہے ، جو تو دقر آن نے نقل کیا ہے ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ: ﴿ وَاشْهَدْ بِانَا مُسْلِمُونَ ﴾ (آ اے آئے اُ آپ گواہ رہیں ، ہم سب مسلمان ہیں ۔ تو دین عیسوی بھی اسلام ہے۔ اوپر میں اسلام ہے۔ اوپر میں اسلام اور یہ ہی اسلام ہے۔ اوپر میں اسلام ہے۔ اوپر میں اسلام لاق ہوں واسلام کے اوپر میں اسلام لاق ہوں کے اوپر میں اسلام الاق ہوں کے اسلیم الله میں اسلام ہے ہوئی کی تعجم ایا نہیں ہے جس کی طرف اسلام مندو بہیں کیا گیا ۔ نی کریم ملی اللہ علیہ واللہ میں اسلام ہے۔ فرض کوئی پنج برایا نہیں ہے جس کی طرف اسلام وین اللہ کے نزد کے اسلام ہے کرنا جا کہ اوپر کی اللہ علیہ واللہ الله میں اسلام ہے۔ تو میں نے کہا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کی اللہ وی نیا دین کے کرنیم کیا جا کہ بی کرنا ہی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کیا جا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کیا جا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کیا جا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کیا جا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کیا جا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکئی نیا دین کے کرنیم کیا ہے ؟

تلمیل وین ایک مستقل فعت ہے ۔۔۔۔۔ ﴿ اَلْیَوْمَ اَکُ مَلُتُ لَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ وَ مِن ایک مستقل فعت ہے۔۔۔ ﴿ اَلْیَوْمَ اَکُمْلُ نَقْتُ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو وین نیائیس ہے بلکہ شکیل وین ہے کہ دین کے ہر ہر جز ، ہر ہراصول وفر وع کو آپ نے اتناکمل کرویا ہے کہ اب اس میں کی زیادتی کی شخیائٹ باتی نہیں رہی ۔ گویا وین ،اسلام ہی چل رہا تھا، شریعتیں آرہی تھیں ۔ اس میں اضافے ہور ہے تھے، کی بھی ہوری تھی ،احکام منسوخ بھی ہوتے تھے، نی نؤ ت آکر نیا پروگرام دیتی تھی ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے جو پروگرام ویا وہ اتنامکنل ہے کہ اب اس میں کی بیشی کی مخبائش نہیں ہے۔ تو یہ کیل دین ہے، دین نیا لے کر نہیں آ کے، دین وہی ہو جو سارے انبیاء علیم السلام کا ہے، شریعت کمل لے کرآئے ، جو پروگرام کہ لااتا ہے، وہ نیا اور کمل لے کرآئے ، جو پروگرام کہ لااتا ہے، وہ نیا اور کمل لے کرآئے ۔ اب اس میں کی بیشی کی مخبائش نہیں ۔۔

اس کی مثال بالکل ایس ہے جب کوئی بچے پیدا ہوآ پ اسے جوٹر تہ پہنا ئیں گے، وہ بالشت جمرکا ہوگالیکن اس کے بعد جب وہ تھ مہنے کا ہوگاتو کر تہ ڈیڑھ بالشت کا ہوگا ،اس کے بعد جب وہ آٹھ برس کا ہواتو گز بحرکا کرتہ پہنے گا۔ بچیتو وہ بی ہے بعینہ، جو مال کے پیٹ سے بیدا ہواتھا، آٹھ برس پہلے بھی وہ بی تھا، چار برس پہلے بھی وہ بی تھا۔ کرتے بدل رہے ہیں، اس کی پیائش بڑھ رہ بی ہے۔ بچہ وہ دہ برس کا ہواتو سواگز کا کرتہ ہوگیا اور جب میں برس کا جوان ہوگیا جونشو ونما کا انتہائی وقت ہے، اس وقت کرتے کی پیائش بالکل آخری اور کمل ہوگئ۔

<sup>🛈</sup> ياره: ا،سورقالبقرة،الآية: ۱۳۲. 🛈 پاره:٣سورة آل عمران،الآية: ۵۲. 🏵 پاره: ۱۹ ، سورقالنمل، الآية: ٣٣.

كهاره: ٣، سورة آل عمران، الآية: ١٠٩. في باره: ٢، سورة المائدة، الآية:٣.

اب گفتے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں کیونکہ اب گفتا بڑھنا ختم ہوگیا۔ جتنا قدوقامت ہونا تھا، وہ ہوگیا، اب جوکرتے کی پیائش ہے، وہ مرتے دم تک ایک ہی رہے گی۔اس میں اب کی بیٹی نہیں ہوگی۔

تو دین کوایک بیچ کی مائند مجھو۔ آ دم علیہ السلام جودین کے کرآئے وہ بہی اسلام تھا، لیکن اس وقت بہ چھوٹا ساتھا، پیدا ہوائی تھا، اس کے لئے شریعت بھی چھوٹی رکھی گئی، بالشت بھرکا کرنداس کے لئے کائی تھا۔ عارضی طور پر وہ اس کے بدن کے اور چیب گیا۔ جوں جوں اسلام کا قدو قامت بڑھتا گیا شریعتیں لین کرتے بھی بڑھت رہے۔ تو آ معلیہ السلام کے ذمانے کی شریعت بہت مختر اور معمول کتھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک وقت کی نمازتھی اور وہ بھی کھمل صورت نہیں تھی، جواب اسلام میں ہے۔ بس اللہ ک آگے ہاتھ جوڑ کے گھڑے ہو جاؤ، نیاز مندی سے کھڑے ہو جاؤہ نیاز مندی سے کھڑے ہو جاؤہ نیاز مندی سے میں ہو گئی ہے۔ بہتا میں ہوگئی ہو گئی ہو

تو حید کی تکمیل .....بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش فرمائی وہ دین کی تحمیل ہے، دین وہی ہے جو پہلے سے تھا گراس میں کمال پیدا ہو گیا۔ یعنی مثلاً تو حید ہے، ہر نبی نے تو حید کا عقیدہ سکھلایا، کسی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی، سب نے یہی کہا کہ اللہ کوایک جانو! لیکن تو حید کی تحمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ وصدہ لا شریک لہ کوایک جانو! لیکن تو حید کی تحمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ وصدہ لا شریک لہ کوایک جانو! لیکن تو حید کی تحمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ بھی یکنا جانو ایس کی خات کو بیا، اس کی شان بیا، افعال کہ کہا ظ سے بھی بیا جانو ہیں بیان کی ساری شانوں میں بیا تی ہو واشتے ہی حقوق قائم ہوں گے، چرعبادت کرو، اس کے کہ جب اس کے حقوق بہت ہیں، اس کی شانیں ہے حد ہیں، اس کے سامنے نیاز مندی بول عبادت کرو، اس کے کہ جب اس کے حقوق بہت ہیں، اس کی شانیں ہے حد ہیں، اس کے سامنے نیاز مندی کے سار سے طریقے بھی کمل ہونے چا ہمیں۔ اسی طرح سے اور انہیا علیہ ہم السلام نے نقط شرک سے روکا اور منع کیا لیکن اسلام نے فقط شرک سے نہیں روکا بلکہ شرک کے اسباب سے بھی روک دیا کہ وہ بھی منع ہیں، جن اسباب سے شرک کے پیدا ہونے کا وہم بھی ہوسکتا تھا، ان کو بھی روکر دیا، جہاں شرک کا وہم بھی ہوسکتا تھا، ان کو بھی روکر دیا، جہاں شرک کا وہم بھی ہوسکتا تھا، ان کو بھی روکر دیا، جہاں شرک کا وہم بھی ہوسکتا تھا، اس وہ ہم کو بھی ختم کیا۔

اسبابِ شرک کوبھی شریعت محمدی میں قطع کر دیا گیا ..... مدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کررہے تھے اورمطاف کے اندر ہزاروں آ دمی طواف میں مشغول تھے۔ جولوگ حج کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے، بیت اللہ کے اردگر دسات پھیرے کئے جاتے ہیں۔اس کوطواف کہتے ہیں ۔حجراسود جنت کا ایک پھر ہے،اس کو چوم کر پھیرا شروع کیا جاتا ہے اور اس پر آ کرختم کیا جاتا ہے، ہر پھیرے پر اس کی تقبیل کرتے ہیں (چومتے ہیں)۔ تولوگ دوڑر ہے تھے، حجراسود کے اوپر جھک رہے تھے اورعوام الناس حجراسود پرزیادہ جھکتے ہیں۔ جا ہے طواف ملے ند ملے مراس کو جومنامل جائے۔ اتنا جوم ہوتا ہے کہاڑائی تک کی نوبت آتی ہے۔ تو لوگ جوم کر رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بالکل ایس حالت ہوگئی ہے، جیسے حجراسود کی بوجااورعبادت کر رہے ہوں۔بس وہیں کھڑے ہوکرللکاراءایک دم طواف رک گیااور حجراسودکو خطاب کیا،فر مایا:''إنِّني أَعْلَمُ أَنَّكِ حَجَرُ لاَ تَنْفَعُ وَلاتَضُرُّ ، لَوُ لَا آنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكِ مَاأَقَبَلُكِ" () '' میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ جھے میں نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی ۔اگر میں حضور صلی اللہ عليه وسلم كونه ديكما كرآب صلى الله عليه وسلم نے تخبے جو ماہے تو ميں بھی تخبے نه چومتا' مهارا نفع نقصان قطعا تيرے قبضے میں نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بھر ہے، مطلب یہ کدانتاع سنت کے لئے چوم رہا ہوں، عبادت کے لئے نہیں ۔لوگوں کے خیالات درست ہو گئے ۔ جولوگ ہیں مجھ رہے تھے یا سمجھنے کا اندیشہ تھا کہ شایداس پھر کی عبادت مقصود ہوتو پھر بت برتی اور خدا برتی میں فرق کیار ہتا۔ چنانچہ اس طرز کورد کردیا۔ تواتنے اسنے احمالات کے اوبر اسلام نے روک ٹوک کی ہے۔ شرک تو ہجائے خود شرک ہے ،شرک کا دہم بھی پیدا ہو ،اس کوبھی رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ستر ہ سامنے رکھنے میں شرک ہے بیچنے کی احتیاط .....حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہانے ایک مرتبہ میدان میں نماز پڑھی، تو مسئلہ آپ کومعلوم ہے کہ سترہ سامنے رکھ لیتے ہیں، کوئی لاٹھی کھڑی کرلی، کوئی پھر کھڑا كرلياتاك آنے جانے والے نمازى كسامنے نه أكبي بلكواسى وجدے باہر باہرے چلے جاكيں مقصديك نمازی کے آگے ہے جو گزرے گاتو وہ جو بندے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے وہ قطع ہوجا تاہے،تشویش پیدا ہوجاتی ہے۔لیکن جبسترہ کھڑا کرلیااور جانے والاسترہ سے باہر چلا گیا،اب قلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔اس لئے سنت طریقہ بیہ ہے کہ کوئی سُتر ہ رکھانو، لاکھی رکھانو یا پیھر رکھانو۔ تو عبدانلّٰد بن عمر رضی اللّٰدعنهمانے بھی سامنے سُتر ہ رکھا، ایک پھر کھڑا کرلیالیکن پھر دائیں مونڈ ھے کے سامنے کھڑا کیا اورلوگوں کو تھکم دیا کہ دائیں مونڈ ھے کے سامنے یا بائیں مؤنڈ ھے کے سامنے پھررکھو، بالکل ناگ کے سامنے مت رکھو، فر مایا: ناک کی سیدھ میں رکھو گے تو کسی کووہم ہوگا کہ میں بھرکی تو عبادت نہیں کی جارہی ،اس وہم سے بھی بچو۔

تویہاں پراسباب شرک کوبھی رد کیا ہے، فقط شرک ہی کور دنہیں کیا۔ ور نہ ظاہر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

<sup>[</sup> الصحيح للخارى، كتاب الحج، باب ماذكر في الحجر الاسود، ج: ٢ ص: ١٥.

جونماز پڑھ رہے تھے،ان کے قلب میں تو شرک کا وہم بھی نہیں تھا، جلیل القدر صحافی ہیں،ان سے زیادہ تہ جو سنت کون ہے ہیا جہاں ہیں نہیں ہوسکتا کہ معاذ اللہ اعبداللہ بن عمر کے قلب میں کوئی شرک کا وہم تھا۔ لیکن صورت بھی المین نہیں بنائی جا ہی، ناک کی سیدھ میں بھر رکھنے سے شرک کی صورت بنی تھی، اس صورت کوخم کر دیا۔ تو بعید سے بھی ترک قلب کے اندر گنجائش نہ پانے پائے، قلب اس سے بری رہے۔
الیمن شرک چیونی کی آ ہے ہے بھی زیادہ مدہم ہوتے ہیں …… حدیث میں نی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''اکشِشر دُک اَخفی فی اُمَّینی مِن دَیاب النّسَال " آ انتابار یک بار یک شرک ہے جیسے ایک چینے ارشاد ہے: ''اکشِشر دُک اَخفی فی اُمَّینی مِن دَیاب النّسَال " آ از نہیں آتی ، اتی بار یک شرک ہے جیسے ایک چینے کیا ارشاد ہے: ''اکشِشر دُک اَخفی فی اُمَّینی مِن دَیاب النّسَال آتی بار کیا ہوار ہے جیسے ایک چینے کا احساس نہیں کر سکتے۔ فرمایا: جتنی دو بار یک چلتی ہے شرک کی اس سے بھی زیادہ باریک چال ہے۔ بعض دفعہ کا احساس نہیں کر سکتے۔ فرمایا: 'ارسی جی نہیں ہوتی کہ میں جتلا ہو چکا ہوں۔ مثل فرمایا: 'ارسی کوئی خس دفعہ نماز پڑھ سے لگھاورول میں ہے جبر بھی نہیں ہوتی کہ میں شرک میں جتلا ہو چکا ہوں۔ مثل فرمایا: 'ارسی کے شود کی اس سے بھی دیاد ہیں شرک میں جنال ہے۔ بعض دفعہ نماز پڑھ نے لگھاورول میں ہے جبر ہوکہ کو اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں شرک میں جنال ہو چکا ہوں۔ مثل فرمایا: 'ارسی کو تھی اس سے بھی عبادت گزار ہے جو رہا ہوں۔ اب رہا ء اور دکھا اوا کرنے والا ذہن میں تصور نہیں کرتا میں شرک کر رہا ہوں۔ اب یہ تا کہ سے میں عبادت گزار ہا ہے گر حقیقتا وہ خدا کی عبادت تبیں وہ تو و کھنے والوں کی عبادت ہور ہی ہے جن کووہ دکھا دوا کو رہا ہوں۔ اب رہا ء اور دکھا اوا کرنے والا ذہن میں تصور نہیں کرتا میں شرک کر رہا ہوں۔ اب جن کووہ دکھا دوا کرنے والا دوائی بیں تصور نہی عبادت ہور ہی ہور ہی ہور دی ہور ہی ہے، جن کووہ دکھا دوائی عبادت گراد ہا ہے۔ جو رہا ہوں کے عباد ت کرد ہا ہوں۔ ہور ای سے جو رہا ہوں۔ ہور ای سے جو رہا ہوں۔ ہور ای ہور کو کھنے والوں کی عبادت کرد ہا ہوں۔ ہور کیا ہور کی کھنے والوں کی عبادت کرد ہا ہوں کی عباد کیا کہ کیا کہ ہور کیا ہور کیا کہ کیا کہ ہور کیا کہ کو کو دو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کے کہ کو کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کیا

اورایک شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے یعنی کوئی بھی دیکھنے والا شہبواور پھر بھی شرک پیدا ہوجائے،

اس کو نجب کہتے ہیں۔ لینی آ دی تنہا عبادت کر رہا ہے، دل میں غرور ہے کہ میں ایسی عبادت کر رہا ہوں کہ آئ تک

کسی نے نہیں کی ۔ گویا میں بی دنیا میں ایسی عبادت کر نے کو پیدا ہوا ہوں، فر مایا یہ بھی شرک ہے ۔ بیا پے نفس کے
لئے عبادت کر رہا ہے، خدا کے لئے نہیں۔ اس کے نفس میں غرور اور پندار پیدا ہور ہی ہے اور اپنے نفس میں
بڑا کیاں مار رہا ہے کہ میں بہت بڑا آ دی ہوں، اتنی بڑی عبادت کی ۔ جب بیخو خود خدا کے سامنے گھڑا ہو کے بڑا بینے
اگا تو اُس کی بڑائی کا تو انکار کر دیا، اپنے نفس کواس کی بڑائی کی جگد دے دی۔ یہ بھی شرک بیدا ہوا۔ اس تک کواسلام
نے قطع کیا ہے کہ جب تنہا گھڑا ہوتو نجب اور خود بنی شہو کہ اپنے کود کچھ کر نماز پڑھے ۔ لوگوں کے سامنے گھڑے ہوتو
لوگوں کے دکھلا وے کے لئے نہ پڑھے کہ وہ بھی شرک ہے۔ اگر ضرورت ہوتو ستر ہ رکھو، اس کو بھی الینا نداز سے
لوگوں کے دکھلا وے کے لئے نہ پڑھے کہ وہ بھی شرک ہے۔ اگر ضرورت ہوتو ستر ہ رکھو، اس کو بھی الینا نداز سے
لوگوں کے دکھلا وے کے لئے نہ پڑھا کہ موسی الا شعری دوسی الله تعالی عند میں ہ کہ علام ہوگئی نہا ہوا سے اللہ میں روایة لیت بن اہی مصلم عن اہی محمد عن حذیفة ولیث مدلس وابو محمد ان کان ھو الذی دوی عن اس مسمع و آداوالذی دوی عن عشمان بن عفان فقد و ثقه ابن حیان و ان کان غیر ھما فلم اعرفه، و بقیة رجالہ رجال الصحیح دیکھنے مجمع الزوافد ج: ۱۰ اس ۲۲۲۰ (۴) السنن للترمذی الالبانی ج: ۲ من ۳۵ من ۳

مت رکھو کہ وہاں شرک کی صورت بھی بن جائے ، تو شرک کی صورت بھی درست نہیں ، حقیقی شرک تو کیا درست ہوتا اور خدا بہب نے بھی شرک کو دور دور دور دور دور کے اسباب کور ذہیں کیا۔ اسلام نے ان کو بھی رد کیا تا کہ تو حید کمل بوکر دنیا کے سامنے آئے۔ وحدا نہیں کی تکمیل اسلام ( لیعنی شریعت مجمدی علی صاحبہا الف الف تحیة وسلام ) نے پیش کی ہے۔ صرف تو حید پیش نہیں کی ، تو حید تو بچھلے انہیا علیم السلام بھی پیش کر گئے ، مگر اس تو حید کو اتنا کھل بنا دیا کہ ظاہراور باطن میں شرک کی جھ گئے اکش باتی نہیں رہی۔

بت پرتی کی ابتداء ہوئی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے شرک بیدا ہوا ہے۔ان کی قوم میں پانچ بزرگ شرک کی ابتداء ہوئی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلے شرک پیدا ہوا ہے۔ان کی قوم میں پانچ بزرگ شے، جب ان کا انتقال ہوا، قوم نے ان کے بت بتا کے عبادت گا ہوں میں رکھ دیئے تھے کہ ان کی صور تیں دکھ دیکھ کے ہمیں خدایا د آئے گا، جیسے ان کی مجلس میں بیٹے کرخدایا د آتا تھا۔ پہلی نسل تو ان کو دکھے کرخدا کو یا دکرتی رہی، ان کی عبادت انہوں نے ہمیں خدایا د آئے دلوں میں وہ علم ومعرفت نہیں تھا، جو اِن کے بروں میں عبادت انہوں نے مور تیوں کی شروع کی جوعبادت گا ہوں میں رکھی ہوئی تھیں، پھوخدا کی طرف جھکے۔اب تھا کہ چھٹھے مانہوں نے مور تیوں کی شروع کی جوعبادت گا ہوں میں رکھی ہوئی تھیں، پھوخدا کی طرف جھکے۔اب جب تیسری نسل آئی تو خدا کو تو بھول گئے اور ساری عبادت ان بتوں ہی کے لئے رہ گئی۔ یہیں سے شرک کا قصہ جلا۔ تو شرک کی ابتداء انہیں چیزوں سے ہوئی ہے۔ابتداء میں تصویر رکھ کی تئی چھر دہ شرک کا ذریعہ بن گئی۔

ای طرح سے دنیا کی قویس بہتی ہیں کہ کسی بزرگ نے غلبہ کال میں کسی کام پر عمل کرلیا۔ بعد والوں نے انون بنا کرائی پر عمل کرنا شروع کردیااور شرک میں جتالا ہو گئے ۔ تو انکے بزرگوں نے تصویریا دنہانی کے لئے رکھی تھی ،عبادت کے لئے نہیں۔ گر بعد والوں نے ان کی صورت کو اختیار کرلیا کہ وہ بتوں کے آگے جمک رہے سے ۔ لہذا ہم بھی جھکیں ۔ بہی صورتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کہیں درختوں کی بوجا شروع ہوجاتی ہے ،کسی بزرگ نے کسی درخت کے بیٹھ کے عبادت کی ہوگی۔ اس کے مانے والے معتقدین نے اس درخت کی عظمت شروع کی ۔ انہوں نے فقط تعظیم کی ، ان کے بعد والوں نے اس کو بوجنا شروع کر دیا۔ آج ہندو دول میں پیپل کا درخت کی ۔ انہوں نے فقط تعظیم کی ، ان کے بعد والوں نے اس کو بوجنا شروع کر دیا۔ آج ہندو دول میں پیپل کا درخت کی ۔ انہوں نے فقط تعظیم کی ، ان کے بعد والوں نے اس کو بی جنا شروع کر دیا۔ آج ہندو دول میں پیپل کا درخت کے بیٹے عبادت کرنے بیٹیل ہوگا۔ انہوں نے پیپل ہی عبادت کر نے بیٹیل ہوگا۔ انہوں نے پیپل ہی عبادت کر دیا۔ آپ کی عبادت شروع کر دی ، دی معبود بن گیا۔

حضرت عمر کاشیحرہ حدیدیہ کو گوانا .....حضرت عمرض اللہ تعالی عند نے اس چیز کو سمجھا۔ حدیدیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ، وہ وفت ختم ہوگیا۔ یہ واقعی اثر کی بات ہے کہ بزرگ اور اہل اللہ جہال بیٹھ جاتے ہیں ، وہاں بھی برکت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو سید الاولین والآخرین کی جگہ بیٹھیں اور وہاں برکت نہ ہویہ ناممکن تھا۔ اس درخت کے اندر برکت پیدا ہوئی ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیشروع

کیا کہ جب ادھر سے گزرتے تو تبرکا اس درخت کے بیچے دورکعت نفل پڑھ کر جاتے۔ اگر نماز کا وقت نہ ہوایا وقت مردہ تھا تو کم سے کم وہاں بیٹھ کے بچھ تیج وہلیل ہی کر لیتے ، کہ برکت حاصل ہو۔ حضر ت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج تو بیہ صحابہ ہیں ، بیتو عارفین ہیں ، اللہ اوررسول کی پہچان ہے ، بیم مض تبرکا یہاں ہیٹھتے ہیں ، درخت کی پوچان ہے ، بیم مضرفت نہ ہواور دہ اس پوجا کرنے نہیں ہیٹھتے لیکن آئندہ نسلیں جو آنے والی ہیں ، کیا خبر ہے ، ان کے دل میں علم ومعرفت نہ ہواور دہ اس درخت کی عظمت مجھ کے اس کی پوجا کریں ہم دیا کہ: اس درخت کو کا ب دو ، درخت کٹوا دیا۔ صحابہ کرام کو ناگوار ہوا کہ ایک بابرکت درخت کٹوا دیا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فر مایا: بیتمہارے نزدیک بابرکت ہے۔ بعد والوں کے نزدیک بہی عبادت کا ذریعہ ہے گا اور کیکر کا درخت معبود بن جائے گا ، بوجا شروع ہوجائے گی۔

دنیا کی اقوام ای طرح ہے بہتی ہیں، کہیں ورخت معبود بنا، وہ ای طرح ہے کہ بزرگ نے وہاں برکت حاصل کرنے کے لئے قیام کیا۔ معتقدین ومتوسلین نے نیک نیتی ہے اس چیز کی عظمت ہے فائدہ اٹھایا۔ بعد والوں ہیں نہ دہ و نیک رہ ، نہوں نے اس چیز کو معبود بنالیا۔ یہبیں ہے شرک کی ابتداء ہوگئی۔ مولا نا لیحقوب نا نوتو کی اور گرنگا جمل کی حقیقت ...... ہمارے دارالعلوم دیو بند کے سب ہے بیلے صدر مدر س مولا نا لیحقوب نا نوتو کی اور گرنگا جمل کی حقیقت ..... ہمارے دارالعلوم دیو بند کے سب ہے بیلے صدر مدر س حضرت مولا نا گھر یعقوب صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے۔ جوعار نے کا بل ، صاحب کشف وکر امت بزرگ اور اولیا ہے کا ملین میں ہے ہے۔ تو مولا نا کے مزاج میں کچھ مجذوب ہوتے ہیں کہ آ دھے باؤلے ہے، آ دھے تقویہ ہوتے ہیں کہ آ دھے باؤلے ہے، آ دھے تقویہ ہوتے ہیں کہ آ گئی کہ داس کی تحقیق کرنی چا ہے کہ یہ گنگا کہاں لیک لگ گئی وہ لگ جاتی تھی۔ ایک دن بیٹھے سے یہ چیز ذہن میں آگئی کہ اس کی تحقیق کرنی چا ہے کہ یہ گنگا کہاں سے نکلی ہے۔ ہندوستان میں یہ بردادر یا ہے، ہندوگنگا کی ہو جا کرتے ہیں، اس کے پائی کو بردا باعظمت جانے ہیں، اس کے بائی کو بردا باعظمت جانے ہیں، اس کے دلوں میں ہے، اس کو گرگا مائی کہتے ہیں کہ ہیں مال اور اصل ہے۔ جب وہ پائی کو اس کو گرگا گئی ہیں۔ اس کو مولا نا مرحوم کے دل میں ہوا کہ بید بیا ہوا کہ یہ بیٹھے نہیں، کھڑے کو اس کو گو گا کہاں ہو ہوا کہ یہ بیا ہوا کہ یہ گرا کہاں ہے نگلی ہوا دراس کے نظمت کرتے ہیں۔ تو مولا نا مرحوم کے دل میں ہوا کہ جذب میں ایک گرا کہاں ہو گئی ہوا دراس کے نظمت کرتے ہیں۔ تو مولا نا مرحوم کے دل میں ہوا کہ بید بید ہوا کہ یہ گرا کہاں ہو نگلے۔ اس کو دران ہو گئے۔ موردی بات تھی، مارکہا کہ گرا کہاں ہو نگلے۔ موردی بات کی عظمت کرتے ہیں۔ تو مولا نا مرحوم کے دل میں ہوا کہ خوردی ہوا کہا کہ خوردی ہوا کہ کے جوار بائی کے خواد کا کیا سب ہوا ہے طالا نکہ اس کی تحقیق ایک غیر ضرور دی بولائے۔ میں مراکہ کی نائی لگ کی تحقیق کے کہ دوران ہو گئے۔

دیوبند سے گنگا جالیس میل کے فاصلے پر بہتی ہے، جالیس میل کے سفر کے ادادہ سے رات کو بارہ بج جار بائی سے اٹھ کرروانہ ہوگئے ۔ صبح کو جب مولا نا درس میں نہ آئے تو سارے دارالعلوم میں ڈھونڈ پڑی کہ مولا نا کہاں! مولا ناکا کہیں پہنین، طلبہ پریشان، مدرسین پریشان کہ ہماراصدر مدرس کہاں گیا۔ آ دمی بھیجے گئے، کسی کو نا نوتے ، کسی کو گنگوہ، مولا ناکا کہیں پہنیں ۔ لوگ سب جیران بعضاتو رد پڑے کہ خداجانے کیا گزری اور مولا ناگنگا کی طرف سفر کررہے ہیں، پوراایک دن رات لگا، پورے چوہیں تھنے کا پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے۔ وہ ایک جھوٹا سا گاؤں ہے، جس کانام گنگوٹری ہے۔ ای مناسبت سے گنگااس کو کہتے ہیں۔ تو اس گاؤں میں پہنچے، جہاں سے بدوریا نکل رہا ہے اور چشمہ ہے۔ وہاں مولانا نے سات دن قیام کیا، نماز میں اور تلاوت میں سات دن گئے رہے، رات دن کامل عبادت کی ۔ چونکہ خود بھی بزرگ تھے تو حال منکشف ہوا کہ گنگا کیوں نکلی! کیابات ہوئی۔

فرمایا جھ پرمنکشف ہوا کہ جہاں ہے گنانگل ہے یہاں یا تو کسی نبی کی قبرہے یا کسی نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے،
اس برکت کے آثار ہیں،اس لئے چشمہ نکلا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قوم کی قوم بہتلا ہے۔ تو گنگا کا چشمہ کسی پیغبر کی دعا
سے نکلا ہوگا، اس میں پچھ برکت کے آثار آگئے۔ لیکن قوم نے بجہالت سے اس پانی کو معبود بجھ لیا۔ ابتداء میں اس کی تعظیم و وقعت کی ہوگ اور جب علم و معرفت دل میں باقی ندر ہا وہی معبود بن گیا، قابل پوجابن گیا۔ اس کے مسامنے جدے شروع ہوگئے۔ بیامت مسلمہ پراللہ کارتم ہے کہ وہی نوعیت مکہ کرمہ میں آب زمزم کی ہے، جو ہندو گنگا کی بچھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک آب زمزم کی پرسش کسی نے نہیں کی، نہ پوجا کی، نہ زمزم سامنے رکھ کر کسی نے بیس کی، نہ پوجا کی، نہ زمزم سامنے رکھ کر کسی نے بیس کی منہ پوجا کی، نہ زمزم باروئی میں بھر کسی ہوگئے ہوں، اے زمزم! ہمیں بیٹا دے۔ یا اے زمزم! روئی بیسسب پچھ ہے۔ لیکن میدونہیں جانتے۔ یعض اللہ کا اس امت کے اور فضل ہے، اس امت میں بھی برکت کی دے ، بیکوئی نہیں کرتا، معبود نہیں جانتے۔ یعض اللہ کا اس امت کے اور فضل ہے، اس امت میں بھی برکت کی جیزیں آئی ہیں گر یوجا اورعبادت کے لائق صرف اللہ کا اس امت کے اور فضل ہے، اس امت میں بھی برکت کی جیزیں آئی ہیں گر یوجا اورعبادت کے لائق صرف اللہ کا اس امت کے اور فضل ہے، اس امت میں بھی برکت کی جیزیں آئی ہیں گر یوجا اورعبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات کو بچھتے ہیں۔ غیراللہ کے آگئیں جھکتے۔

وہ کیوں! اس لئے کہ اسلام نے نہ صرف شرک ہے روک دیا، بلکہ شرک کے دور دور کے اسباب کو بھی قطع کردیا ہے کہ شرک پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لئے بیامت کامل تو حید پر قائم ہے۔ اگر اسلام اسباب شرک کونہ روکتا تو ہم بھی انہیں چیز دل میں مبتلا ہوتے جس میں دوسری اقوام مبتلا ہوئیں، ہر درخت کو بوجے، ہر پانی کو بوجے کے باز ہیں رہتے لیکن مجموی علار پر امت الحمد بلا کہ بھی آئیں ہوگئی ۔ بوحضور سلی اللہ قلید وسلم چھوڑ گئے ہیں، وہ موجود ہے۔ وہ قیامت تک رہے گا۔ اصل دین میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اسلام نے تو حید کو لیا، شرک کورد کیا اور شرک کے دور دور کے اسباب تک کورد کرویا۔ صحابہ رضی النہ عنہم کے زمانے سے ہی روک تھام شروع ہوگئی ہے۔

فاروق اعظم کے زمانہ میں ایک پیغیبر کی قبر سے پیشن گوئی کی کتاب کا نکلنا .....حدیث میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا گیا ہے، کہ دمشق میں ایک پیغیبر کی قبر تھی، وہ اتفاق سے کھی، پانی برسنے سے یا کی اور وجہ سے، اس میں سے ایک کتاب نکل آئی۔ اس کتاب میں کچھ قواعد ایسے لکھے ہوئے تھے کہ آئندہ کی پچھ فبریں اس سے معلوم ہو کتی تھیں۔ کسی آ دمی نے اس کو پڑھ کر بتلایا کہ کل کو یوں ہوگا، برسوں یوں ہوگا۔ اس سے لوگوں کے اندرفت نہیلنا شروع ہوااور اس شخص نے دعوی کر دیا کہ میں خود پیغیبر ہوں۔ دیکھو میں تین ون کے بعد کی بات بتار ہا ہوں کہ یہ

کرزنا سے دوکنا مقصود ہے لیکن اس کے روکئے کے لئے جواسباب زنا تھے، ان کو بھی حرام قرار دیا۔ اجنبی عورت پر
ارادے سے نگاہ ڈالنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ اس کو ہاتھ دگانا، یہ بھی ممنوع ،اس کی آ ہٹ پر چلنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ حالانکداصل میں عورت کود کھنا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ برافعل وہ ہے۔ جس کوزنا کہتے ہیں۔ گرچونکہ بسا اوقات یہ اصل فعل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لئے اس سے بھی روک دیا۔ فر مایا: عورت خوشبولگا کر سرئک کے اوپر نہ لگلے۔ اس لئے کہ خوشبولگا کر باہر جانے والی عورت کی مثال زائیہ کہ کوئی آئوگوں کی تو تبات منعطف ہوں گی۔ تو صدیث میں فر مایا گیا ہے کہ خوشبولگا کر باہر جانے والی عورت کی مثال زائیہ کہ بھی اوپر نہ نیا کہ تو بہر نگلنا یا خوشبولگا کر باہر جانے والی عورت کی مثال زائیہ کہ کوئی آئول تک بھی اوپر اس سے بیز وں سے روکا۔ تاکہ اصل فعل ایسے زیورات پہن کے لگلنا، جس کی آ واز دومروں کے کا ٹول تک پہنچ ، ان سب چیز وں سے روکا۔ تاکہ اصل فعل سے آ دی رک جائے۔ روکنا زنا کا مقصود ہے۔ یہ چیزیں اپنی ذات سے نا جائز نہیں تھیں، اس لئے روک دی گئیں، سے آ دی رک جائے۔ روکنا زنا کا مقصود ہے۔ یہ چیزیں اپنی ذات سے نا جائز نہیں تھیں، اس لئے روک دی گئیں، آ دی مقاصد تک نہ چہنچنے پائے۔ روکنا تو چوری کا مقصود ہے کہ دومرے کا مال نہ لے، لیکن تاک رگاتا، کی مکان میں آوہ لینا، نقب لگانا، و بوار میں دیکھنا کہ ایمن عیل سے توٹ سے کہ دومرے کا مال اسباب کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس سب نوٹ کھنے کومنوع وحرام قرار دے دیا ہے۔ اس لئے کہ جو آئ دیکھر ہاہ وہ کوری بھی کرے گا، کہی چیزیں ذرایعہ بنیں گی۔ تو چوری کوری بھی کرے گا، کہی چیزیں ذرایعہ بنیں گی۔ تو چوری کوری بھی کرے گا، کہی چیزیں ذرایعہ بنیں گی۔ تو چوری کوری بھی کرے گا، کہی چیزیں ذرایعہ بنا ہیا سیاب کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس سے کہ کہ تو توری بھی کرے گا، کہی چیزیں اور دوائی سے میں سب کومنوع اور ناجائز قرار دی دیا گیا۔

<sup>[ )</sup> مسند ابي يعلى، ج 1 ا ص: ٢٦ ا رقم: ٥٣٨٠. مسند عبدالله بن مسعودٌ، مديث ي بريك صحيح المسحة صحيح التوغيب والتوغيب والتوغيب والدم كتاب الأشوبة، باب النهى عن المسكر ص: ١٠١.

ہے،اس کا کم حصہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی شراب کا گلاس پینا حرام ہے توایک قطرہ چکھنا بھی حرام ہے۔اس کو خس العین کہا گیا ہے، جیسے خزیر نیخس العین ہے کہ اس کی ذات ہی ناپاک ہے، اس طرح شراب کو بھی فر مایا گیا کہ اس کی ذات اور جو ہر بھی ناپاک ہے۔اس لئے فر مایا: ایک قطرہ بھی اس طرح ہے حرام ہے، جس طرح سے ایک گھونٹ اور ایک جام پینا حرام ہے۔لیکن اگر کوئی بیسوال کرے کہ شراب اس لئے حرام کی کہ نشہ لاتی ہے اور نشے میں آ دمی کی عقل جاتی رہتی ہے گرایک قطرہ چکھنے سے تو نشہیں پیدا ہوتا پھر یہ کیوں حرام ہے؟ وہ بھی وجہ ہے کہ جس نے آئ ایک قطرہ پیا، وہ کل کوایک گھونٹ چیئے گا پرسوں کوایک گلاس بھی پیئے گا، جوکل کوایک گھونٹ پیئے گا پرسوں کوایک گلاس بھی پیئے گا۔جو پرسوں کوایک گلاس بھی گا ہوکل کوایک گھونٹ جائے گا۔تو شراب خور بنے سے روکنے کے گئے۔ایک قطرہ کو جسے میں منوع قرار دے دیا تا کہ ابتداء سے آ دمی رک جائے۔

پھر یہی نہیں کہ شراب کا ایک قطرہ یا ایک گھونٹ ہی پینا حرام ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں چارتسم کے برتن تھے جن میں شراب بی جاتی تھی۔ جیسے اس زمانے میں بھی شراب پینے کے پچھنے صوص برتن ہوتے ہیں جام اور صراحی ، اس کے الگ ہوتے ہیں۔ایسے ہی زمانۂ جاہلیت میں جارتنم کے برتن تھے: حَسْنُتُمُ ، دُبًّاء ، نَقِیُر اور مُنزَفَّت۔ " ذُبِّاء" ایک خاص قتم کا کد وہونا تھا، جس کواندرے کھر چ کر کھوکھلا کرتے تھے اور اس میں شراب رکھتے تھے، تو اس میں نشدزیادہ بیدا ہوتا تھا۔اس طرح سے نی قبر ایک خاص قتم کے درخت (تھجور) کی جڑ ہوتی تھی ،اس کو کھود کر پیالہ بناتے تھے،اس پرروغن اور بہت عمدہ رنگ کر کےاس کو بیچتے تھے،اس میں شراب بی جاتی تھی تو وہ اچھی معلوم ہوتی تھی۔ای طرح دوسرے برتن تھے۔حدیث میں فرمایا گیاہے کہ جس طرح سے شراب حرام ہے ای طرح سے میرچار برتن بھی حرام قرار دیئے گئے کہ ان میں یانی بھی مت ہو۔اس لئے کہ اگر یانی پینے بیٹھے ممکن ہے شراب یاد آ جائے اور شراب کی طرف توجہ ہوجائے ۔میرامقصدیہ ہے کہ روکنااصل ،حرام فعل سے مقصود ہے ،اس کے جتنے اسباب تھے دور دورتک، ان ہے بھی روکا ہے تا کہ آ دمی وہاں تک نہ پہنچنے یائے۔ تو شرک ایک فتیج فعل تھا اس کو روکنے کے لئے اس کے جتنے اسباب تنھان ہے بھی روک دیا تا کہانسان میں کمال تو حیداور کمال تقویٰ ہیدا ہو۔ یہ جوآ پ نے سنا ہوگا کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف یہی ہے کہ ہر گناہ کے سلسله میں جوفعل اصل مقصود ہوتا ہے وہ تو کبیرہ ہے ادر جواس کے اسباب ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہے۔زنا تو کبیرہ گناہ ہے عورت کو دیکھنا، بری نبیت سے ہاتھ لگانا،اس کی طرف چل کے جانا پیسارے گنا وصغیرہ ہیں۔اگر خدانخواستہ وہ اصل فعل واقع ہوگیا توبیسارے گناہ لا دے جائبیں گے اورسب کا وہال چکھنا پڑے گا۔نیکن اگر بیسارے افعال سرانجام دیئے اور اصل قعل سے نج رہا تو ہے بھی سب معاف کردیئے جائیں گے۔نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔توشر بعت اسلام نے فقط گناہ سے نہیں رد کا بلکدان کے اسباب بعنی صغیرہ گناہ سے بھی رد کا ہے۔ تا کہ اس گناہ ہے آ دمی دور دور رہے۔ بیراصل میں دین کی تحمیل ہے کہ اصل مقاصد کورو کئے کے لئے اس

کے دواعی اوراسباب تک کور دکا اور کمل قانون بنادیا۔

اسبابِ فرائض براجر وثو اب ہے ....ای طرح سے جوفرائض ہیںان میں اصل مقصود تو فرض ہے کیکن فرض کو انجام دینے کے لئے اسباب کا سلسلہ بچھا دیا۔مثلاً اصل مقصود نماز ہے، یہ تو فرض ہے لیکن اس کے لئے شریعت اسلام نے کہاں سےسلسلہ چلایا۔ قرمایا گیا: اگرایک محص لحاف میں براہواسور ہاہے اوراذان ہوئی تو جب مؤذن "خَى عَلَى الصَّلُوة "كَم جبي بسر جيور ويناح إس لي كار بي خيال مواكد الجي بياذان ويدم إب ، ابھی یا نج منٹ اذان میں گلیں گے،اس کے بعد پندرہ منٹ نماز میں! ذرا اور سوجاؤں تو سوتے سوتے وہ آ دھ تھنٹے سوئے گا، جماعت بھی قضا ہوجائے گی۔مسجد میں جانا ہی نصیب نہیں ہوگا۔تو وہاں سے پکڑا ہے کہ جب' کے بی عَلَى الصَّلُوة "كَن آوازآت جيم المُح كَمْر بي موجاؤ، آساني اي ميس بيداس كے بعد آوي نے وضوكيا، فرمايا گیا: جب آ دمی وضوکرنے بیٹھتا ہے تو جس عضو کو آ دمی دھوتا ہے، جو گناہ اس عضو سے کئے ہیں، وہ جھڑنے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کیا، جب ہاتھ دھوئے گاتو ناخنوں سے وہ گناہ جھڑیں گے۔ پیر دھوئے گاتو پیروں کے گناہ جھڑیں گے۔کلی کرے گاتو منہ سے جو گناہ کئے ہیں ، وہ جھڑیں گے۔ناک میں پانی دے گا،تو تا جائز سو تکھنے ك جو كناه ك بين، وه جهري ك: "حَتْى يَعْسُرُجَ نَقِيًّا مِنَ الْكَذُّنُهُ بِ" ـ 1 جب وضوكر كالحفي كالوابيا یاک ہوگا گویااس نے وہ گناہ کئے ہی نہیں تھے۔ بیسب یا کی نماز کے لئے کی جاری ہے۔ پھرفر مایا گیا: جب وضو کرے آدی چلاتو معجد تک جانے میں ہرقدم پرایک نیک کھی جاتی ہے اور ایک بدی مٹادی جاتی ہے۔ اب نیکیوں کا ا ایک و خیرہ یہاں سے جمع ہوا۔ پھر فر مایا گیا: اگر مسجد میں بیٹا ہے اور ابھی نماز نہیں ہوئی ، دیر ہے اور بیا تظار کررہا ہے تو نماز کا انتظار کرنے والانماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے۔ انتظار کے وقت میں اتناہی اجردیا جائے گا جتنا کہ نماز پڑھنے میں دیاجا تاہے۔ یہاں سے ایک اجر کا ذخیرہ مہیا ہوا۔ تو وہاں سے ثواب کے وعدے دیے شروع کئے كەلحان سے اٹھے تواجر د ثواب، د ضوكيا توايك ايك عضو دھونے پر ثواب، مسجد گئے توايك ايك قدم پر ثواب، مسجد میں انظار کیا تو ایک ایک منٹ پر ثواب جتی کہ نماز کا وقت آجائے۔ تو مقصود نماز کا ثواب دینا ہے۔ اس کے لئے ایک سلسلہ بچیادیا کہ دہاں ہے آ دمی چل پڑے تا کہ نماز کے قضاء ہونے کا کوئی احمال باقی ندر ہے۔

توجیے ناجائز چیزوں میں رو کئے کے لئے اسباب تک کوروک دیا۔ یہاں فرائض کے اداکرانے کے لئے کھے اسباب بھی کروائے تاکہ آ دی مکمل طریق پراسپنے دین کوانجام دے۔ یہ بات مجھے اس پر یاد آگئ کہ سوال اُس شخص نے یہ کیا تھا کہ اسلام نے کوئی نئی چیز ہمیں کیالا کردی۔ جوہم اس کی طرف متوجہ ہوں؟ میں نے کہا کہ دین نیا نہیں لاکے دیا ، دین توجہ ہوں؟ میں ہے جوسارے انبیاعلیم السلام کا ہے۔ اس دین کی تکمیل کردی ہے۔ ہر ہر تھم کواتنا تھمل کیا ہے کہ وہ مستقل ایک قاعدہ اور ضابط بن گیا۔ توحیدی تکمیل ، نمازی تکمیل، صدقات کی تحمیل می کے کیا تھیل حی

الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب حروج الخطاب مع ماء الوضوء ج: ٢ ص: ٣٥.

اللہ جل شاخہ کی طرف سے ہدیہ .... ای واسطے صدیت میں فر مایا گیا ہے: یَا اَیُّھَا الْمَاسُ اِنَّمَا اَنَاوَ حُمَةً

ملاوہ حضور صلی اللہ گی ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ کے بندوں کے پاس جبح گئی ہے۔ اللہ کا ایک ہدیہ جو بندوں کو ملاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات ہے۔ تو اتنی بری تعت دی گئی کہ جتنی عالم کی نعتیں ہیں سب ای کے طفیل میں ال رہی ہیں۔ زندگی کی تعت ملی ، تب ای کے طفیل میں ال رہی ہیں بیدا نہ کرنا ہو ایسا اللہ کو بیدا نہ کرتے ہم اور آپ کہاں سے آجاتے ! ہماراو جوداور زندگی ہوتا تہ ہیں ہی بیدا نہ کرتے الگر آ دم علیہ السلام کو بیدا نہ کرتے ہم اور آپ کہاں سے آجاتے ! ہماراو جوداور زندگی نہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے۔ پھر زندگی کے بعد جتنی کا تئات میں نعتیں ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل سے ہی دیا ہو تھی کا تئات میں نعتیں ہیں۔ اگر آخرت میں نعتیں ہیں ہو تین جو ہمی نعتیں اللہ علیہ وہ تین وہ میں اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہو تین ہیں۔ ہمیں کھانا بینا جو بھی نعتیں اللہ علیہ وہ تی کریم صلی اللہ علیہ وہ ایمان کی وہ ایمان کی وجہ سے ملیں گئی ، ایمان حضور صلی اللہ علیہ وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وہ کی مستقل نعت ہے۔ اس لئے اس نعت کا جتنا بھی ناز کیا جائا وہ کے دو کا کا جائے اس نعت کا جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے اور جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہیانا جائے اتنا ہی کم ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کے حقوق بنیا دی طور پر تنین ہیں ، جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ایک عظمت ، ایک محبت ، ایک محبت ، ایک محبت ، ایک متابعت یعظمت بیر کو آتا ہوا جانا جائے کہ کا سکت میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے جنتی آپ سلی الله علیہ وسلم کی ہے۔

## بعد از خدا بزرگ توکی قصه مخضر

السن للدارمي، المقدمة، باب كيف كان اول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ج: ١،ص: ١ م مديث مح به، وكي المسلمة الصحيحة ج: ١ ص: ٨٨٢ رقم: • ٣٩.

اَمُوَّعَلَى الدِّيَادِ دِيَادِ لَيلنِي الْعَلْمِي الْعَلَى الْقَبْلُ ذَا الْبِحِدَادِ وَذَالْجِدَادِ مِسْ لِيلٌ كِمكان سِے كُرْرتا موں تو بھى اس ايت كوچومتا موں بھى اس كو بمبنى دہليز كو بھى اس كے كواڑوں

وَمَاحُبُ الدِّيَارِ شَغَفُنَ قَلْبِي وَلَكِنُ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ

مجھے ان اینٹوں سے محبت نہیں۔ مجھے اس سے محبت ہے جو ان اینٹوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔اس کی وجہ سے مجھے اینٹیں بھی عزیز ہو گئیں۔وہ محبوب ہے تو اس کا مکان اور کتا بھی محبوب ہے۔

یبی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیں محبوب ہیں تو مدینہ منورہ بھی محبوب ہے،اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمیں محبوب ہے کہ وہ حضور کی مسجد ہے۔ مدینہ کے رہنے والے بھی جمیں محبوب ہیں اور ہم انہیں اپنا مخدوم جانتے ہیں،اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوی ہیں۔ جب محبوب بمجبوب ہے تو ادا کیں بھی محبوب، ان سے جن کو نام لگ گئے ہیں یا ان کی نسبت لگ گئی ہے، وہ بھی سب محبوب بن گئے۔ تو وہ وطن بھی مکان بھی اور وہاں کے باشند ہے بھی سب محبوب۔

امام اعظم رحمة الله عليه كا اكرام مدينه ميل گياره دن تك بول و براز سے ركنا .....اورعظمت و عظمت كرنے والوں نے كي بهم تو دعوى بى دعوى كرتے ہيں ۔ حقق عظمت كرنے والے تو گزر گئے عظمت كرنے والے تو گزر گئے عظمت كرنے والے وہ منے كدابو حنیفہ رحمہ الله تعالی جب ج كرنے گئے ہيں تو تين دن تفہر كرمد بينظيب والهم ہونے گئے، تمام الل مدينہ آكے داسته دوكا كه ہم تو آپ كوئيں جانے ديں گے ۔ لوگول كوا مام ابو صنيفہ رحمۃ الله عليه كي عظمت اور محبت تقی ۔ سارے الل مدینہ آكے كھڑے ہوگئے كدا ہى آپ اور رہيں ، ہم نہيں جانے ديں گے ۔ ان كے كہ سے محبت تقی ۔ سارے الل مدینہ آكے كھڑے ہوگئے كدا ہى آپ اور رہيں ، ہم نہيں جانے ديں گے ۔ بہت سے بھردک گئے ۔ پانچ دن كے بعد پھرادادہ كيا پھرائل مدینہ نے آكے دوك دیا كہ انجى نہيں جانے ديں گے ۔ بہت كہا! بہت معذرت كی ۔ گرائل مدینہ نے نہيں بانا ، پھردک گئے ۔ یہاں تک كه كئى دفعہ ہوتے ہوتے گيارہواں دن آگيا ۔ اب جانے كا ادادہ كيا پھرائل مدینہ نے دوكا تو كہا: اب میرے بس میں نہیں ہے ركنا ۔ لوگوں نے عرض كيا:

حضرت! بس کی کیابات ہے؟ فرمایا: گیارہ دن گرر سے ہیں آج تک میں نے استخابیس کیا، ایک ہی وضو سے است دن گرارے۔ اس لئے کہ میرے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ میٹ الر سول سلی الشعلیہ و کم کا لاز کروں ، اس زمین کو گذہ کروں ۔ معلوم نہیں حضور سلی الشعلیہ و کم کا قدم کہاں پڑا ہوگا اور میں وہاں گندگی ڈالوں ، یہ ختی حقیقی عظمت ۔ ہم اور آپ اس عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ یہام صاحب رحمۃ الشعلیہ ہی کا رہے اور تی تھا کہ گیارہ دن تک ایک وضو سے رہے ۔ تب اہل مدینہ نے کہا کہ اب تو ہم جلدی رخصت کریں گے ، لہذا جلدی رخصت کریں ہے ، لہذا جلدی رخصت کریں ہے ، لہذا جلدی رخصت کریں گے ، لہذا جلدی رخصت کریں ہے ، لہذا جلدی رخصت کریں ہوئے۔ خبریہ قارغ ہوئے ۔ خبریہ قارئ کرام مدینہ ہیں میری و فات ہو جائے اور مدینہ ہی کی زمین جمحے قبول کرے ۔ تو امام ما لک رحمۃ الشعلیہ امام دار الجر تا تھے کہ کہیں مدینہ سے باہر بوجا ہے اور مدینہ ہیں گراوں اور بازاروں میں نظے پاؤں آخریم ساری مدینہ ہیں مدینہ ہیں مدینہ ہیں مدینہ ہیں مدینہ ہیں ہوئے ۔ کیفیت میرے میں الشعلیہ و سام کا قدم مبارک کہاں پڑا ہوگا میں جو تے لیکر وہاں سے گرروں! مجھے کہ معلوم نہیں حضور میں الشعلیہ وسلم کا قدم مبارک کہاں پڑا ہوگا میں جو تے لیکر وہاں سے گرروں! مجھے علی سے تھا کہ میں سرے بل چانا مگر مدید میں جو تے بہن کریں ہیں ۔

آثار مدینہ نظر پڑتے ہی قاسم نانوتو ی رحمۃ اللہ علیہ کی ترہی اور بے خودی .....مولانا محمۃ قاسم صاحب نانوتو ی رحمۃ اللہ تعالیٰ بانی دارالعلوم دیوبنہ جب ج کے لئے گئے ہیں تو مدینہ منورہ کے قریب ایک منزل آتی ہے، جس کو' ہیرعلیٰ ' کہتے ہیں۔ ذرائی پہاڑی ہے، اس پر جب اونٹ یا کاریں چڑھی ہیں تو ایک دم حرم (مدینہ) شریف کے بینارنظر آنا شروع ہوجاتے ہیں۔ وہاں سے مدینہ منورہ تین چارمیل کے قاصلے پر ہے۔ بید حضرات مدینہ منورہ حاضر ہوئے ، حضرت مولانا محمۃ قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ، مولانا رشید احمد صاحب کی مدر اللہ تعالیٰ اور سارے برزگ۔ جب' بیرعلیٰ 'پر پنچ اور حرم کے بینار پرنظر پڑی تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور سارے برزگ۔ جب' بیرعلیٰ 'پر پنچ اور حرم کے بینار پرنظر پڑی تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور سارے برزگ۔ جب' بیرعلیٰ 'پر پنچ اور حرم کے بینار پرنظر پڑی تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں اور نظر بیری کی برخیل پڑے ہے۔ اور پچھ عاشقا نہ اشعار نہ اس معلوم ہوتا ہے جینے بھر یاں چبھر ہی ہوں۔ اور لوگ بھی حضرت کود کی کرکود پڑے مولانا کہ توبی بھر ایس تاریس کے جور بی بین تھا کی کررہے ہیں، ان پر تو حال طاری ہو می مور اپنے آپ میں ہوتا ہے جینے بھر انہ اللہ کی ہوتی ہو کہ بیں بینقا کی کررہے ہیں، ان پر تو حال طاری ہو گئے میں ان بوا کے عراضیں پچھ ہوش خبیں، ان کی بیقا طفر ان بین میں کہ ایس کی جہ اگر نہیں تاریس کے۔ چار ہا نج میں ہو تا ہے۔ لیکن میں کہنا ہوں کہ ہم اگر خبیں تاریس ۔ یہی ہماری سعادت ہے، وہ حال والوں کا ہوتا ہے۔ لیکن میں کہنا ہوں کہ ہم اگر تھوڑی بہت نقل بھی اتاریس ۔ یہی ہماری سعادت ہے، وہ حال والوں کا ہوتا ہے، ہم میں وہ حال کہاں۔

غرض مدینه منورہ سے محبت کیوں ہے! اس کئے کہ صاحب مدینہ سے محبت ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بنا تھا۔ جب وطن والا ہما رامحبوب ہے تو وہ وطن بھی محبوب، اس کے رہنے والے بھی ہمیں محبوب، اس کا پانی اور این این این این این این این این کے محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاک شفاء، مدینہ کی مٹی تھوڑی تھوڑی تیرک کے طور پر لے کرآتے تا ہیں، اس کو گھر میں تیرکار کھتے ہیں۔ اس واسطے کہ جس ذات واقدس سے ہمیں محبت ہے، وہیں کی تو بیٹی ہے۔ بیٹی ہمیں عزیز ہے۔

مدینہ میں موت آنے کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فکر وکڑھن .....امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا توبہ حال تفاکہ وہ یہ چاہے تھے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے نفلی رج کرنااس ڈرکے مارے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں ہا ہروفات نہ پا جاؤں۔ان کے واقعات میں کھا ہے کہ ایک دفعہ خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معاضر ہیں ۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے ہو ھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ میری عمرتی ہوتو میں ج نفل کرلوں اور تو قع رکھوں کہ لوٹ کے آجاؤں گا اور مدینہ میں میرا انتقال ہوجائے گا۔ میں مدینہ کی زمین کو چھوڑ نانہیں چاہتا۔ مجھے یہ پید چل جائے کہ میری عمرک اور مدینہ میں این ہوں قبل کے کرآ دیں۔

یہ پوچھاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ سامنے کردیا کہ پانچ انگلیاں سامنے ہیں۔ پھرامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آئکھ سل گئی۔ جیران ہوئے کہ پانچ انگلیوں کا کیا مطلب ہے! آیا میری عمر کے پانچ برس، یا پی ماہ ، یا پانچ بنتے ، یا پانچ دن باتی ہیں! کچھ بھے میں نہ آیا تو تعبیر خواب کے بڑے ماہر، امام محمد بن رحمۃ اللہ علیہ جوتا بعی بھی ہیں اورامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصر ہیں، خواب کی تعبیر الی دیتے ہیں کہ ادھر تعبیر دی اورادھر ہاتھ کے ہاتھ واقعہ ظاہر ہوگیا۔ اس فن کے بڑے امام سے۔ انہوں نے کتاب کھی ہے "تسانیس الانام فی تعبیر المنام"۔ دوجلدوں میں ہے، اس میں بہت بڑ رتبیر خواب کے اصول بتلائے ہیں۔

ایک جیسے دوخواب اور مختلف تعبیریں .....ان کی بات پریاد آیا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا:
حضرت! میں نے ایک خواب و یکھا ہے کہ میری چار پائی کے پیچا انگارے دھک رہے ہیں! فرمایا: جلدی جا، تیرا
مکان گرنے والا ہے ، ہیوی بچوں اور سامان کو نکال لے ۔ بے چارے نے جلدی جلدی سامان اور ہیوی بچوں کو
نکالا ۔ دو تین تھنے کے بعدساری بلڈنگ آپڑی ۔ خواب کی تعبیر بالکل ہاتھ کے ہاتھ ظاہر ہوگئ ۔ کوئی پانچ چے مہینے کے
بعد ایک اور شخص آنیا اور عرض کیا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے پنچا نگارے دھک رہے ہیں ۔ فرمایا
جاکر چار پائی کے پنچ کھدائی کر ، تجھے سونا ملے گا کھود نا جوشروع کیا تو لا کھوں رو پے کا سونا نکلا ، ایک خزاند د با ہوا لکلا۔

لوگوں نے امام ابن سیرین دیمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت! خواب تو دونوں نے ایک ،ی دیکھا ایک کا

تو آپ نے گھر گروادیااورایک کوسونا دلوادیا فر مایا کہ: پہلے نے جوخواب دیکھا وہ گرمی سے زمانے میں دیکھااور

گری میں جارپائی کے نیچ آگ کا ہونا، یہ گویا بنیاد کے منہدم ہونے کی علامت ہے۔ لہذا میں نے تعبیر دی کہ تیرا گھر گر پڑے گا۔ اور دوسرے نے یہی خواب سردی کے زمانے میں دیکھا اور سردی میں جارپائی کے نیچ آگ کا ہونا یہ بڑی خوشگوار نعمت ہے، اس سے بڑھ کر نعمت نہیں۔اور آگ کی رنگمت سونے کے مشابہ ہے۔ سومیں نے کہا: جاریائی کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ دونوں با تیں پوری ہوئیں۔

یا نے چیز ول کاعلم اللہ کے سواکسی کوئیں ..... تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے امام سے کہ ان کی تعبیر ہاتھ کے ہاتھ پوری ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ خواب کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر پوچھی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیاں سامنے کردیں ، ایک شخص سے کہااور فر مایا: تو اس کی تعبیر ابن سیرین سے پوچھے کہ آگریہ مت کہنا کہ مالک نے بیخواب دیکھا ہے ، یوں کہنا کہ: ایک مسلمان نے بیخواب دیکھا ہے۔ میرانام مت بتلانا۔ وہ شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیااور کہا کہ ایک مسلمان نے بیخواب دیکھا ہے۔ میرانام مت بتلانا۔ وہ شخص ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیااور کہا کہ ایک مسلمان نے بیخواب دیکھا ہے۔ حضورت! بیفرما دیجے میری عمر کتنی باتی دیکھا ہے۔ حضورت! بیفرما دیجے میری عمر کتنی باتی ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یائی انگلیاں اٹھادیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟

<sup>()</sup> الصحيح للبخارى، كتاب الايمان، باب سوال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام ج: ا ص: ٨٨ رقم: ٣٨. () پاره: ٢١، سورة لقمان، الآية: ٣٣.

گیا۔ جق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ اور یہ بارش کہاں سے آتی ہے! کیوں آتی ہے! کیا اسباب باطنی بغتے ہیں! کی کو پہ نہیں۔ ظاہری طور پرہم آلات سے پہ چالیس کہ بادل اٹھےگا، مون سون اٹھےگالیکن خود مون سون آئی کے دان کیوں اٹھے گا! مون سون کو بنانے والی کیا چیز ہے! وہ کیا ہے اور وہ کیوں بناتی ہے۔ بیسب علل اور بنیادی چیز ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سواکس کے علم عین نہیں ہے۔ ہم ظاہری اسباب کا بھی پہ چالی علی میں اللہ ور بنیادی چیز ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سات ہے۔ اور کی اللہ وی بیت میں کیا ہے!

المرک اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض دفعہ بزرگوں نے بتلا دیا ہے کہ گری ہے یا گرکا ہے، وہ شخص طور پر ایک جو وی پہتے تا دیا ہے کہ گری کے یا اندرونی اسباب ہیں کہ اس دفعہ لڑکا بن گیا، اُس و فعہ لڑک بن گئی۔ یہ اللہ کی بیت کیا اندرونی اسباب ہیں کہ اس کو بیہ پہتے اُرک کی میں ہوگا۔ ﴿ وَمَا اَسْدُوی فَا اَلٰہُ کَا اِنْ اِنْ اِنْ ہُی کہ اِنْ اَلٰہُ کا اِنْ اَلٰہُ کا اِنْ اَلٰہُ کا اِنْ اَلٰہُ کا اِنْ اَلٰہُ کَا اِنْ اَلٰہُ کَا اِنْ اَلٰہُ کَا اِنْ اِنْ اِنْ ہُی جَیْروں مِن اُنْ کَا اَلٰہُ کَا اِنْ اَلٰہُ کَا اِنْ اَلٰہُ کَا اِنْ اَلٰہُ کَا اِنْ اِنْ اِنْ ہُی جَیْروں مِن سے جن کا علم اللہ کے سواکس کو نیون میں آپ کا انتقال ہوگا! یہ ان پانٹی چیز وں میں وسلم نے جو پانچ انگلیاں دکھا کیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی زمین میں آپ کا انتقال ہوگا! یہ ان پانٹی چیز وں میں سے جن کاعلم اللہ کے سواکس کو نوی نہیں ہے۔

سب سے بڑی نعمت کے حقوق ق ..... توبات مجھے اس پریاد آئی تھی کہ چونکہ نی کریم صلی الله علیہ وہلم ہورے عالم کے لئے حمن اعظم ہیں اور ساری نعمیں آپ کے طفیل سے ہیں ، تو آپ صلی الله علیہ وسلم سے ہم محبت کریں ، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے حقوق تین ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم سے ہم محبت کریں ، آپ ملی الله علیہ وسلم کی اطاعت اور متا ابعت کریں۔ تو عظمت کے بارے میں کہ رہا تھا کہ عظمت جھتی کرنے والے تو گزر ملے ، لیکن ان کو دیکھ کر کچھ بھی کرلیں وہ بھی ہماری سعادت ہے۔ چلوجتنی ہی کو کیسیں ، ورنداصل عظمت تو بیتھی کہ امام مالک رحمۃ الله علیہ نے عمر جوتا پہنا چھوڑ دیا ، امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے گیارہ دن استخبا تک نہیں کیا کہ مدیمۃ الله علیہ نے گیارہ دن استخبا تک نہیں کیا کہ مدیمۃ الرسول میں رہ کرمیں گندگی پھیلا ویں۔ دوسری چیز مجبت ہو کہ والا دو بنیاد کی مجبت اور اور خبیاد سے مقابلہ پڑ جائے تو ہم حکم شرکی ہو الله دورسول کی مجبت کو ترجے دیں۔ جب کی حمرت تو نہیں گر عورتیں ٹو نے ، ٹو کئے اور شرکیہ رسموں میں مبتلا ہوجاتی ہیں کہ شاید اچھا ہوجائے ! جوخلا ف شرع ہوتا مردتو نہیں گر عورتیں ٹو نے ، ٹو کئے اور شرکیہ رسموں میں مبتلا ہوجاتی ہیں کہ شاید اچھا ہوجائے ! جوخلا ف شرع ہوتا ہوجائے ! حوخلا ف شرع ہوتا ہوتا ہو ہو کہ ماں باپ شرکیہ امور سے آئیں کہ کی طرح اس کی جان ہی جائے۔ جان بچانے والا الله برزگ و برتر ہے۔ جب اس کے قانون میں میں ہونوں کی جب اس کے قانون نے جب اس کی قانون سے اس میں کو بیت کو تو بھی میں کہ میں کو بیاد کے حوال ہو اس کی جان ہی جو اس کے والوں کی جو تا ہو کہ کو دورش کی جب اس کی جو ان کی جو بیارہ کی کو دورشرکی کو بیارہ کی جب اس کی خورت کے دالا الله برزگ و برتر ہے۔ جب اس کے قانون کی جب اس کی خورت کی جب اس کی قانون کی جب اس کی جب اس کی خورت کی جب اس کی خورت کی جب اس کی خورت کی جب اس کے قانون کے جب اس کی خورت کی کی خورت کی کو بیار کی کو بیارہ کی کو بیارہ کی کو بیارہ کی کو بیارہ کو بیارہ کی کے دورشرکی کی کو بیارہ کی کی کو بیارہ کی کر کر بیارہ کی کو بیارہ کی کو بیارہ کی کرنے کی کو بیارہ کی کو بیارہ کی کرنے

آپاره: ۱ ۲، سورة لقمان، الآية: ۳۳. (۲) پاره: ۱ ۲، سورة لقمان، الآية: ۳۳.

<sup>🗗</sup> پارە: ا ۲، بسورة لقمان، الآية: ۳۲.

کی یابندی کرو گے ممکن ہے ای کی برکت سے جان نے جائے۔ بیے کی جان بچانے کے لئے شرکیہ امور انجام دینا، بد اس کی دلیل ہے کہ خدا کی محبت کو یا اتن نہیں ہے جتنی بیچے کی ہے۔ بیچے کی محبت سامنے آئی تو خدا کے قانون کو جھوڑ دیا۔ محبت کا تقاضابہ ہے کہ بچے کی جان کی شریعت کے مقابلے میں پرواہ ندکی جائے۔ تو دوسراحق بیہے۔اور تیسرا حق متابعت ہے۔جوقانون آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیا ہے،اس کی بیروی اورا طاعت کریں۔جوشتیں آپ صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہیں ،ان کی اتباع کریں ۔ایک ایک سنت کی پیروی میں جونورا نیت اور برکت ہے ،ہم ا بنی عقل سے ہزار قانون بنالیں ،اس میں وہ خیروبر کت نہیں آ سکتی ، جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی میں ہوسکتی ہے۔ توایک ایک سنت کی یابندی کرنا مثلاً پہننے میں، کھانے میں، چینے میں، چینے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ....اس انداز کو اختیار کرنے کی کوشش جوآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ بیا بیک مستقل نعمت اور برکت ہے اس کا نام متابعت ہے۔ایک فرائض میں اتباع ہے جیسے نماز پڑھ لی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کے مطابق پڑھیں گے۔روز ہر تھیں گے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ہارے ذے ہیں۔اصل توبہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کوآپ صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق و صالنے ک کوشش کریں۔ای کے لئے تعلیم حاصل کی جاتی ہے علم سیھاجا تا ہے تو قدم بفترم طبنے کی کوشش کریں۔ مولانا قاسم نا نوتوی رحمة الله عليه كاقدم بقدم سنت پر چلنا .... يس نے اپن بزرگوں سے سنا ہے كه حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو بزرگوں میں ہے کسی نے خواب میں یوں دیکھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے آنے کی خبر ہے اور آپ صلی الله علیه وسلم تشریف لے جارہے ہیں ،صحابہ رضی الندعنهم كابزارون كالمجمع بيحصيه بيحص بزارون لوگ بين بحضرت مولا نامحمه قاسم صاحب رحمه الثدتعالى كوبھي ويكھا سیا، وہ بھی مجمع کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن مجمع تیزی سے جارہاہے کہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت كرين اورمولانا آسته آسته وهيمي حال سوچ سوچ ك قدم ركه رب مين، جس كي وجه بي مجمع سے بهت يجھيره گئے ہیں ۔لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! لوگ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں دوڑ ہے جارہے ہیں کہ حضورصلی الله علیہ وسلم آ گے آ گے ہیں، جلدی پہنچیں اور کسی طرح زیارت نصیب ہو، جاتو آ پ بھی رہے ہیں مگر قدم ٹول ٹول کے فرمایا کہ ہاں میں جا ہتا ہوں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا قدم پڑا ہے، میں بھی وہاں قدم بہ قدم، قدم رکھوں،اس کے دیکھنے میں دریگتی ہے۔اس لئے میں آہتہ چل رہا ہوں۔الحمد للدمیرا ایک قدم بھی حضور صلی الله علیه وسلم کے نشان سے الگ نہیں پڑا۔ ٹھیک اسی نشان پہقدم رکھتا ہوا جار ہاہوں ،اگر چہ دریر میں پہنچوں گا \_گویاوہ ان کی امتاع سنت کی چیزتھی جوخواب میں دکھلائی گئی۔

الله پاک ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے .....مسلمان میں بیجذبہ ہونا جا ہے کدائی زندگ کے ہرلمحدکو اس انداز میں و صالنے کی کوشش کرے۔ بیظا ہرہے کہ وبہونقشہ تم ہم نہیں اتار سکتے ، ہماری الی قسمت کہاں! مگر

ا پنا کام سعی اور جدوجهد کرنا ہے۔ول میں تڑپ بیدا ہوجائے۔اگر تڑپ بیدا ہوگئی توممکن ہےاللہ بوری پیروی نعیب کردے، ورن جتنی بھی نعیب موجائے!اس جذب کی وجہ سے ہمیں نجات ہونے کی توقع ہے۔ تو تین حقوق ہیں،ایک عظمت،ایک محبت،ایک متابعت محبت میں فنائیت ہوتی ہے کہ وی محبوب میں فنا ہوجائے۔متابعت میں قدم برقدم چلنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ کہ ایک ایک چیز میں پیروی نصیب ہو عظمت سے اعتقاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر یزائی دل میں نہ ہوتو عقیدت نہیں ہوسکتی۔اورعقیدت داعتقاد نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہے گا۔اس واسطےان نتیوں حقوق كى ضرورت ب\_ تومى في آيت ﴿ وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ و يوهى تقى كرضورسلى الشعليه وسلم كى ذات اقدس كے بارے ميں حق تعالى فرماتے بيں ہم نے آپ كورهمة للعالمين بناكر بميجا۔ توعالموں کا وجود ،ان کی نعتیں اور ان کی ہستی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل ہی ہے ہے۔ جس امت کوالی بابر کت ہستی دی گئی ہو، وہ امت کتنی قسمت والی اور ہانصیب ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبیہا نبی عطا کیا گیا۔تو امت پر نبی کے حقوق کاحق عائد ہوتا ہے۔ تو محبت بھی ہو عظمت بھی ہوا در متابعت بھی ہو محض محبت ہو کہ آدی دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول صلی الله علیه وسلم ہوں .....گراطاعت نه کرے، وہ محبت ناتمام ہے۔محبت کی علامت ہی بیہ ہے کہ اطاعت کرے،اطاعت دلیل ہےاورمبت دعویٰ ہے۔ جب کہ گا کہ مجھے محبت ہے تو دلیل پوچھیں گے! تو کہ گا کہ میں پیروی کرر ماہوں۔ کہاجائے گا کہ بے شک بیرمبت ہے۔ایک مخص اپنے باپ سے کیے کہ مجھے آپ سے برى محبت ہے۔ باپ كے : مجھے حقد ينے كى عادت ہے، ذراحقد بعرك لاؤرتو كم : صاحب! من في توبيد كها تعا كه مجھے محبت ہے، يدكب كہا تھا كەمىل حقد بھى بحركے لاؤل گا، يا يانى بھى يلاؤل گا! باپ كے گا: تو بھرمحبت كيسى! محبت تقاضا کرتی ہے کہ چومیں کہوں وہ کر ۔ تو ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت کا خاصه ب كما طاعت مواطاعت نبيس موكى تو دعوى محبت غلط موكا -اسى كوحديث مين حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بين: 'مُسن احسى سنتى فقد احبنى ومن احبنى كَانَ مَعِىَ فِي الْجَنَّةِ " ﴿ جَسِمِيرِ سِهِ مَا تَحْمِيت بوكَل وه میری اطاعت بھی کرے گااور جواطاعت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔تو اصل بنیا دمحبت ہے اور مجت کی علامت اطاعت ہے اور دل میں عظمت ہو ۔ تو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی روشی میں بیچند باتیں مجھے عرض کرنی تھیں تا کہ حقوق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آجا کیں ۔سارا دین اور اسلام اس لئے ہے کہ انسان آپ سلی الله علیه وسلم کے حقوق بہچان لے۔ دعاء سیجیے! الله تعالیٰ ہمیں اطاعت ہمبت وعظمت اور عقیدت و اعتقادی توفیق عطافر مائے اور سنت کی پیروی نصیب فر مائے اور ہم کواپنی مرضیات پر چلائے۔

اَللَّهُمَّ رَبُّنَا لَا تُوْعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةٌ واِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ،

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

<sup>()</sup> ياره: ١٤ مسورة الانبياء ، الآية: ١٠٤

٣ السنن للترمذي، كتاب العلم، باب ماجاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع ج: ٩ ص: ٢٨٩.

## بيث التدالكريم

"اَلْحَمُدُلِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ قَلامُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ أَنَ لَآ إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَجَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَـاوَسَنَدَ نَـا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.

أَمَّا بَعُدُافَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيثِمِ ، بِسُمِ اللهِ السَّحُمُ والسَّرِ السَّحِيثِمِ ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ وَاللهِ السَّرِ عِلْمُ اللهِ السَّرِ عِلْمُ اللهِ السَّرِ عِلْمُ اللهِ السَّرِ السَّرِ عِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ دَخِلَهُ كَانَ امِنَا . ﴾ آصَدَقَ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ .

اول عالم ،.... بزرگانِ محترم! اس وقت ہم سب خدام دین بحد الله اول عالم بیں موجود ہیں۔ جومر کز عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے۔ میں نے بیچا رالفاظ کہ کرمہ کے بارے میں استعال کئے ہیں۔ اول عالم ، اصل عالم ، مرکز عالم اور وسط عالم ۔ یعنی سب سے پہلا مقام دین میں یہی ہے اور ہم سب کی اصل یہی ہے۔ اور اس عالم شاہد کے بیچوں نیج بھی یہی ہے اور مرکز عالم بھی یہی ہے۔ بیچار چیزیں ہیں۔ اس میں بعض امور تو نصل قطعی سے ثابت ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے خود تصریح فرمائی ہے اور بعض آثار صحابہ رضی الله عنهم سے ثابت ہیں۔ یعنی اس بارے میں یا تو حدیث مرفوع ہے بی نہیں یا ہمارے ملم میں نہیں ، لیکن آثار صحابہ رضی الله عنهم بکثر ت میں۔ یعنی اس بارے میں یا تو حدیث مرفوع ہے بی نہیں یا ہمارے ملم میں نہیں ، لیکن آثار صحابہ رضی الله عنهم بکثر ت ملتے ہیں ، جن سے بیچاروں دعوے ثابت ہوتے ہیں۔

قرآن علیم نے توار شادفر مایا: ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ ﴾ ﴿ خدا کاسب سے پہلا گھر جس کواللہ نے لوگوں کے لئے وضع کیاوہ بہ یہ میں ہے۔خواہ بہ کہ کے معنی (مکمل شہر) مکہ کے مول یاب کہ کے معنی خاص اس موضع کے مول جس میں بیت اللہ الکریم واقع ہواوراس کے اردگر دکو مکہ کہتے ہوں۔ بیا ختلاف اتوال ہے۔ گربہر حال حاصل یہ نکلا کہ خدا کا سب سے پہلا گھر جوعبادت کے لئے بنایا گیا، وہ مکہ میں ہے، جس کا نام بیت اللہ الکریم ہے۔ یعنی قدرت نے جب ارادہ کیا کہ اس عالم کو بیدا کیا جائے اور بنایا جائے تو اس میں سب نام بیت اللہ الکریم ہے۔ یعنی قدرت نے جب ارادہ کیا کہ اس عالم کو بیدا کیا جائے اور بنایا جائے تو اس میں سب سے پہلی وضع بیت اللہ الکریم ہے کہ اس پورے عالم میں سے پہلی وضع بیت اللہ الکریم واقع ہوئی ، جیسا کہ آ ثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس پورے عالم میں سے پہلی وضع بیت اللہ کی واقع ہوئی ، جیسا کہ آ ثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس پورے عالم میں

<sup>()</sup> باره : ٣ سورة ال عمران، الآية: ٩٤-٩٢ . كياره : ٣ سورة ال عمران، الآية: ٩٠ .

یانی ہی یانی تھا۔ بعنی عناصرِ اربعہ میں سے سب سے پہلے اللہ نے یانی کو پیدا فرمایا۔ جب حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس یانی سے دوسرے عضر تیار کئے جائیں اور دوسری کائنات بنائی جائے تو اس یانی میں ایک وضع واقع مولی۔ یانی میں اتن جگہ جہاں بیت اللہ واقع ہے، کا مجھ حصد الجرامواتھا، جیسے بہاڑی کا ایک جھوٹا سامقام ہوتا ہے ءوہ بھر گیا۔وہ بیت اللہ تھا۔اس کے بعد بچھ گہرائی واقع ہوئی۔اس کے بعد یانی نے نکرانا شروع کیاتو یانی .....اور بالخصوص سمندر كا يانى جب كراتا بي تواس مين غِلظت اور كارها بن پيدا موتا ب جيسا كهاب بهي آب و كيست ہیں کہ سمندر کے کناروں پر جب یانی مکریں کھا تا ہے تو جھاگ پیدا ہوتی ہے، وہ سمندری جھاگ مثل پقر کے ہوجاتی ہے۔اس طرح یانی نے مکرانا شروع کیااور مکریں کھا کراس میں غلظت اور گاڑھاین پیدا ہوا۔ گاڑھے بن نے بختی اختیار کی اور ایک این کے برابر جگہ میں بختی بیدا ہوگئ۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اول زمین ایک این کے برابر بن ۔تو زمین کی اصل یمی بیت اللہ ہے،اس کے بعد میں حق تعالی نے اس کو برد ھایا اور پھیلانا شروع کیا۔وہ تھلتے کھلتے زمین بنتی می اوراس مدیر آ کررگئی،جس مدتک آج زمین ہے۔ کتنے دنوں میں؟ بیتواللہ تعالیٰ ہی جانتاہے،قرآن کریم میں بعض جگہ تصریحات بھی ہیں۔لیکن اس وقت مدت سے بحث نہیں کہ تنی مدت تک زمین تھیلی ، بہرحال زمین پھیلی ۔اس کا حاصل بینکلا کہ بیت اللہ ساری زمین کی اصل ہے۔ یہیں ہے ایک اینٹ کے برابرزمین پیداہوئی، وہیں سے پھیلی اور پھلتے پھلتے اس حدیر آ کررک گئی، جس کوآج ہم زمین کہتے ہیں۔ ہم سب كى اصل بيت اللہ ہے ..... كويا زمين كا اول حصہ وہ ہے جو بيت اللہ ہے۔ نيچے سے زمين شروع ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب زمنی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ حدیث شريف مين ارشادفر مايا كيا " وكُلُكُم بَنُوا دَمَ وَا دَمُ حلق مِنْ تُوَابِ " ۞ تم سب كسب وم كي اولا دمواور آ دم کواللہ نے مٹی سے بیدا کیا۔ آ دم کی اصل بھی مٹی ہے، ہم سب کی اصل بھی مٹی ہے۔اس لئے انسان کومشت ِ خاک اور مشت غبار کہا جاتا ہے۔ کسی شاعرنے کہا ہے نال کہ \_

قدرت فداکی دیکھیں تو انسان کو دیکھیے!

ایک مٹھی ہمرمیٹی ہے اور کیا کیا تکلفات دکھائے، کتناد نیا کو سجایا اور کہاں تک پہنچایا۔ تو حق تعالی شانہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا اور مٹی کی اصل بیت اللہ ہے۔ اس کا حاصل بین کا کہ ہم سب کی اصل بیت اللہ ہے۔ ایک عام اصول ہے: ''مُک لُ هَنی ہیء یَوْجِعُ اِلٰی اَصُلِه " ہمرچیز اپنی اصل کی طرف اوٹی ہے۔ اگر شاخیس ہیں تو وہ جڑکی اصول ہے: ''مُک لُ هَنی ہے تو وہ اپنی آئی ہے تو وہ اپنی مرکز کی طرف رجوع کرے گا، زمین ہے تو وہ مرکوت کی کی طرف رجوع کرے گا، زمین ہے تو وہ مرکوت کی طرف رجوع کرے گا، زمین ہے تو وہ مرکوت کی طرف رجوع کرے گا، نمین آئی۔ اگر بیٹے کو باپ کی طرف رجوع کرو۔ کہیں نہیں وہ تو رجوع طرف رجوع کرو۔ کہیں نہیں وہ تو رجوع طرف رجوع کرو۔ کہیں نہیں وہ تو رجوع کرو۔ کہیں نہیں وہ تو رجوع

<sup>1</sup> شعب الإيمان للامام البيهقي، ج: ١١، ص: ٢٣٠. مديث من ٢٠٠ و يكفئ غاية المرام ج: ١ ص: ١٨٩ وقم: ٣٠٩.

ہوگا،اس کئے خلقتا وطبعًا تمام انسانوں کی بیت اللہ کی طرف رجوع ہے۔

لوگ بیت الندی طرف کیول تصنیح ہیں ....بعض کے ام میں ہے کہ یہ ہماری اصل ہے اور بعض کے الم میں اہمین ہے ہیں النہی ہے ہیں اللہ کی طرف کے اللہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے مثلاً کسی شخص کے اولا وہوئی ، بچہ بیدا ہوتے ہی باپ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ، بچہ جوان ہوا ، بزی عمر کا ہوا۔ اب اگر باپ کہیں سامنے آئے گا تو طبعی کشش تو ہوگ ، مگر یہ بین جانے گا کہ یہی ہو ہوگ ، مگر یہ بین جانے گا کہ یہی ہو ہوگ ، مگر یہ بین جانے گا کہ یہی ہو ہوگ ، میں ہوتے گا ، تعدر تا آ دی متوجہ ہوگا۔ تو فطر تا ہر باپ ، جس کی طرف طبعی کشش ہے تو طبعی چھوڑ کروہ کشش عقلی بھی بن جائے گا ، تدر تا آ دی متوجہ ہوگا۔ تو فطر تا ہر انسان جانتا ہے کہ بیمیری اصل ہے ، اس کی طرف کشش ہے۔ انبیاء علیم السلام نے آ کر تعارف گرا دیا کہ جس اصل کی طرف انسانوں کی کشش ہے وہ بہی اصل ہے ، مگر علم میں نہیں ، کشش موجود ہے اور وہ تشخص کے ساتھ موجود ہے۔ جن کے علم میں آ گیا ، وہ ایمان لے آئے۔ انبیں کشش بھی ہے اور تشخص بیمی معرفت اور بہچان بھی موجود ہے۔ جن کے علم میں آ گیا ، وہ ایمان لے آئے۔ انبیں کشش بھی ہے اور تشخص بیمی معرفت اور بہچان بھی موجود ہے۔ جن کے علم میں آ گیا ، وہ ایمان لے آئے۔ انبیں کشش بھی ہے اور تشخص بیمی معرفت اور بہچان بھی موجود ہے۔ جن کے علم میں آ گیا ، وہ ایمان لے آئے۔ انبیں کشش بھی ہے اور تشخص بیمی معرفت اور بہچان بھی ہے ۔ غرض انسان کا بیت الند کی طرف خلاتا رہوع ہے۔

بیت اللّٰد کی حدود .....حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تغیری ہے، ملا تکہ السلام نے اس کی بنیادی بھری ہیں اور بنیادی بھری گئی ہیں اور بنیادی بھی دس بیس ،سو پچاس گرنہیں بلکہ حدیث میں ہے کہ تحت الرّ کی تک بیت اللّٰد کی بنیادی بھری گئی ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللّٰد فقط اس حصہ میں نہیں ہے جو جارد یواری آپ کے سامنے ہے بلکہ تحت

<sup>🛈</sup> پاره: ۱ ، سور قالحج، الآية: ۲۷.

النرئ تک جتنا حصہ چلا گیادہ سب بیت اللہ ہے۔اس طرح سے ادیر کی طرف جائے تو عرش تک سب بیت اللہ ہی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ہرآ سان میں ایک قبلہ ہے، وہ قبلہ تھیک ای سیدھ میں ہے جہاں یہ بیت اللہ ہے اورساتوی آسان پر بیت المعورے، وہ ساتوی آسان کا قبلہ ہے۔ تو ہرآسان میں قبلہ ہے۔ بیابیا ہے جیسے ایک تار میں لٹو باندھ دیئے جائیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلہ سے پرودیئے جائیں تو ہرلٹو دوسرے لٹو کا محاذی ہوگا۔ گویا بالكل سيده ميں بيت اللہ ہے۔ جيسے حديث ميں ہے كه اگر بيت المعمور ہے كو كی پقرگرا يا جائے تووہ سيدها بيت اللہ کی حصت برآ کر گرے گا۔ تو بیت الله فقط اس جارد بواری کا نام نیس ہے جو کعبہ شریفہ کی شکل میں موجود ہے، وہ ایک علامتی نشان ہے .... ورنہ بیت الله عرش سے لے کر تحت التر ی تک ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ آسانوں بر بہنے جائیں اور بیت الله کی طرف نماز پڑھیں تو آپ کوالٹانبیں لکتا پڑے گا کہ بیت اللہ تو نیچے ہے، اس طرح نماز پڑھیں کے جیسے زمین پر پڑھتے ہیں۔اس لئے کہ وہاں بھی بیت اللہ سامنے ہاوراگر آپ کشتیوں کے ذریعے ے زمین کی بڑی تدمیں پہنچ جائیں تو وہاں آپ کوالٹ کے بعد نہیں کرنا پڑے گا کہ بیت اللہ تو اوپر ہے۔ آپ ای طرح سجدہ کریں گے جیسے زمین پر ۔ توبیت اللہ نیچ سے لے کراوپر تک ایک کیل کی مانند ہے۔ ایک نورانی لاٹ ہے جس کے اردگرو سے بیارے جہان چی کے یاٹ کی طرح سے چکر کھارہے ہیں ، یہ بی میں ایک مرکز ہے۔ بیت الله میں الله کاعکس ....حق تعالیٰ نے اس کومرکز بنا کر بغور دیکھا تا کہاس کو وجود دیا جاسکے اور مرکز ہے جو چیز چلتی ہے وہ جہار طرف برابر چلتی ہے۔ اگر آپ یانی کے چیمیں ڈھیلا ماریں تو دائرے بنتے بنتے کنارے تک بہنچیں گے گرمرکز سب کا ایک ہی رہے گا اور ہرابر دائرے بنتے چلے جائیں گے۔تو مرکز میں جو ترکت ہوتی ہے وہ پورے محیط میں ہوتی ہے۔ وجود کو جب حرکت دی گئی کہ زمین کو پیدا کیا جائے تو اس مرکز کوقدرت جی نے تا کا اور وجودی بھی سہیں نازل ہوئی۔اس لئے بیت اللہ محض کوئی کو شانبیں ہے،کوئی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ بھی گاور بانی ہے۔اس میں حق تعالیٰ کی وہ عجلی جواقر بالی الذات ہے وہ موجود ہے۔ای عجلی کوہم سجدہ کرتے ہیں۔اس عجلی کو سحدہ کرنا عین ذات کو بحدہ کرنا ہے۔ بچلی کے معنی فی الحقیقت عکس کے ہیں تو بیت اللہ آئینہ کہال خداوندی ہے، جس میں حق تعالی نے اپنا عکس ڈالا ہے اور عکس اور اصل میں عینیت ہوتی ہے۔ جو حرکت ذات کرتی ہے و میس کرتا ہے ساریجی کرتاہے،اگرذات ہنس رہی ہے تو سامیر بھی ہنسے گا ،اگرذات چل رہی ہے تو وہ بھی چلے گا۔البیتہ ہند ت اور ضعف کا فرق ہوتا ہے۔ورنہ حرکت اور سکون وہ بھی وہی کرتا ہے جواصل ذات کرتی ہے۔تو وہ بچلی ربانی بیت اللہ میں اتری ہوئی ہے جے ہم مجدہ کرتے ہیں۔اسے جدہ ....عین ذات کو مجدہ کرنا ہے۔اس لئے کہ عین ذات اتنی لطافت میں ہے کہ کوئی سیدھ اورمحاذات بن نہیں سکتی۔اگرمحض ذات کوسجدہ کرایا جاتا تو تصورمحض ہوتا ،ظاہر میں اصلیت تجهند ہوتی۔

لیکن ذات کاعس جب اتار دیا گیا توعس کا قاعدہ ہے کہ بری سے بری چیز کاعس بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز

میں آجاتا ہے۔ آفاب کواینے آئینے میں ویکھتے ہیں تو آئیندز مین کا ایک حصہ ہے،اس حصہ کوسورج (جیسے کرہ) کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن پورا آفاب مع اپنی شکل وصورت کے اس میں موجود ہوجا تا ہے اور پھر جو کا م اصل آ فاب كرتا ، واى آئينه كا آفاب بھى كرتا ، آپ آئينے كودوسرے آئيند كے سامنے كري اس ميں بھى عكس پہنچ جائے گا، تیسرے کے مقابل رکھیں اس میں بھی عکس پہنچ جائے گا۔ آفقاب کی روشنی پہنچی رہے گی .....واہے آ ب اندهیرے کو تھے میں روشنی پہنچا دیں۔ای طرح آ فتاب کا کام حرارت پہنچانا ہے،آ ئینوں کے ذریعے سے بھی وہی حرارت بہنچی ہے، بس شدت اورضعف کا فرق ہوتا ہے۔ توجو کام آفتاب کا ہے وہی اس کاعکس بھی کرنا ہے۔ اس لئے عکس کود کھھ کر کہا کرتے ہیں کہ ہم نے آفتاب کودیکھا۔ آفتاب کی ذات کو تکتی باندھ کر کوئی نہیں د کیے سکتا ورنہ تو نگاہیں کھووینی پڑیں گی۔آ کینے میں جبآ فتاب کاعکس آتا ہے تو د کیے بھی سکتے ہیں،اس کی ہر جانب اورسمت کوآپ و مکیرسکتے ہیں ،معا سُنہ کر سکتے ہیں ۔توعکس میں اور ذات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مین ذات کو سجدہ کرنا، یہ ناممکن تھا،اس لئے کہوہ غایب لطافت میں اور غیب درغیب میں ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کے حق تعالی نے اپنے بندوں پررم کھایا کہ اپناعکس، آئینٹر بیت الله میں اتار دیا تا کہ ایک حد تک محدود ہوجائے اور بندوں کی نگاہ اس حد تک جاسکے اور اس کی طرف جھک سکیس ، ورنہ جھکنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہ ف تعالیٰ کافضل اورعنایت ہے کہ ذات اور بجلی کی نسبت ہے اپنی وہ بجلی جواقرب الی الذات تھی اتار کر بندوں کو سجدہ کا موقع دیا۔ ورنہ کہاں ذات ِباری تعالیٰ اور کہاں یہ بندے!وہ نورِ مطلق اور ہم ظلمت محض! بچ میں ایک چیز عجلی کی اتار دى تا كەسجىدە بھى كرسكىس ،طواف بھى كرسكىس ،عبادت بھى كرسكىس ــ اوراس كى عبادت كوذات كى عبادت قر ارديا ــ مادیت، روحانیت اورنورانیت سب کی اصل بیت الله ہے .... بیت الله فی الحقیقت ماری مادی اصل بھی ہے، روحانی اصل بھی ہے۔ مادی اصل تو یوں ہے کہ زمین اس سے بنی اور ہم سب زمین مخلوق ہیں تو وہ جماری مادی اصل ہوئی۔ اور روحانی اصل یوں ہے کہ جب عبادت کریں گے تو انوارِ ربانی اس کے ذریعہ سے ہمارے قلب میں آئیں گے، توروحانی اصل بھی ہوئی۔اور جب یہ بیت اللہ تخت الثریٰ تک ہے اور او پرعرش تک ہے تو میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں بیت اللہ ہے،اس کے اردگرد جوجومخلوق ہے ....اس سب کی اصل یہی بیت اللہ ہے۔فرق اتناہے کہ ہروطن کے مناسب اس کی صورت بن جاتی ہے، زمین میں بیت اللہ ہے تواس کی صورت اینٹ پھر کی ہے، آ گے آ سانوں میں جائے گالطافت بڑھتی جائے گی ،نورانیت بڑھتی جائے گی ،عرش کے قریب بہنچ جائے گالو نورانیت محصدرہ جائے گی۔اس لئے کہ وہاں نوری مخلوق پیدا ہوئی ، یہاں کثیف اور خاکی مخلوق بیدا ہوئی ،مگر ہے سب کی اصل بیت الله اس کئے سب کا رجوع اس کی طرف ہے، ملائکہ یہم السلام بھی اس کا طواف کرتے ہیں، انسان بھی طواف کرتے ہیں جتی کہ بعض جانور بھی اس کا طواف کرتے ہیں ۔اس لئے کہ سب پہچا نتے ہیں کہ یہ ہاری اصل ہے۔

توس نے ایک تو عرض کیا تھا کہ وہ اول عالم ہے۔ تو واقعی وہ اول عالم ہے: ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَيْسَتِ وُّضِعَ لِسَاسِ ﴾ اسب ہے پہلے تہ رہ نے ای کو بغور دیا کھا اور حدیث پی فر بایا گیا ہے: جب زیبن پھیلی شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ پہاڑیاں بیدا ہو کس جو کہ کے اور گرد ہیں، پھیلتے پھیلتے اور پہاڑیاں بن گئیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب چاروں طرف زیبن پھیلنا شروع ہوئی تو جس جس چیز میں جو بوخصوصیہ تھی وہ چک آتھی۔ تو مدید مورہ بھی تو ای بین آتا ہے، وہ بھی اول عالم ہے اپ باسوا کے لیاظ سے، اس لئے کہ مدید کے دائرہ کے باہر جو ہے، اس سے مدید مقدم ہے اور وہ مدید سے مو فرہے۔ تقدیم و تا خیر ہوتی پھی جائے گی۔ تو اصل جا کے سب ک بیت اللہ کاتی ہے، اس لئے میں نے کہاوہ اول عالم بھی ہے، اصل عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے۔ بیت اللہ کاتی مرکزی جگہ ہے۔ جس میں قدرت بیت اللہ کاتی مرکزی جہار طرف انوار و برکات برابر پھیلیں۔ ای واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہم افر مایا کرتے تھے: ''یا المفل مَگھ آنڈ ہم فی وَسَطِ مِنَ الاَدُ خِس ''اے اہل مک! تم زمین کے بچوں تھی وقع ہوئے ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ بیت اللہ وسط عالم بھی ہے۔ اور مرکز ہوتا بھی وسط میں ہی ہے۔ وائرہ جبی ہے گا جب بھی مرکز ہو۔ برکاری ایک میت اللہ وسط عالم بھی ہے۔ اور مرکز ہوتا بھی وسط میں ہی ہے۔ وائرہ جبی ہے گا جب بھی میں مرکز ہو۔ برکاری ایک میت اللہ وسط عالم بھی ہے۔ اور مرکز ہوتا بھی وسط میں ہی ہے۔ وائرہ جبی ہے گا اگر مرکز سے ٹا تگ ہیں مرکز ہو۔ برکاری ایک میت اللہ وسط عالم بھی ہے، امال بھی ہے، اور وسط ودرمیان بھی ہے۔

بظاہر سے وہمعلوم ہوتی ہے کہ حق تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ہاسعادت کہ بیل فرمائی۔ اور اللہ کی طرف سے اسلام اور جامع دین کی گویا پہلی دعوت ملہ سے جلی تا کہ مرکز سے دعوت چلے اور یکسانی کے ساتھ تمام عالم بیں اس کی آ واز پھیل سکے۔ اگر مثلاً بیت اللہ کوروس بیں اور کا کیشیا کے پہاڑوں پر بنادیے تو ساری دنیا کومصیبت اٹھا کے وہاں جانا پڑتا اور اگر کہیں مغرب بیں امریکہ کی طرف بنادیے تو روس سے جولوگ چلتے وہ لاکھوں مصیبت اٹھا کے وہاں جانا پڑتا اور اگر کہیں مغرب بیں امریکہ کی طرف بنادیے تو روس سے جولوگ جلتے وہ لاکھوں مصیبت اٹھا کے وہاں جانا پڑتا اور اگر کہیں مغرب بیں امریکہ کی طرف بنادیے تو روس می رملک کا ہرانسان وہاں پہنچ سکے۔ مشقت سب پہ برابر پڑے اور اپنے مرکز کو پہنچ جا کیں۔ جیسا کہ وسط ہونے کی وجہ سے آ سانی وہاں پہنچ سکے۔ مشقت سب پہ برابر پڑے اور اپنے مرکز کو پہنچ جا کیں۔ جیسا کہ وسط ہونے کی وجہ سے آ سانی موگی۔ حق تعالی نے دعوت الی اللہ اور جامع دین کا کا رخانہ کہ سے شروع کہا وہ اسلام کی پہلی دعوت کہ سے شروع ہوئی۔

مرکزیت کی منتقلی .... وہیں سے جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ،اس کے بعد مدینہ مرکز بنا۔ یہ حق تعالی کی مشیت اور شان ہے کہ اس نے کمالات کی ظاہر ہوں یا باطن کی کے ساتھ خصیص نہیں رکھی۔ مثلاً یہ کہ علم ہوگا تو فلاں ہی خاندان والے اس کے وارث علم ہوگا تو فلاں ہی خاندان والے اس کے وارث ہو گئے ، دوسرے محروم رہیں گے علم ہوگا تو فلاں ہی خطے میں ہوگا۔ بلکہ بنی آ دم کے ہر طبقہ کو علم اور روحانیت سے ہوگئے ، دوسرے محروم رہیں گے علم ہوگا تو فلاں ہی خطے میں ہوگا۔ بلکہ بنی آ دم کے ہر طبقہ کو علم اور روحانیت سے

<sup>🛈</sup> پاره: ٢٠،سورة آل عمر آن، الآية: ٢٩.

نواز ااور تمام زمین کے خطوں کو اس میں سے حصد دیا۔ تو اول مرکز مکہ بنا، اس کے بعد وہ مرکزیت مدینہ کی طرف منتقل ہوئی۔ اور علم کے دریا اور نہریں وہاں سے جاری ہوئیں۔ اس کے بعد مرکزیت عراق کی حکومت وہاں قائم ہوئی۔ اور علم کے دریا اور نہریں وہاں سے جاری ہوئیں۔ اس کے بعد مرکزیت عراق کی طرف منتقل ہوئی ، بغداد دار الخلاف بن گیا، تو وہاں ہزاروں لا کھوں علماء تیار ہوئے۔ اس کے بعد خراسان کی طرف مرکزیت منتقل ہوئی تو خراساں اور ماوراء النہرسے بڑے بڑے اجلہ علماء اور فضلاء تیار ہوئے۔ بھی اسپین کی طرف علم منتقل ہوگی ہوگیا، بڑے اکا برعلماء اسپین میں پیدا ہوئے۔ بھی فلسطین مرکز بنا۔

تو مطلب یہ ہے کہ تن تعالی نے کسی ایک خطہ زمین کو خاص نہیں کیا کہ اس میں اس کی برکت آئیگی۔وہ مبداء فیاض ہے،اس کے لئے سب برابر ہیں۔ حکمت کا نقاضا یہ ہے کہ بھی یہاں بھی وہاں بھی وہاں۔اس طرح سے خاندان بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے عرصے بنی اسرائیل میں نبوت رہی، جب انہوں نے ناشکری و ناقدری کی تو اس خاندان بنی اسرائیل کومحروم کر کے بنی اساعیل میں نبوت آگئی اورا کیک ہی نبوت ایسی آئی کہ ساری نبوتوں سے فائق تر ہوگئی، خاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم پیدا فر ہائے گئے اور بنی اساعیل کونو از اگیا۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے برکات و کمالات بھی کسی ایک خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہیں ، صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنه خلیفہ اول ہیں ، تو صدیقیت کے ساتھ خلافت آئی ، پھر فار وقیت کے ساتھ آئی ، عثانیت کے ساتھ آئی ، عثر علیہ اور پھر علویت کے ساتھ آئی ۔ ہر خاندان کو حصہ ملتار ہا اور ہر خطہ زمین مستفیض ہوتا رہا ۔ بھی مکہ مرکز ہے ، بھی مدید مرکز ہے ، بھی مدید خطل مرکز ہے ، بھی خراساں مرکز ہے کہ مرکز ہے ، بھی ما دراء النہم مرکز ہے اور بھی ہند وستان مرکز ہے کہ مرکز ہے الله علیہ ہوئی تو دبلی پہنچ گئی ۔ حضرت شاہ ولی الله رحمۃ الله علیہ کا خاندان اور حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ انہوں نے علم صدیث پھیلا یا۔ پھر وہ وہ بلی سے ضلع سہارن پوری طرف منتقل ہوگئی ، بڑے بڑے اجله علاء اس میں پیدا ہوئے ۔ تو مرکز بیت کسی ایک خطے کے ساتھ خاص نہیں ۔ مرمرکز سب کا بہر حال ایک ہی رہے گا ، مرکز بیت حقیق وہ صرف بیت الله کو حاصل ہے۔ وہیں ہے علم اور کمالات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔

برکت وہدایت کا گھر سساس کے فرمایا کہ: ﴿إِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبوَکًا وَ هُدًی لِلْعَلَمِینَ ﴾ ① توبیگریرکت والابھی ہے اور ہدایت والابھی ہے۔ برکت کالفظ عام طور سے مادیات میں استعال ہوتا ہے، چاہے روحانیت میں بھی استعال کریں ، گرعام استعال مادیات میں ہے۔ جیسے مثلاً بھائی! کھائے میں برکت ہوگئی ، فلاں کی عمر میں برکت ہوگئی ۔ نوبرکت کالفظ مادیات میں استعال ہوتا ہے اور ہدایت کالفظ معنویات میں استعال ہوتا ہے ۔ علم ہے ، معرفت ہے اور کمالات معنویہ ہیں ۔ حاصل پہلا ہوتا ہے اور ہدایت کالفظ معنویات میں استعال ہوتا ہے ۔ یعنی مادی برکت بھی اس میں موجود ہیں ، روحانی برکتیں بھی میں میں موجود ہیں ، روحانی برکتیں بھی اس میں موجود ہیں ، روحانی برکتیں بھی اس میں موجود ہیں ، روحانی برکتیں بھی سے میں موجود ہیں ۔

<sup>🛈</sup> پاره: ٣٠،سورة آل عمران،الآية: ٩٦.

آیات بینات ..... ﴿ فِیْهِ ایْتُ بَیّنْتُ مَقَامُ اِبُواهِم ﴾ ۞ آئی بیال لا کھول انسان آئے ہوئے ہیں تو یہ کمی کو کا نظانیاں ہیں کہ لا کھول کوروٹی ہی ٹل رہی ہے، کھل ہی ٹارہ ہی بیس اس وادی غیر ذی زرع ہیں ..... جہاں نہ سبزہ ، نہ باغات ، نیکن ہر تازہ کھل میسر ۔ حضرت ایراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ: ﴿ وَ الْدُوْقِ الْمُوعِ الْمُعْوِيةِ وَ الْمُعْوِيةِ الله الله وَ الْمُعْوِيةِ الله وَ الْمُعْوِيةِ الله وَ الْمُعْوِيةِ الله وَ الْمُعْوِيةِ الله وَ الله و اله و الله و

قالبی امن کے ساتھ قبلی امن بھی .....انسان میں دوبی قوتیں ہیں،جن سے ساری مصیتیں پھیلتی ہیں،
ایک قوت شہوانی اور دوسری قوت غضی۔ایک سے فواحش دمکرات پھیلتے ہیں اور دوسری سے ماردھاڑ، جھڑ سے اور طیخنے پھیلتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مطاف کے اندر عورت مرد گلوط ہوکر طواف کرتے ہیں، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے،صرف یہی نہیں کہ مرد کو ادھر توجہ نہیں بلکہ بعض اوقات کراہت بیدا ہوتی ہے کہ عورت کیوں سامنے آگئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک (باطل) جذبے کوسر دکر دینا، کیا ہے آیات بینات میں داخل نہیں ہے! یہ اللہ کی کھلی نشانی ہے در مرد کو عورت کی طرف طبعی کشش ہوتی ہے، لیکن بینکڑ ول عورتیں موجود، کندھے سے کندھا، کرسے کر نشانی ہے در مرد کو عورت کی طرف طبعی کشش ہوتی ہے، لیکن بینکڑ ول عورتیں موجود، کندھے سے کندھا، کرسے کر اللہ کا تھی ہوتی ہے کہ بیہ کہاں بچھیں آگئی! اور ہماری طاعت وعیادت کے در میان خلل انداز ہوگئی۔ تو دلوں کا بدل ڈالنا بلاشبہ آیات بینات میں داخل ہے۔

یمی قوت عضی کا حال ہے، ورندان جھڑے جھڑے جھمیلے ہوتے کہ حکومت کو فیصلہ کرنا مشکل ہوجا تا، جگہ جگہ لڑائیاں ہوتیں،لیکن کہیں لڑائی نہیں جتی کہ کندھے سے کندھا فکرا تا ہے،خلاف طبع امور پیش آ رہے ہیں۔اور

<sup>🛈</sup> پاره: ۲، سورة آل عمران، الآية: ۹۷.

<sup>﴿</sup> إِيارَهُ: اء سورة البقرة، الآية: ٢٦ ١.

<sup>🎔</sup> باره: ۴، سورة آل عمران، الآية: ۹۵.

لا كھوں آ دميوں ميں مُتَفَقِّه في الدين علاءتو نام كو بين زياد وتو جہلاء بين بيكن جھر كانشان بين \_اور يوں بھي ا تفاق سے ہوجائے تو بندہ بشر ہے ، انسان ہے ! کہیں ہوجائے ، کیکن جتنا طبعًا ہونا جا ہے تھا، قطعاً اس کا نشان تہیں ۔ تو قوت عضبی بھی ساکن ہے اور قوت شہوانی بھی ساکن ہے ۔ کیا یہ بیں کہا جاسکتا کہ باطنی طور پر بھی امن کا تھے ہے۔ تواندر بھی امن ہےاور باہر بھی امن ہےا درقلوب کے اندر بھی امن ہے قلبی اورنفسانی قوتوں کو وہاں اتنا یا مال کردیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام میں نہیں گئیں۔خدا کی ذات بابر کات کی اطاعت وعبادت اور روحانیت کی طرف متوجه كردياجا تاب - تو ﴿ فِيسِهِ ايست بَيّنتُ ﴾ ٢٠ مين رزق كاملنا، جَفَكْرُون كانه بونا بهي داخل بي شهواني امور کا مٹنا اور شہونا ، بیم واخل ہے۔خالص قلبی اور قالبی امن ہے، باطنی بھی اور ظاہری بھی ہے۔ ﴿وَمَن دُ خَلَهُ كَانَ المِسْاكِ ﴿ جُواسَ مِين داخل بوكياوه امن مِن آسيا توامن فقط اى كونيس كهت كرجان في جائي امن ا ہے بھی کہتے ہیں کہ آ دمی نفس سے نی جائے ،شیطان کے رذیاوں سے نیج جائے ،نفس وشیطان کی مکاریوں سے نیک جائے۔اوریہاں سبھی چیزوں سے بچاؤ ہور ہاہتو'' آیات بیّنات' ظاہر میں بھی نمایاں، باطن میں بھی نمایاں۔تو مکہ كرمداوربيت الله اول عالم محى ب،مركز عالم محى باوروسط عالم بھى ہےاور ہم سبكى اصل بھى ہے۔ وسطِ عالم میں ولا دت نبویِ صلی الله علیه وآله وسلم کی تحکمت ....اس لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو مکه میں پیدا فرمایا گیا، کہ بید بن عالمی ہے مقامی نہیں ہے کہ سی ایک خطہ اور قوم کے لئے ہو، پوری دنیا کے لئے ہے۔ تو بھرالیں جگہ سے آواز اٹھائی جائے کہ جاروں طرف اس کی آواز برابری کے ساتھ تھیلے، وہ مکہ ہی ہوسکتا تھا۔اس لئے ولادت باسعادت مکمیں ہوئی۔اور آپ صلی الشدعلیہ وسلم نے جودعوت الی الشدشروع کی وہ مکہ سے شروع کی ، ہرطرف اس کی آ واز پھیلی۔ اگر کسی ایک جانب ہوتے تو وہاں دین کا غلبہ ہوتا اور دوسری طرف اندھیر ابوتا۔ کیکن جتنا بھی دین پھیلا ہے بہر حال جہار طرف پھیلا ہے۔ کوئی ملک خالی ہیں جس میں اللہ کے نام لیواموجود نہوں۔ پھراس کو وعدہ دیا گیا کہ ایک وقت آ رہاہے کہ پورے عالم میں یہی ایک دین ہوجائے گا۔ حدیث میں آ بِصلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: لا يَبْقَلَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرِوَ لا وَبَرِ إلا أَدُحَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الاسكام بِعِزِ عَزِيْزٍ وَبِلُلِّ ذَلِيْلٍ ﴾ ﴿ روئ زمين بركونَى كَإِيكا كَمر، ندكونَى اينث يَقْركا كمراورندكونى كيرُ \_ اور چڑے کا خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہوجائے گا، رغبت سے مانے یا مجبور ہوكر مانے۔جبرے معنی پنہیں کہ سلمان ملے پر تکوار رکھیں سے کہ کلم قبول کرو،اس کی تو ممانعت ہے: ﴿ لا إِنْحُواهَ فِسَي اللِّين ﴾ ﴿ وين مِس كُونَى اكراه (جر ) تبيس ﴿ أَفَ أَنْتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْ مِنْينَ ﴾ ﴿ ال بيغمبر! كيا آپ لوگوں كومجبور كريں مے كہوہ دين قبول كريں! تو دين جرى چيز نبيں ۔اس لئے إسلام ميں اكراہ جائز

<sup>( )</sup> باره: ٣٠ سورة آل عمران، الآية: ٩٤. ( ) باره: ٣٠ سورة آل عمران، الآية: ٩٤. ( ) المستدرك للامام الحاكم ، ج: ١٠ص: ٢٦٣. ( ) باره: ٣٠ سورة القية: ٢٥٦. ( ) باره: ١٠ سورة يونس، الاية: ٩٩.

نہیں .....پھریہ بھی فرمایا گیا کہ' بِسلُالِ ذَلِیسلِ"!!! نیعن دنیا میں چہار طرف دھکے کھا کھا کے اسلامی اصول مجبور کردیں گے کہ انہیں میں پناہ لی جائے ،اس کے سوا پناہ گاہ کوئی نہیں رہے گی ،مجبور ہوکر سب اس کی طرف آئیں گے۔

ہر ایک کواسلامی اصول بالواسطہ یابلاواسطہ تشکیم کرنا ...... بادشاہوں میں عمویا گدی نشخی ہوتی تھی ، فائدانوں میں اس کی وراثت چلق تھی ، کی گی صدیوں تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا تھا۔ آج بین الاقوامیت فائدانوں میں اس کی وراثت چلق تھی ، کی گی صدیوں تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا تھا۔ آج بین الاقوامیت فالب آئی تو بادشاہ تیں اوراس کی حکومتیں ختم ہونا شروع ہوگئیں۔ ''انتخاب اصلی بہتری کا اصول آیا کہ جوتم میں بہتر ہو متع ہو، متوجہ الی اللہ ہووہ اسلے ہے بہری کو گیا گیا۔ اسلام میں بہتری کا اصول ہے کہ جوفاضل ہو، متع ہو، متوجہ الی اللہ ہووہ اسلے ہے بہری کو طیفہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا: جو مالدارزیادہ ہو، یا کہا کہ جس کے ساتھ ووٹ زیادہ ہوں۔ یہ تو الگ چیز ہے ، الحاصل ''انتخاب اصلے'' کا اصول رائج کرنا پڑا۔ جسے کہ عرف عام میں مشہور ہو دوٹ زیادہ ہوں۔ یہ تو الگ چیز ہے ، الحاصل ''انتخاب اصلے'' کا اصول رائج کرنا پڑا۔ جسے کہ عرف عام میں مشہور ہو دوٹ نیادہ ہوتا ہو اسلام کا اصول نہیں تو اور کیا ہے! امتخاب اصلے تو تا اسلام کا اصول نہیں تو اور کیا ہے! امتخاب اصلے تو تا اسلام کا اصول تھے خاندان کی طرف جانا ہی نہیں۔ اگر خاندان میں ہی کوئی اصلے بیا کا مضا کہ ترین فرد ہوتو سجان اللہ! دوٹوں با تیں حاصل ہو جا کیں گی مگر مقصود اصلی ہے کہ امر مسلے ہو ہوں کی مالے ترین فرد ہوتو سجان اللہ! دوٹوں با تیں حاصل ہو جا کیں گی مگر مقصود اصلی ہیں۔ آگر خاندان میں ہی کوئی اصلے ہو جائے ہوں اسلی ہو جا کیں گی مگر مقصود اسلی ہیں۔ آئر خاندان میں ہی کوئی اسلی ہی ہو ہوں نہیں انہیں اسکی انہیں اسکی ہو ایک ہو ہیں۔ آئیس اسلی ہیں ہو ہوں۔ آئیس اسلی ہوں۔ آئیس اسلی ہیں ہو ہوں۔

ای ظرح ورا شت کا قصہ ہے۔ بہت کی اقوام میں بیٹیوں کو درا شت نہیں لی تھی۔ اسلام نے بیٹے اور بیٹیوں کا حق رکھا۔ البتہ فرق مرا تب ضرور قائم رکھے۔ گرجس طرح بیٹا باپ کا دارث ہے، بیٹی بھی دارث ہوگی۔ بعض اقوام میں بیٹیوں کی بالکل ورا شت نہیں تھی۔ ہندوستان میں بعض قوموں کی عورتوں نے ایجی ٹیٹن بر پا کیا اورا نہوں نے اسمبلی کے اردگر در حداوا ہولا کہ: جس باپ کی اولا دلڑ کے ہیں ، اس کی اولا دہم لڑکیاں بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں میراث نہ طے اردگر در حداوا ہولا کہ: جس باپ کی اولا دلڑ کے ہیں ، اس کی اولا دہم لڑکیاں بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں میراث نہ طے اسلام کی مناز میں اور اور میں اور کی کہ انہوں نے اسلام فقہ کو لے کر اپنے الفاظ میں ادا کر میا اور کیا اور کیا کہا جائے گا! ۔ تولوگ اسلام کا نام نہیں لیت گر اس کے اصول اختیار کرتے جارہے ہیں۔ ہیں اپنا پیغام ہندو گورنر کے ایم خشی کا تنہیم جس سس سے ایم خشی جو یو پی کا گورنر تھا، اس نے ایک جلسے میں اپنا پیغام ہموایا۔ میں ہی اس جلسے میں اس جلسے میں اس موجود تھا۔ اس کوجلہ میں شرکت کی دعوت دی گئ تو اس نے معذرت کی کہ مجوایا۔ میں ہی اس جلسے میں موجود تھا۔ اس کوجلہ میں شرکت کی دعوت دی گئ تو اس نے معذرت کی کومت کے کام بہت پڑے ہوئے ہیں ، میں نہیں آ سکنا ، میں اسینے بچائے اپنا پیغام بھی جا ہوں۔ سیرت کا جلسے میں میں بین ، میں نہیں آ سکنا ، میں اسینے بچائے اپنا پیغام بھی ہی ہوں۔ سیرت کا جلسے میں میں بین بین ، میں نہیں آ سکنا ، میں اسینے بچائے اپنا پیغام بھی ہوں۔ سیرت کا جلسے میں میں بین ، میں نہیں آ سکنا ، میں اسینے بچائے اپنا پیغام بھی ہوں۔ سیرت کا جلسے میں میں میں بین بین ، میں نہیں آ سکنا ، میں اسینے بچائے اپنا پیغام بھی ہوں۔ سیرت کیا وہ کو میں میں نہیں آ سکنا ، میں اسینے بچائے اپنا پیغام بھی ہوں۔

تھا،وہ بیغام پڑھ کرسنایا گیا،اس کے دوجز تھے۔

پہلا جزیدتھا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منا قب اور فضائل اس نے بیان کئے اور ایسے بیان کئے کہ شاید کوئی مسلمان بھی اتنا نہ بیان کر ہے۔ اس نے کہا دنیا میں اگر کوئی ہستی ایس ہے جس کی زندگی پر انگی رکھنے کی گنجائش نہیں تو وہ سوائے محمصلی اللہ علیہ دسلم کے دوسری کوئی نہیں ، کامل اور مکمل ہستی ایک ہی پیدا ہوئی ۔ بیتو ابتدائی جز تھا۔ دوسرا جزید تھا کہ ہم نے ہندوستان کا قانون اسلامی اصولوں پر بنایا ہے ہم نے عدل قائم رکھا، مساوات قائم رکھیں ، اتوام کے حقوق برابرر کھے۔ بیالگ بات ہے کہ ان حقوق کو چور اور ڈاکو مار نے لگیس اور نہ پہچا نیں ، مگر قانون میں حقوق برابرر کھے گئے ہیں۔ اس کے معنی میہ ہیں کہ ان کے ہاں اس قسم .... کے اصول نہیں تھے آخر مجبور موکر اسلام کی طرف رجوع ہوئے اور وہاں سے اصول لئے۔

گاندهی کمی کاصدیق وفاروق کی حقانیت کے آگے سرنگوں ہونا.....ہندوستان میں جب کانگریس کی عارضی حکومت قائم ہوئی تھی تو گاندهی نے کہا تھا کہ:''ہمارے وزراءاگر عالمی وقار چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ چھوت چھات کوختم کریں، اوپنچ نیج ختم کریں اور.....صدیق وفاروق کا نمونہ اختیار کریں''۔گاندھی کی توم نے براما نااور کہا کہ آپ کوصدیق وفاروق ہی کانمونہ ملتا ہے!۔اس نے کہا:

'' بھئ اکسی اور قوم میں تم نمونہ بتا دو۔ جب نہیں ملاتو اب میں کس کا نام لوں ابیساری مثالیس انہوں نے ہی قائم کی ہیں کہ حکومت بھی قائم اور درولیثی بھی قائم ، دبد بہ بھی قائم اور ساتھ میں پیوندوں کی چا دریں بھی قائم اور زبدو قناعت بھی قائم یم کوئی حکومتیں مثال میں بتلا دو کہ نظام عالَم بھی قائم ہے اور سارے درولیش کے درولیش ہیں''۔

قیضاً ن بوت کا پورے عالم میں پھیل جانا .... تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ، فر مایا: 'لایئے قلی علی ظَهْرِ الْاَرُضِ بَیْتُ مَدَدِ وَلَا وَبَرِ "النح روئے زمین پرکوئی کچاپکا گھرا تنہیں رہے گامگراس میں اسلام کا کلمہ داخل ہوجائے گا © 'فیکوئ اللہ یُن کُلُدِین کُلُدِین اللہ جریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ پھر پورے عالم میں ایک دین ہوجائے گا۔

<sup>🛈</sup> المستشرك للامام الحاكم، ج: ١ ،ص: ٢ ٢٣.

بعض حضرات شرّ اح فرماتے ہیں کہ یکلمہ: 'فَیکُونَ الْذِینُ کُلَّهُ اِلَّهِ" حدیث کا جزے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ او کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے گر بہر حال مقولہ حق ہے کہ جب روئے زمین کے ہرگھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہوجائے گاتو پورے عالَم میں دین واحد ہوجائے گا۔

یہ مکہ کی آ واز بھی ،سارے عاکم میں پھیلنی جا ہے تھی۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ آ واز مرکز سے چہار طرف بھیلی اور اس کی تھیل ہوئی تھی گروہ تھیل کیفیت کے لحاظ سے تھی ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لا کھ چوہیں ہزاروہ افراد تیارفر مادیئے، جو نبی تو نہیں تھے مُّكِراً ثارِنبوت مب كاندرموجود تق "عُلْمَاءُ أُمَّتِي كَانْبِيآءِ بَنِي ٓ إِسُرَ آفِيْلَ..... " 🛈 وه انبراء كليم السلام تونہیں تھے، گرحضرات خلفائے راشدین رضی الله عنہم اور صحابہ کرام رضی الله عنہم نے وہ کام کئے جوانبیاء کرتے میں۔ جوجس خطے میں پہنچ گیا اس خطے کو ایمان وعلم اور نور سے رنگ دیا۔صحابہ رضی الله عنهم کی شان تو بردی ے۔ آئم مجتبدین میں ہے جو جہاں بیٹھ گیااس نے اس خطے کوعلم ومعرفت اور ایمان ہے رنگ دیا۔ امام ابوصیفہ رحمة الله عليه خراسان ميں تنھے ، انكا غربب بھيلا تو خراسان ، ہندوستان ، افغانستان ميں حنفيت ہوگئ ، اس راستے ے کروڑوں آ دی جنت میں پہنچ گئے۔امام شافعی رحمۃ الله علیہ کا ابتدائی قیام حجاز میں تھا اور وفات کے وقت مصر میں قیام تھا تو مصرو حجاز میں اکثریت شوافع کی ہے۔غرض جوامام جہاں بیٹھ گیا اس نے علم و تفقہ اور کمالات وین ے اس خطہ کورنگ دیا۔ توبید حضرات انبیا نہیں تھے لیکن کام وہ کیا جونبیوں کا کام تھا۔ ایک نبی آیا تو علاقہ کوایمان ہے بھر دیا۔اس امت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ کار ہائے نبوت انجام دیئے۔طافت ایک ہی نبوت کی تھی اور وہ ہے ختم نبوت!اس کے پنچ آ کرعلاء نے کام کیا۔ فیضان ایک نبوت کا ہے،اس کے تحت میں علوم و کمالات دنیا میں تھیلے .....اور تھلتے ہی رہیں گے توعہد نبوت میں دین کمل ہوا اور جہار طرف پھیلا ..... گرکیفیت کے لحاظ ہے، کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار ایسے نمونے تیار ہو گئے کہ شاید ہر صحافی کسی ایک نبی کی نسبت برہے۔ گویاحضور صلی الله علیه وسلم کی ذات بابر کات جامع النّسب ہے اور آپ کی تربیت سے وہ نسبتیں آ کے پھیلیں تو کیفیت کے لحاظ سے دین ممل ہو گیا۔

مرآ وازمرکزی لین مکہ کی تھی ،اسے سارے عالم میں پھیلنا تھا،تو دورعیسوی میں ادردورِمبدوی میں جوکہ آ خری دومجددہوں گے،اس وقت کے بارے میں فر مایا گیا کہ: ﴿وَیَهُ حُونَ الْلَّذِینُ کُلُّهُ لِلْهِ ﴾ ﴿ بورے عالم میں دین واحدہوجائے گا۔اسلام واحد کے سواکوئی دین باتی نہیں رہے گا اور اسلام سارے عالم میں پھیل جائے گا۔تو کمیت یعنی تعداد کے لحاظ سے اخیر میں تھیل ہوگی۔کیفیت کے لحاظ سے پہلے تھیل ہو چی ہے۔ تو کمد کی آ واز

<sup>(</sup> علامة قاد كُنْفُرات بين قال شيخنا ومن قبله الدميري واللوكشي: انه لا اصل له، زاد بعضهم ولايعرف في كتاب معتبر و كيك : المقاصد الحسنة للسخاوي ج: ١ ص: ٩ ٥٥. ( ) باره: ٩ ، سورة الانفال، الآية: ٣ ٩ .

جومرکز سے اُٹھی تھی ہے اثر نہیں جاسکتی تھی ، کیفا بھی پہنچ گئی اور جب کمیت کے لحاظ سے پورے عالَم میں دین واحد ہوگیا تو مقصد و نیا پورا ہوجائے گا کہ عبادت کا کارخانہ کمل ہو چکا ، اس کے بعد پھر قیامت کا دور ہے ، چنا چہ یہ عالَم ختم کر دیا جائے گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز کمہ سے اُٹھی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ خیرو برکت کے بعد پوری امت آ ہے گی قائم مقام ہے تو اس امت کا فرض بھی یہ ہے کہ اس آ واز کوآ گے بڑھائے اور مرکز سے چلائے۔

قاری طبیب صاحب کے وفد کی شاہ حجاز ملک عبدالعزیز سے ملا قات .....تقریباً انچاس برس کا عرصہ ہوا ہے، جب پہلی دفعہ بہاں ( کعبہ کر مدیس) میری حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت ملک عبدالعزیز بن سعود مرحوم 'زندہ سے۔ اوران کے ساتھ ایک حادث پیش آیا تھا کہ مطاف میں ان پر کسی نے حملہ کیا ، اللہ نے ان کو بچالیا۔ تو ہندوستانی زعاء کی طرف سے مبارک بادی کا جلسہ منعقد کیا گیا کہ مکلک کو مبارک باد دیں کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو محفوظ رکھا۔ فند آپ مکہ میں بی جلسہ ہوا۔ اور تقریباً نین چارسو کے قریب حضرات 'جن میں علماء کہا کرتے تھے۔ لیعنی ہر ملک کے بوے بوے لوگ اس ذعاء تجار اور امراء سب جمع تھے۔ اس جج کولوگ جج العظماء کہا کرتے تھے۔ لیعنی ہر ملک کے بوے بوے لوگ اس جج میں شریک ہوئے۔ خیرو ہاں جلسہ ہوا تقریبی ہوئیں ، تجویز پاس ہوئی اور ایک وفد گیارہ آدمیوں کا تیار کیا گیا ، جس میں مفتی تیم صاحب مرحوم لدھیا نوی ، حافظ ہدایت حسین صاحب کا نپوری ، مولانا آزاد سجانی مرحوم وغیرہ گیارہ آدمی صاحب مرحوم لدھیا نوی ، حافظ ہدایت حسین صاحب کا نپوری ، مولانا آزاد سجانی مرحوم وغیرہ گیارہ آدمی تھے اور انہوں مجھے رئیس الوفد بنادیا کہ جاکر مُلک کی خدمت میں تجاویز پیش کریں کہ کل جلسہ ہوا تھا ، ساس کی کاروائی ہے۔ مَلِک نے اجازت مرحمت فرمائی اور بہت ہی تو قیر وعزت کی۔

انہوں نے بیفر مایا کہ: وہ جو گیسٹ ہاؤس ہے، مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ..... وہاں علیا کو نہ بٹھایا جائے ،اس لئے کہ وہاں میں آؤں گاتو علیاء میری تنظیم کو کھڑے ہوں گے، میں جا ہتا ہوں کہ خودان کی تغظیم کروں، وہ میری تعظیم کو کھڑے نہ ہوں گے، میں جا ہتا ہوں کہ خودان کی تغظیم کروں، وہ میری تعظیم کو کھڑے نہ ہوں ۔لہذا محل میں جوان کا اپنا کمرہ تھا اس میں بلوایا، تا کہ جسب علماء آئیں تو میں تخت ہے اتر کر این کی تعظیم کروں چنانچے ہم اندر پہنچے اور ملک اپنے شہنشین سے اتر سے اور انہوں نے ہرایک سے مصافحہ کیا، اپنا تعارف کرایا، خبر یہ کاروائی ہوتی رہی۔اس کے بعدا خبر میں میں نے تجویز بیش کی کہ:

''اس وفت کوئی عیسائی حکومت الیی نہیں، جس کے ہاں تبلیغی مشن نہ ہو۔امریکہ، انگلستان اور فرانس کی حکومتین کروڑوں روپے اس پرخرچ کررہی ہیں اور جگہ جگہ ملکوں ہیں تبلیغی مشن کے افراد پہنچے ہوئے ہیں۔اگر حکومت جازاس تنم کا اقدام کرے اور اسلامی تبلیغ کے لئے یہاں سے وفو دروانہ کر بے قوسار بے مسلمانوں کے لئے ایک عزت افزائی کا سامان ہوگا، حکومت کی محبت بھی دلوں ہیں قائم ہوگی ۔اور اس آ واز ہیں بھی اثر ہوگا۔اور ہندوستان ،۔۔۔ جب وفد آئے گا۔۔۔۔ تو میں نے عرض کیا: سارے علاء اس کی حمایت اور اسکے تعاون کے لئے مندوستان ،۔۔۔۔۔ کو جہاں جہاں آ بے وفد جیجیں گے'۔۔۔

یہم نے جویز بیش کی ۔ ملک نے اس کو بہت پسندفر مایا اور فر مایا کہ بالکل مناسب تجویز ہے۔ مگریہ کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ،اس لئے کہ مثلاً برطانوی حکومت ہے ،ہم اسلامی تبلیغ کے لئے وفد بھیجیں سے ۔وہ کہیں سے اس میں کوئی سیاسی حال ہے، تو تبلیغ تو ایک طرف رہ جائے گی اور سیاسی قصے آ جا نمیں سے پھراس میں کہیں شکوک وشبہات اور فتنے نہ کھڑے ہوجا کیں گر تبحویز معقول ہے وقت آرہا ہے اس کے اوپڑمل در آمد ہوگا، وقت کا انتظار کیا جائے۔ ممکن ہے یہ چیز عمل میں بھی آ جائے ، کچھ سننے میں آ بھی رہا ہے کہ بیتجو یزعمل میں آ رہی ہے۔بہرحال وہ حکومت کا قصہ ہے۔جس طرح حکومت نے جج کےسلسلے میں احمانات کئے ہیں ،حرم شریف کی توسیع اور جج کے انظامات کئے ہیں،اس کےعلاوہ بیمی ایک چیز ہے کہ دین کی تبلیغ اورا شاعت کی طرف توجہ ہو گربہر حال جب تک حکومت متوجہ نہ ہواس وقت تک علماء کا کام ہے کہ وہ اپنے طور پراس کو چلا کیں اوراس کومرکز بنایا جائے۔ اہل مکہ کے بچائے تبلیغی جماعت نے دین کا کام اٹھایا .....الحمدملند ہماری تبلیغی جماعتوں نے اس کومرکز بنالیا ہے۔ بہت سے افراد ہیں جو جمرت کر کے یہاں آ گئے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو یہاں تفہرے ہوئے ہیں اور کام جاری ہے۔ دیہات تک میں کام پھیلا دیا ہے۔ باتی وہ احق تھے اسکے ....کریہ کام پھیلاتے۔ بیاکم اس کا مستحق تھا کہ بیکام بہبیں سے جاری ہو۔ برکت اور وسعت کا اس میں اثر ہے۔ مکہ کے لوگ جب باہر ملکوں میں ` پہنچیں گےتو کہا جائے گا کہ یہ بیلنے کے لئے آئے ہیں۔ تو قلوب پر کتنااح پھاا ٹریڑے گا۔جو جماعتیں پہنچتی ہیں اس میں عرب ہوتے ہیں تو ہندوستان والے اس سے اثر قبول کرتے ہیں۔اوران کے دلوں میں ایک نیت پیدا ہوتی ے کہ بھی جب عرب تک تبلیغ کرنے آ گئے تو ہم ہی بیٹے ہیں، ہارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں،اس کا اثر یر تا ہے۔ بہرحال تبلیغی جماعت نے یہاں بھی اور دنیا کے ہر ملک میں بحد اللہ مراکز قائم کئے رحجاز میں بھی مرکز قائم ہے، مدینے ومکہ میں بھی ہیں اور یہاں سے مضافات میں بھی جماعتیں جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے اندر بیسلسلہ پھیل گیا ہے۔ تو واقعی مکہ ہی اس کا احق تھا کہ یہیں ہے آ واز اٹھتی۔

شام مرکز سیاست ہے ..... ج مکہ کرمہ جس طرح بین الاقوامی عبادت گاہ ہے اس طرح بین الاقوامی تجارت گاہ بھی بن گیا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کی چیزیہاں ملتی ہے اور کہیں ملے نہ ملے ۔ توبین الاقوامی تبلیغ گاہ بھی یہاں ہوئی چاہیے۔ یہیں سے اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہواور چلے اور آٹا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر دور میں عرب بھی کھڑے ہوں گے۔

انبی کے ہاتھوں پر قوت وشوکت کے ساتھ یہ چیز آ گے بڑھے گی اور باطل قو تیں بھی انبی کے ہاتھوں ٹوٹیس گی۔مہدی ہیں وہ بھی عربی ہیں اور حسنی ہوں گے ،ان کے زمانے میں مغرب کی قو تیں ٹوٹیس گی ، بیعت بھی انبی کے ہاتھ پر مکہ ہی میں شروع ہوگی اور وہ شام کو اپنا ہیڈ کو اثر بنائیں گے۔اس لئے کہ وہ مرکز سیاست اسلام ہے۔ حجاز مرکز عبادت بتایا گیا ہے ،عبادت کے لئے امن کی ضرورت ہے ،فتند ہوتا ہے تو آ دمی نہ تلاوت کرسکے نہ ذکر

اس لئے کہ معردر حقیقت بورپ کے لئے ایشیا کا دھانہ ہے، اور ایشیاء کے لئے بورپ کا دھانا معرہ ہوں ادھر کے لئے ادھر دھانا اور ادھر کے لئے ادھر دھانہ۔ اس دھانے پر جو غالب ہوگا ای کے اثر ات غالب ہوں گے۔ اگر ایشیا معر پر غالب ہو تھاں ہوگیا تو بورپ نالب ہوگیا تو بورپ نالب ہوگیا تو بورپ اور معر پر غالب ہوگیا تو بورپ ایشیا پر بورپ کے اثر ات پہنچیں گے۔ اس لئے احادیث سے اشارے ملتے ہیں کہ معرکو قوت گاہ بنا و، مرکز عشر بنا و کوئی میں امن رہنا چاہئے ، وہاں معر میں جنگیں ہوں تو کوئی مضا کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المحدی جنگوں کے بی میں رہا ہے ، بھی ہم غالب ، بھی یہودی غالب ، بھی نعرانی غالب، ٹھی نالب ، ٹھی نے کہ بیت المحدی جنگوں کے بی میں رہا ہے ، بھی ہم غالب ، بھی یہودی غالب ، بھی نعرانی غالب، ٹھی نے کہ بیت المحدی خواری ایک جنگ ختم ہوتی ہے ، دوسری چھڑ جاتی ہے۔ وہ مرکز عبادت خوار دیا ، اسے اس ختا ، سیاست کا مرکز جاز کو قرار دیا کہ یہاں لڑتے مرتے رہو، جو بھی غالب آجا ہے۔

اسلام کی بقاء بلغ میں ہے ۔۔۔۔یہر حال دین کی باغ ، یہی امن کی چیز ہے ، بدامنی میں بلغ بھی مشکل ہوتی ہے ، جسے نماز پڑھنی مشکل ۔ توبید ملک و جاز ) زیادہ احق ہے کہ بیمر کر تبلیغ ہے ۔ سپیں سے اللہ کے دین کی آ واز الشے ،

المورة البقرة ، الآية: ١٢٥. (٢) باره: ٢١ ، سورة العنكبوت ، الآية: ١٤.

جیسا کہ بہاں سے دین اٹھا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ تبلیغی حضرات نے اس کو سمجھا ہے اور کام چل رہا ہے۔ دیہات تک ان کے تعلقات اور روابط ہیں۔ یہیں سے جماعتیں ہندوستان اور دوسری جگہ بھی جانے گئی۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کام میں شرکت کر کے قوت پہنچا کیں ، اس لئے کہ اس کی قوت سے ہماری قوت ہے۔ اسلام کی قوت ہو ہو وہ چھیلئے میں ہے ، سکڑ نے میں نہیں ہے۔ اگر اسلام کو آپ کی کوز سے میں بند کر کے رکھ دیں وہ چھیل نہ سکے گا، اسلام کی اصلیت ختم ہو جائے گی ، اسلام میں جامعیت اور پھیلا وہی ہے، وہ جھی اپنی اسلی صورت میں رہے گا جب کہ وہ دنیا کے اندر جھیلتارہے۔ 'ولا اِسکلام الله بِحَماعَةِ. ''اس کے اندر جماعتی رنگ رہنا چاہئے۔ اگر بینلغی دین نہ ہوتا تو جہازے باہر نہ نکل ایکن بیساری دنیا ہیں پھیلا ہے، یہ تبلغ ہی کی ہر کت ہے۔ اس کے لئے مہاں کے لوگوں کوزیادہ آ مادہ کیا جائے کہ یہ وہ تی تعلیم وہ بی تبلغ کے لئے اضی ۔

اختنا مید کلمات ....اس واسط میں نے یہ چند باتیں عرض کیں کہ مکہ کا اول عالَم ہونا اس کامقتفی ہے کہ دین کے کاموں کی پہیں سے اوّلیت ہو۔اس کا مرکزِ عالَم ہونا اس کامقتفنی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہو۔اس کا اصل عالَم ہونا اس کامقتفنی ہے کہ پہیں سے چہارطرف آ واز تھیلے۔

اس واسطے میں نے یہ چند چیزیں عرض کیں اور محق تھیل جگم کے لئے عرض کیں، ورنہ میں پھے بھارتھی ہوں۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ مدیداور مکہ میں ہماری جرات تو ہولئے کی ہوتی نہیں، اب زبردتی بڑے ہاوائیں تو الگ چیز ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بڑا مارے بھی اور مار کررو نے بھی نہ وے۔ حکم ویا کہ کروتقریر! عذر بھی نہیں سنا جائے گا،اس لئے تھیل حکم کے طور پریہ چند ہا تیل عرض کیں، ورنہ کچھ علالت اور مقام کی ہیبت وعظمت کی جبہ سے نہ جرات پڑتی ہے نہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ چند الفاظ بھی خودا پی ہمت سے نہیں کہے کہ میری ہمت کام کررہی ہو ممکن جرات پڑتی ہے نہ ہمت کام کررہی ہو، ورنہ میں نے عرض کردیا تھا: میرے میں جرات نہیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ تقریر کے بہت سے مواقع ہیں، جرم شریف ہماری تقریروں نے کہا کہ تقریر کے بہت سے مواقع ہیں، جرم شریف ہماری تقریروں کے لئے مناسب نہیں۔ ببرحال تقیل حکم کے طور کی بیہ چند چیزیں عرض کیں تا کہ ایک تو مقامات کی برکت معلوم ہوجائے اور جومقصد ہے، بہنے کا کام پھیلے، اس کی طرف بھی پچھا شارہ ہوجائے اللہ علموں کے لئے مناسب نہیں۔ بہنے کا کام پھیلے، اس کی طرف بھی پچھا شارہ ہوجائے اللہ علموں کے افریک میں تاکہ ایک تو مقامات کی برکت معلوم ہوجائے اور جومقصد ہے، بہنے کا کام پھیلے، اس کی طرف بھی پچھا شارہ ہوجائے اللہ تعالی اس کام کو بڑھا کیں اور بھی سے افریک میں گئے کی تو فق عطا غربا کیں۔
"اکٹ للہ شر دَہ بنا تھ قبل مِنا اِنگ اُنٹ السّمینے الْغلینہ وَ اَوِ نَا مَنَاسِ گناوَ نُن عَلَا اِنگ اَنْک اَنْک اُنْک اُنْک اُنْ ہُ ہُنْ اِنْک اُنْک اُنْ

## عبادت وخلافت

"اَلْحَمَدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا ، مَنُ يَهْدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُتُصلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ أَنَّ لَآ إِلْـهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَسرِيُكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِ يُرًا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مَّنِيرًا.

أَمَّا بَعُدُافَاَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ يَكُنَى اَقِمِ الصَّلُوةَ وَأُمُّرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانُهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَآاَصَابَكَ. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴾ ٥ صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ①

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۱، سورة لقطن، الآية: ۱۵.

آسان میں جارانگی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو۔ تو ان گنت ملائکہ اوپر تھیلے ہوئے ہیں، اس ساری کا نئات اور مخلوقات کی انتہاء ش پر جا کر ہوتی ہے۔ عرش عظیم کے اوپر شریعت کسی مخلوق کا پنہ خبیں دیتی، وہاں خالت کی تجلیاں اور کمالات ہیں۔ صرف ایک مخلوق کا پنہ چلنا ہے کہ اللہ نے ایک شختی اور لور حرکھی ہوئی ہے، اور وہ شختی نہ بنقت غضبی " آسی ہوئی ہے، اور وہ شختی سبقت غضبی " آسی میری رحمت میرے خضب پر غالب ہے رحمت آگے آگے چلتی ہے، غضب اس کے ہیچے ہیچے رہتا ہے، اصل میری رحمت میرے خضب اس کے ہیچے ہی میا کہ وہ ایک وستاویر اکھی ہوئی ہے، اس مخلوق کا تو نشان ماتا ہے ہاتی خالت کی تجلیات وکمالات اور اس کی صفات عرش کے اوپر چھلی ہوئی ہیں تو زمینی، آسان وز بین کے درمیان فضا، آسان، جنت، عرش اور کری پھر تجلیات درانی کا میسلسلہ ہے، تو ہوئی ہیں تو زمین کے درمیان فضا، آسان، جنت، عرش اور کری پھر تجلیات دبانی کا میسلسلہ ہے، تو ہوئی ہیں تو زمین کا نتات ہے۔

انسان کود یکھا جائے تو اس میں مٹی بھی ہے، پیدا ہی زمین سے ہوا،اسے مشت خاک ہی کہتے ہیں کہا یک مشی خاک ہے ہیں کہا یک مشی خاک سے ہمارابدن پیدا کیا گیا تو یہ ہمارابدن زمین کا ایک تو دہ ہے، روح نے اس مٹی کوسنجال رکھا ہے روح نکلنے کے بعد پھر مٹی میں کر مٹی ہوجا تا ہے تو اصل میں مٹی ہے، اور اس زندگی کی حالت میں بھی اس سے مٹی نکتی رہتی ہے، اگر آپ روز انڈسل نہ کریں تو جب بدن پہ ہاتھ پھیریں گے، بدن سے سیاہ بتیاں اتریں گی، وہ مٹی اور کوڑا کہا رہیں تو کیا ہے؛ تو بدن خاک کا ہے اور خاک ہی اس سے چھتی ہے۔

اگر خارش ہوجائے ، تو سارے بدن سے بھوی ہے جھڑتی ہے ، جیسے مٹی جھڑر ہی ہو، تو آج بھی انسان مئی کا تو دہ ہے مرنے کے بعد یہ مئی بھر جاتی ہے ، گویا انسان کے اندرز مین موجود ہے ، اور وہی خاصیت اس زمین کی ہے ، جو عام زمین کی ہے ۔ اگر آپ اس میں خور کریں ، آپ کی اس زمین میں پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے ہزاروں چھوٹے بین یہ جو انسان میں ہڈیوں کا سلسلہ ہے یہ پہاڑیوں کی مانند ہے ، کوئی بردی ، کوئی جوئی ہوئی جوئی ہوئی جوئی ہوئے جی سے پہاڑ مختلف ہوتے جی ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جواس میں پھیلا ہوا ہے ، اسی طرح اگر آپ خور کریں ، جیسے دنیا کی زمین میں دخت ، گھاس اور نیا تات اگتے ہیں ، ہماری زمین میں بھی نیا تات اگے جیں ، ہماری زمین میں بھی نیا تات اگے جیں ، ہماری زمین میں بھی نیا تات اگے

الصحيح للبخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، ص: ٣٣٢.

ہوئے ہیں، کہ بہت ہی قریب قریب درخت ہیں، تو سراییا ہے، جیسے گھنا جنگل، کہ پینکڑ وں درخت اس میں قریب قریب قریب اگے ہوئے ہیں۔ جیسے عام بدن کے اوپر قریب اگے ہوئے ہیں۔ جیسے عام بدن کے اوپر روال، یہاں بال دور دور ہیں، کوئی زمین کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی درخت پیدا ہی نہیں ہوتا، ہھیلیوں پر کچھ بھی نہیں اگتا تو اور بچھ حصہ وہ ہے کہ اس میں سرسے بال اگتے ہی نہیں غرض محارے بدن کی زمین میں مڑے ہی نہیں غرض محارے بدن کی زمین میں مڑی، یہاڑ اور نباتات کا سلسلہ بھی ہے۔

اوراس میں حیوانات بھی ہیں آ جکل کے ڈاکٹروں کی تحقیقات توبہ ہیں کہ خون میں جراثیم (چھوٹے چھوٹے حیوانات) ملے ہوئے ہیں، جوخورد بین سے دکھلائی دیتے ہیں، ویسے نہیں بدن کے ہر جھے میں نئے نئے رنگ کے جانور ہیں، ان کے مجموعے سے خون بنا ہے، وہ مرجا کیں تو انسان مرجا تا ہے، تو پورے بدن میں جراثیم کھیلے ہوئے ہیں جیسے آ ب کی زمین میں مختلف صوبے ہیں، کسی صوبے میں خاص تسم کے جانور کہیں اور تم کے جانور ہیں وہ حیوانات مختلف شکلوں کے ہیں، اس میں مختلف شکلوں کے ہیں، اس میں مختلف شکلوں کے ہیں، اس میں مختلف شکلوں کے ہیں، اس سے امراض بھی بیدا ہوتی ہیں، اگران جراشیم کو مارڈ الا جائے تو ان سے بیاری ختم ہوجاتی ہے۔

انبی جراثیم سے زندگی بھی ہے، انسان کے مادے (خون) میں بھیلے ہوئے ہیں اور سر میں بھی تو بھی جو ئیں پڑجاتی ہیں، آ دمی ان کو پکڑتا ہے اور ناخن پر رکھ کر مارتا ہے یہ ایسے ہے جسے جنگل میں مختلف جانور پھرا کرتے ہیں تو جسے اسی زمین سے جانور پیدا ہوتے ہیں اور اسی میں کھپ بھی جاتے ہیں بعض وفعہ معدے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، وہ کیڑے ساری غذا کھاتے رہتے ہیں، انسان کمز ور ہوتار ہتا ہے بدن کونہیں گئی، تو سر میں جو کیں اور معدے میں کیچوے پیدا ہوجاتے ہیں، زخوں میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں ہرحال انسان کی زمین میں مختلف حیوانات ہیں، جو چل رہے ہیں تو جیسی کا کنات باہر کی ہے والی ہی ہمارے اندر کی کا کنات بھی ہے، کہ زمین، پہاڑ، جاتات اور مختلف تم کے حیوانات بھی شکل وصورت سے بھی مختلف، پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔

پھر جیسے آپ کی اس دنیا میں وقت آنے پر ہارشیں ہوتی ہیں، اس بدن میں ہمی ہارش ہوتی ہے جب گری آتی ہے تو بسینہ نکل رہا ہے، ایسے ٹیک رہا ہے، جیسے ہارش ہور ہی ہو پھر جینے تتم کے پانی زمین میں ہیں، اسنے ہی تتم کے انسان کے اندر ہیں، دنیا میں بعض جگہ پانی کے گرم چشمے نگلتے ہیں ہندوستان میں منڈیل کے ضلع میں بعض جگہ کھو لتے ہوئے پانی کے چشمے ہیں، لوگ اس پانی کو شنڈ اکر کے شل کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے منوں آگ میں اسے پکایا گیا ہو بعضے چشمے شنڈے اور شیمے پانی کے ہیں سمندر کا پانی کر وا ہے بعض جگہ پانی میں ترشی ہوتی ہے۔ انسان کے بدن کے اندر اللہ نے بیشا چشمہ جاری کر دکھا ہے، اگر منہ میں کروا پانی ہوتا، آدمی کی زندگی تانج ہوجاتی تو نہا ہے شیریں قتم کے پانی کا چشمہ زبان سے بہدر ہا ہے اس پانی کی مدد

سے غذا اندر پہنچی اورای کی مدد سے ہضم بھی ہوتی ہے آ تھوں سے جو آنسو ٹیکتے ہیں ، وہ نمکین پانی ہے ، بھی زہان پر
آنسو کا پانی لگ جائے ، تو نمک کا سامزا آتا ہے تو آتھوں کے اندر نمکین چشمہ جاری کردیا ہے ہے میں دیکھو تو
کڑوا پانی بھرا ہوا ہے ، اس میں کڑوا چشمہ جاری ہے معدے کے اندر ترش پانی بھرا ہوا ہے ، جس سے غذاء ہضم ہور ہی
ہے بھر کہیں پاک پانی اور کہیں تا پاک مثانے میں ناپاک پانی بھرا ہوا ہے جے بیشا ہے ہیں اور مند میں پاک پانی بھرا ہوا ہے جے بیشا ہے ہیں اور مند میں پاک پانی بھرا ہوا ہے جے بیشا ہے تا ہے تو بدن میں پاک مثانے میں ، یہ نکلے کہ آدمی تھو کے ، اس سے وضو نیس ٹو فنا۔ پیشا ہ کا ایک قطرو نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بدن میں پاک ، ناپاک ، ٹھنڈا، گرم ، ترش اور میٹھاوکڑوا ہم قسم پانی موجود ہے برسا سے اس میں ہے کہ پسینہ جاتا ہے تو بدن میں پاک ، ناپاک ، ٹھنڈا، گرم ، ترش اور میٹھاوکڑوا ہم قسم پانی موجود ہے برسا سے اس میں ہے کہ پسینہ شہد شہد شہد شہد کے کہا ہے۔

یبال اگر ہوائیں چلتی ہیں تو انسان میں بھی ہوائیں چلتی ہیں جیسے یبال شنڈی اورگرم ہیں، آپ جب
سانس اندرکو لیتے ہیں، تو شنڈی اور جب باہر کو لیتے ہیں تو گرم ہوا تکاتی ہے۔ جیسے دنیا میں بعض اوقات ہوا بند
ہوجاتی ہے، آ دمی دوڑا دوڑا بھرتا ہے کہ بھی علیے چلاؤ بطبیعت گھبراگئ، انسان کے بدن میں بھی ہو جھ ہوجاتا ہے،
معدے میں ہوا پھنس جاتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس دوڑے دوڑے پھرتے ہیں کہ صاحب! کسی طرح سے ہوا
تکال دواگر ہوائیں بند ہوجائیں تو اندر بھی گھٹن ہوتی ہے تو انسان کے بدن میں پانی بھی ہے اور ہوا بھی اور چلنے کا
ڈھنگ بھی وہی جو باہر کی زمین میں ہے۔ ای طرح انسان کے بدن میں آگ بھی ہے بھی آ بدن پر ہاتھ رکھیں
گو تو گری محسوس ہوتی ہے آگر بدن میں آگ نہیں تو یہ گرمی کا ہے کی ہے؟ اور اگر آ دمی زور سے ہاتھ کو ملے، تو
چنگاریاں می نکلنگتی ہیں اور میل بھر دوڑ لیں، تو یول معلوم ہوتا ہے جیسے بدن میں آگ بھرگئی اگر اندر حرارت نہیں
چنگاریاں می نکلنگتی ہیں اور میل بھر دوڑ لیں، تو یول معلوم ہوتا ہے جیسے بدن میں آگ بھرگئی اگر اندر حرارت نہیں
ہے، تو اندر کیا چیز ابلتی ہے تو آگ یانی، ہوا اندر موجود ہیں، اور ان کا کمل بھی جاری ہے۔

غرض ہے آپ کا بدن اس پوری کا ئنات کی طرح ایک دنیا ہے، جیسے اس میں او پر آسان ہے، اور پنچ زمین ہے آپ کے اندرسر آسان کی بانند ہے اور پنچ پیرز مین کی مانند ہیں جیسے آسان میں چا ندسورج ہیں، جن کی روشی سے آپ اس کا ئنات کود کھتے ہیں، انسان کی بیشانی پر چا نداورسورج کی طرح سے دوآ تکھیں ہیں، ان میں روشی نہو، کا کتات نظر نہیں آتی تو چا ند، سورج اور روشی بھی ہے پھر حکومت کا ایک نظام بھی تائم ہے ہاتھ اور پیریہ قلب مے خوام ہیں، قلب کا ذرااشارہ ہو، ہاتھ پیر چلنے گئتے ہیں تو پوری کا گئات جیسے باہر منظم ہے، ای طرح اندر بھی ہے قلب عائم باوشاہ اور ہاتھ پیراس کے خدام ہیں غرض تفصیل کہاں تک عرض کی جائے انسان کے اندر ہوا، برسات، آگ مئی، پہاڑ، سبزہ، جانور اور موت وحیات بھی ہے سارا قصہ وہی ہے جوکا گئات کے اندر ہور ہا ہے انسان کی ایک صورت یہ ہے جس کا آپ نے مشاہرہ کیا اور مثال دیکھی کہ آسان سے زمین تک جتنے در ہے کا گئات کے ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں یہ اللّٰد کی صنائی ہے کہ جس کا گئات کو لا کھوں، کروڑ وں میل میں پھیلایا ہے، جب اس کو سمیٹا تو ایک ڈیڑھ گڑ کے انسان میں ساری کا گئات کو تا کو دیا تو اسطے علماء کہتے ہیں کہ انسان حقیقت جامعہ ہے، سمیٹا تو ایک ڈیڑھ گڑ کے انسان میں ساری کا گئات کو تا کو دیا تو اسطے علماء کہتے ہیں کہ انسان حقیقت جامعہ ہے، سمیٹا تو ایک ڈیڑھ گڑ کے انسان میں ساری کا گئات کو تا کو دیا تو اسطے علماء کہتے ہیں کہ انسان حقیقت جامعہ ہے،

لیمن اتن جامع حقیقت ہے کہ وہ سارے کمالات اس کے اندر جمع ہیں جو پوری کا نئات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان میں خالق کا نئات کے نمو نے ..... پھریمی کہ اس میں فقط کا نئات ہی کے نمو نے ہوں غور کیا جائے تو خالق کا نئات کے نمو نے بھی انسان ہی میں جمع ہیں ایسے نمو نے جمع ہیں کہ اگر ہم انہیں سامنے رکھیں تو ان نمونوں سے خدا تعالیٰ کی ذات ،صفات اور کمالات سب عیاں ہوجا کیں جمیں کہیں ہا ہر جانے کی ضرورت نہیں اگر ہم اپنے اند خور کریں ، تو خدائی کمالات بھی ہمارے اندر سے ابھریں گے۔

آپ فور سیجے کہ آپ کے بدن کی بیماری کا تنات کس چیز سے تبھلی ہوئی ہے، بیروح ہی سے تبھلی ہوئی ہے، اگر روح نکل جائے ، تو ساری کا تنات بھر جائے ۔ مٹی بھر کرمٹی میں جا ملے گی، پانی پانی میں، آگ، آگ میں اور ہوا، ہوا میں ال جائے گی، ساری کا تنات ریزہ ریزہ ہوجائے گی۔ روح ایک مد براعظم ہے، جس نے قیومیت کررتھی ہے ساری کا تنات کوسنجال رکھا ہے ہم اس کوسا منے رکھ کردلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جب ہماری کا تنات بدن کوسنجال رکھنے کے لئے ایک قیوم کی ضرورت ہے، اس طرح اس پوری کا تنات کا ایک مد براعظم ہے، جس نے بوری کا تنات کوسنجال رکھا ہے تو خدا کے وجود پر دلیل ہمیں اپنے اندرسے مل جاتی ہے۔

آپ فور سیجے آپ کابدن سرخی مائل ہے چہرے پرسرخی اور بالوں پرسیاسی ہے توبدن پر کہیں سفیدی ، کہیں سرخی ، کہیں سیائی ، غرض بدن پر مختلف رنگ ہیں ہیں ارے رنگ روح کی وجہ ہے قائم ہیں ، کیکن روح کا کوئی رنگ نہیں ، وہ ہر رنگ سے ہری و بالا ہے اس طرح سے ہم کہیں گے کہ اس کا نئات میں ہزاروں رنگ ہیں انسان کے مختلف رنگ ہیں درخت سبز ، چول سرخ ہیں ان سارے رنگوں کواس روح اعظم نے سنجال رکھا ہے جس کوذات خداوندی کہتے ہیں اورخود ہر رنگ سے ہری و بالا ہے ، کیکن ہر رنگ کوجلوہ دے رکھا ہے تو خدا کے وجود کی دلیل اپنے اندر سے ملتی ہے ۔ نیز اس پرغور کریں کہ آپ کے اس بدن کے اندر کسی کوجانے کا موقع دیا جائے اور آپ کے اندر کھی ہوئی ہے ، ہاتھ ہیر ، د ماغیا دل ہیں ؟ گھس کے وہ خوب سیر کرے آپ اس سے پوچھیں کہ بھی ! روح کہاں کو بیٹھی ہوئی ہے ، ہاتھ ہیر ، د ماغیا دل ہیں ؟ وہ ایوں کے گا کہ جھے تو ہر ہر ذرے میں روح کا جلوہ نظر آتا ہے۔

میں (کسی خاص عضوی طرف) اشارہ نہیں کرسکتا، کہ روح وہاں بیٹی ہے جب روح اعظم اور جلوہ خداوندی ہرجگہ پھیلا ہوا ہواوراشارہ نہ کیا جاسکے کہ وہاں ہے، یا یہاں ہے، اس میں کون سے تجب کی بات ہے؟ یہ اللّٰہ کی شان ہے کہ وہ سمت اور جہت میں نہیں انگل سے اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے وہاں بنہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی جہت اور سمت میں مقید ہے وہ لامحدود ذات ہے، گراس نے اپنا نمونہ روح کو بنادیا کہ روح کو آپ کی خاص عضو میں مقید نہیں بنا سکتے ہاں یوں کہ سکتے ہیں کہ اس کو بدن کے بعض حصوں سے خاص تعلق ہے جلوہ تو ہر جگہ ہے۔ عضو میں مقید نہیں بنا سکتے ہاں یوں کہ سکتے ہیں کہ اس کو بدن کے بعض حصوں سے خاص تعلق ہے جلوہ تو ہر جگہ ہے۔ گرتعلقات الگ الگ ہیں۔ مور کو جوتعلق قلب سے ہوہ وہ ماغ سے ہوں وہ روح اتا ہے۔ روح دوڑ نے لگتی ہے سے نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اگر قلب میں سوئی بھی چھودی جائے ، تو آ دمی مر نے کو ہوجا تا ہے۔ روح دوڑ نے لگتی ہے

کہ میں نہیں تھہرتی۔ دماغ کوتو ژدیا جائے ، روح باتی نہیں رہے گی۔ ہاتھ پیرکوکاٹ لیا جائے ، روح باتی رہے گی۔
اگر چہ آدمی ناقص ہوجائے گا۔ تاخن اور بال کاٹ دوتو کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے روح کو جوتعلق قلب
سے ہے، دوسر سے اعضاء سے وہ تعلق نہیں ہے۔ ای طرح اس کا تنات میں اللہ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہو ہ آپ کی معجدوں سے نہیں ہے۔ جو آپ کے گھر انوں سے دوہ ویران جنگلوں سے نہیں ہے۔ تو جلوہ ہر جگہ ہے، گر تعلقات الگ ایک ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں اگر کوئی گتاخی کا کلمہ بھی کہدو نے پورے عالَم میں شور کی جاتا ہے، جیسے عالَم تباہ ہونے کے قریب آگرا کوئی حملہ کردے، تواس مقام کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے، اگر آ ب کے گھریرکوئی حملہ کردے تو آ ب اور آ پ کے خاندان والے پریشان ہوں گے۔

ینہیں کہ ساراشہر بے چین ہوجائے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ سے اللہ کو جوتعلق ہے وہ اتنابرا ہے کہ پوری
کا نئات پر پھیلا ہوا ہے۔اورسارے انسان بے چین ہوجا کیں گے۔معبداورعام گھروں سے وہ تعلق نہیں ۔تو تعلق
درجہ بدرجہ ہے گرجلوہ ہر جگہ موجود ہے۔اس لئے اللہ کے جلوے اور اس کی تجلیات کا ہر جگہ موجود ہونا اور اس کے
تعلقات میں فرق مراتب ہونا، آپ کو اپنے اندر سے اس کی دلیل ال جاتی ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔

نیز آپ غور کریں کہ آپ روح سے زندہ ہیں۔ تو ایک روح سے زندہ ہیں، یا دوروهیں کام کررہی ہیں؟
ظاہر بات ہے کہ ایک ہی روح ہے۔ اگر دوروهیں ہوجا کیں، بدن پھٹ کرخراب ہوجائے، ایک روح کے گی میں
بدن کو بھوک لگانا چاہتی ہوں، دوسری کیے گی میں ہرگز نہیں چاہتی۔ ایک روح کیے گی سردی لگنی چاہئے، دوسری
روح کیے گی گرمی لگنی چاہئے۔ تو روحوں کولڑ ائی سے فرصت نہیں ہوگی۔ بدن کی تربیت کون کرے گا؟ بدن خراب
ختہ ہوکر تباہ ہوجائے گا۔ ایک ہی روح کام کرسکتی ہے۔ دوروھیں ہوں تو بدن کا کارخاند درہم برہم ہوجائے گا۔

یمی صورت اس کا نئات کی ہے کہ: ﴿ لَوْ کَانَ فِیهِ مَا الْهَةَ اِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ ① اگر کا نئات میں دوخدا
ہوں تو کا نئات چلنہیں سکتی۔ایک خدا کے گامیں فلاں کو بیٹا دینا چاہتا ہوں، دوسرا خدا کے گامیں اس کو با نجھ رکھنا
چاہتا ہوں۔ایک کیے گامی فلاں قوم کو عزت اور دوسرا کے گا کہ میں اس کوغلام بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں خداوُں کو
لڑائی ہے فرصت نہیں ہوگی۔کا نئات کون چلائے گا؟ یہ بات الگ رہی کہ دوخدا ہو بھی سکتے ہیں یانہیں۔لیکن اگر
معاذ الله مان لیا جائے تو کا نئات برقر ارنہیں رہ سکتی۔ جیسے بدن میں دوروح ہوں۔کا نئات بدن باتی نہیں رہ
سکتی۔یہ تو ایسا ہوگا جیسے ایک میان میں دو تو ای بیاس علاقات ایک بی خالق میں دوالد کے گئیں۔
گئیں تو اور کیا ہوگا؟ تو ایک کا نئات یا بچاس علوقات ایک بی خالق سے چلتی ہیں۔
گئیں تو اور کیا ہوگا؟ تو ایک کا نئات یا بچاس علوقات ایک بی خالق سے چلتی ہیں۔

اوراگر یوں مان لیا جائے کہ دونوں خدا آپس میں سلے کرلیں معلوم ہوا ایک دوسرے سے دب گیا، تو جو

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۱، صورة الانبياء ،الآية: ۲۲.

دنیل ہو، وہ خدا کیے ہوسکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو سب چیز ول پر غالب اور قوی ہو، جولڑائی سے بیخ کے لئے دوسرے سے کہے کہ کے کہ لئے کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ اس کے دل میں دوسرے سے خوف موجود ہو، جس میں خوف ہو، وہ خدا تھوڑائی ہے۔خدا وہ ہے کہ سارے اس سے ڈریں، وہ خود ڈراور خوف سے بالا تر ہو۔ تو خسلا کے اصول کوسا منے رکھ کر اور خوسا منے رکھ کر دو جب خدا نہیں مانے جاسکتے ، تو اللہ کی تو حید اور یکتائی کی دلیل آپ کے اندر سے آپ کومل رہی ہے۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔خود آپ کے اندر اللہ کی ذات تو حید، اس کی یکتائی ، اس کی صفات کے سب نمونے آپ کے اندر سے نکل آتے ہیں اور ثابت ہوجاتا ہے کہ بے شک کا نکات میں کوئی مد براعظم ہے۔ اور سے خیل کہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے۔ اور کا نکات خود ہی چل رہی ہے۔ سیاسی کا نکات میں کوئی مد براعظم ہے۔ اور سے خیل کہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے۔ اور کا نکات خود ہی چل رہا ہے۔ اگر کوئی دہریا سی کا نکات کے اندر خدا کا مشر ہے، اسے اپنے اندر کی روح کا بھی نکار کرنا چاہئے۔

اورجس طرح سے آپ کی روح ، بدن کے خطے خطے سے واقف ہے۔ آپ کے اندرشعور ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ میراناخن ، بال ، پیٹ ہے ، نیز یہ کہ اس وقت پیٹ میں گڑ برد ہور ہی ہے۔ بیاسے علم ہوتا ہے۔ اس وقت پیٹ اچھا ہے ، نو کا کنات بدن کے ذریے درے درے واقف ہے اگر واقف نہ ہو، تو نظم کیے چلائے ، اگر روح کو پہتہ ہی نہ چلے کہ بخار چڑھ رہا ہے ، تو وور کرنے کی اسے فرصت کہاں ہوگی ؟ ای طرح اس کا کنات کے ذریے ذری کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ بیٹیں ہوسکتا کہت تعالی نہ جانیں کہ کا کنات میں کیا ہور ہا ہے۔ ﴿ آلا یَعُلَمُ مَنُ خَلَقَ ﴾ آ . جو پیدا کر رہا ہے ، کیا وہ معاذ اللہ لا علم ہوگا ؟ پیدا کرنے والا ہی مخلوق کے ذبین ، صفات اوراحوال کو جانتا ہے ، تو اللہ کے لامحد ودعلم کی نظیر ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا جامع بنایا کہ اگر وہ اپنے اندر خدائی کمالات و کھنا جا ہے ۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا جامع بنایا کہ اگر وہ اپنے اندر خدائی کمالات و کھنا جا ہو ایسے آ سینے کے اندر د کھے لے۔ اس کو سارے خدائی نمونے نظر آ جا کیں گے۔

نمونہء کا سکات ہونے کی نسبت ہے انسان کا فریضہ .....اس واسطے انسان پر دو ہی فرائض عائد ہوں گے، ایک ایسا فریضہ جو مخلوق ہونے کے مناسب اور ایک فریضہ ایسا جو خالق کے نمونوں کے مناسب ہے۔ نمونہ مخلوق ہونے کا فریضہ کیا ہے؟ جس مخلوق کو خدا وجود دے، وہ اپنی پیدائش میں بھی خالق کی مختاج ہے اور بقامیں

الهاره: ٢٩ ، سورة الملك، الآية: ٣١. ٢ پاره: ٢٥ ، سورة حم سجده ، الآية: ٥٣.

بھی۔ تو ہر قدم پر ہم خدا کے بحتاج ہیں بھتاج کا کام غنی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ محتاج کا کام یہ ہے کہ وہ غنی کے سامنے بھلے اور اس کے آگے بھترہ کرے۔ اس لئے کہ اگر ہمارے پاس سب پھھ ہو، تو ہمیں اس سے ما نگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم جھی حاجت مندی اس کے سامنے لے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پھھ موجود نہیں۔

ایک فقیرآ پ سے بھی سوال کرے گا کہ اس کے پاس دولت نہ ہو، اگر اس کے پاس دولت ہو، اسسوال کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو مختاج ہاتھ کھیلاتا ہے، غی نہیں۔ زندگی ہمارے قبضے میں نہیں تھی۔ ہم نے ہاتھ کھیلایا کہ اے اللہ! ہمیں زندگی عطا کر، اس نے دے دی۔ زندگی آ نے کے بعد اس کا باتی رکھنا ہمارے قبضے میں نہیں ، اگر ہمارے قبضے میں ہوتا، تو ہم تھی نہ مرتے۔ گر مرنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے ہاتھ میں زندگی نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے زندگی طویل کردے عملی دعا مانگتے ہیں۔ لینی ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں دعا میں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے زندگی طویل کردے عملی دعا مانگتے ہیں۔ میملی دعا ہے۔ اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جن سے زندگی باتی رہے ہیں۔ عملی دعا ہے۔ اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہا ہم کہا تا ہم میں زندہ رکھ۔ یہ کہا تھی ہوں مانگتے ہیں؟ میں جا ہم کہا تھی ہیں۔ چھکا دے اللہ! ہمیں زندہ رکھ۔ یہ کہوں مانگتے ہیں؟ میں خراج کہوں جھکا۔

ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہے، کہ جیسے اللہ مخلوق کو دیتا ہے، آپ بھی غریب کو ویتے ہیں۔ تو دینا اور احسان کرنا ذلت نہیں، بلکہ انتہائی عزت کی ہات ہے، بین خدائی کام ہے، تو زکو قاوصد قد دینا اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ چونکہ اللہ نے تھم دیا، ایسا کروہ تمیل تھم کی وجہ سے اس میں عبادت کی شان پیدا ہوگئی۔ ورندا پنی ذات سے عبادت نہیں۔

یبی وجہ ہے کہ نماز اللہ نے فقط انسان پرنہیں، کا نتات کے ذرے ذرے پرفرض کی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ ﴿ کُلُ قَلْ عَلِمَ صَلَا لَهُ وَ تَسْبِیْحَهُ ﴾ ﴿ ہر چیز نے اپنی نماز اور تہج بچان لی۔ معلوم ہوا اور درخت، بہاڑ، جانور، بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سب پر نماز واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انسان کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں عقل ہے اور مخلوقات کو خطاب نہیں کیا گیا۔ گر بنایا ایسے گویا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے علاء کلمتے ہیں کہ جتنے درخت ہیں، ان کی نماز میں معروف ہیں۔ گویا ایک پیر پر کھڑے ہوئے نماز میں معروف ہیں۔ رکوع سے جدے کی اجازت نہیں ہے۔ چویائے، جوچار پیروں سے چلتے ہیں، انکی نماز میں رکوع ہے۔ ان کو ایک ہیت سے سخدے کی اجازت نہیں ہے۔ چویائے، جوچار پیروں سے چلتے ہیں، انکی نماز میں رکوع ہے۔ ان کو ایکی ہیت سے اللہ نے بتایا، کہ وہ ہر وفقت رکوع میں ہیں، بحدہ قیام ان کی نماز میں معروف ہیں، ان کی نماز میں قعدہ ہے۔ قیام، اللہ نے بتایا، کی ہوئے التحیات میں معروف ہیں، ان کی نماز میں قعدہ ہے۔ قیام، رکوع ، بحدہ نہیں ہے۔ حشرات الارض جیسے سانپ بچھو، ان کی نماز میں بحدہ ہے نہ درکوع ہے نہ قیام۔ یہ کویا ہروفت اوند ھے پڑے ہوئے اللہ کے میا این کے مطابق زیین ہوئے اوند ھے پڑے ہوئے اللہ کے میا ایت کرد ہے ہیں۔ حرکت دوری ان کی نماز ہے۔ ای طرح سے جنت و اوند ھے پڑے ہوئے اللہ کی میاوت کرد ہے ہیں۔ حرکت دوری ان کی نماز ہے۔ ای طرح سے جنت و جنت و

دوزخ کی نماز دعا ما تکنا ہے۔ صدیث میں ہے کہ جنت بیسوال کررہا ہے اسالہ! قیامت کے دن دونوں کو بھر میرے محلات خال ندر ہیں۔ جہنم بھی کہ رہا ہے کہ جھے بھر دیجئے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، قیامت کے دن دونوں کو بھر دیا جائے گا۔ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ جب تک نہیں بھریں گے ، جہنم پکارتارہ گا۔ '' فصل مِن مَسزِیْد' هَلُ مِنُ مَزِیدُد. '' چا ند ، سورج ، بہاڑ ، دریا ، منی ، سب جھونک دیئے جا کیں گے۔ پھر بھی وہ کے گا '' هَلُ مِنْ مَزِیْد. '' جب ان سب چیز وں سے نہیں بھرے گا، تو حدیث میں ہے جن تعالیٰ جہنم کے منہ پر پیررکھ دیں گے ، جیسا پیران کی شان کے مناسب ہے۔ اس وقت کے گا کہ بس ابس! اب بیں بھر گیا اور وعدہ پورا ہو گیا۔

جنت میں سار ہے جنتی داخل ہوجا ئیں گے۔ پھر بھی اس کے شہراور بستیاں خالی رہ جا ئیں گی ، توایک مستقل علوق پیدا کی جائے گی۔ تو جنت وجہنم کی نماز دعا ما نگنا ہے۔ فرشتوں کی نماز صف بندی ہے ، کہ شیس با عدھ کر کھڑے رہیں۔ انسان اور بالخصوص مسلمان کی نماز میں ساری کا خات کی نماز میں اللہ نے جع کردیں۔ ورختوں کا ساقیام ، چو پایوں جیسار کوع ، حشر ات الارض جیسا سجدہ ، جنت وجہنم جیسی دعا پہاڑوں جیسا تشہد، فرشتوں کی مف بندی اور چا تدوسور جمیاز مین کی گردش ہی نماز میں ہے۔ اس واستظے کہ کوئی نماز دور کھت تشہد، فرشتوں کی می صف بندی اور چا تدوسور جمیاز مین کی گردش ہی نماز میں ہے۔ اس واستظے کہ کوئی نماز دور کھت سے کم کی نہیں۔ دو تین یا چا رد کھت کی ہے۔ آ پ ایک رکھت ہیں کیا تھی ہو جو کا م پہلی رکھت میں کیا تھا، وہ بی کام دوسری ، تیسری اور چوتی میں کرتے ہیں۔ وہ بی الحمد سورت اور تسبیحات وغیرہ۔ اس لئے گردش اور دوران نماز کے اعدر ہے۔

جیے انسان کواللہ نے ایک جامع حقیقت بنایا ، عہادت بھی جامع دی۔ آپ کی عبادت بھی ساری کا کتات کی عبادت بھی ساری کا کتات کی عبادتان ہوں ایسی نمازیں نہیں تھیں۔ کسی قوم کو فقط مجد ہے کہی کوفقط قیام کسی کوفقط رکوع کی نماز دی گئی۔ لیکن اسلام کی نماز بھی ساری اقوام اور ساری خلوقات کی نمازیں بہتے ہو گئیں ، تو نماز ایک جامع ترین عبادت ہے ، بلکہ نمازی عبادت ہے ، اور چیزیں تھیل تھی کی وجہ ہے عبادت بن جاتی ہیں ، تو نماز ایک جامع ترین عبادت ہے ، بلکہ نمازی عبادت ہے ، اور چیزیں تھیل تھی کی وجہ ہے عبادت بن جاتی ہیں ، تو نماز ایک فریضہ جو عاکم ہوتا ہے ، وہ نماز کا ہے۔ اس لئے اندان کی اندان کی اندان کی اندان کی خلاقات کے سارے نمون اللہ کے سارے نمونوں کی ذلت وعبادت ہے۔ سیکن کردینا ، اس کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے انسان کی زندگی کا ایک مقصد تو عبادت ہے۔ کہ خوت کے نمونے کی نسبت سے انسان کا فریضہ سنا ہے کہا تھا تو کہ کے نمونے کی نسبت سے انسان کا فریضہ سنا ہے کہا تھا کہ تو کہا ہے ، یہ بھی وہ کرے۔ خالق کرتا ہے ، یہ بھی وہ کرے ۔ خالق کا کام کیا ہے ؟ اپنی خلوق کو پالنا ، اس کی تربیت کرنا ، اس نے درزق پیدا کیا ، تا کہ خلوق ہے ، اس نے نمون کی تربیت کرنا ، اس نے درزق پیدا کیا ، تا کہ خلوق ہے ، اس نے نہوں کرد کے ایک میں راستہ دکھا تا ہوں تم کہی اینے بھا تیوں کو دکھا و بینی میں وہ کہی اینے بھا تیوں کو دکھا و بینی میں کہی اینے بھا تیوں کو دکھا و بینی میں دم کرتا ہوں۔ جینے بین تہیں داستہ کو این میں کو بینے میں دم کرتا ہوں و بینے ہما تیوں کو دکھا و کیون کی میں کو بینے میں دم کرتا ہوں کو دکھا کی تربیت کرو ۔ یعنی میری این کو دکھا کو دین کو دیکھا کی تربیت کرو ۔ یعنی میری این کو دکھا کو دین کی میں کی کو دیکھی میں دی میں کو دکھوں کو دی کو دین کو دیکھا تا ہوں تم بھی این کو دکھا کو دی کھی کی کو دی کو د

طرف سے نائب بن کروہ کام کرو، جومیرے کام ہیں۔ میں مد بر ہوں ، تم بھی تدبیر کرو۔ میں موجد ہوں ، تم بھی دنیا میں ایجادیں کرو، میرا کام ہدایت دینا ہے، تم بھی دنیا کے لئے ہادی بنو۔میرا کام احکام جاری کرنا ہے، تم بھی میرے نائب بن کراحکام جاری کرو۔

حاصل به ذکلا که ایک فریضه انسان برعبادت کا اورایک فریضه خلافت کاعا ند ہوتا ہے۔ ایک طرف جھک کر عبادت کرے گا اورا یک طرف تخت خلافت پر بیٹھ کرالٹد کا نائب بن کراس کی کا تنات میں تصرفات کرے گا۔ملکوں کوفتح کرےگا۔ دنیامیں ہدایت پھیلائے گا،امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کرےگا۔ بیاللہ کا کام ہے،کیکن نائب بن كه يبھى كرے گا۔انبياء عليهم السلام دنيا ميں الله كے نائب بن كرآتے ہيں اور ہدايت كرتے ہيں۔حق تعالى کا سنات کے مربی ہیں۔تو انبیاء بھی مخلوق کی روحوں کی تربیت کرتے ہیں۔اللہ معلم ہے جو انبیاء کو تعلیم دیتا ہے،اس لئے انبیا علیہم السلام بھی تعلیم دیتے ہیں، تا کہ دنیامیں علم پھیل جائے ۔اللہ کے احکام جاری کرتے ہیں۔قصاص لیتے ہیں،شراب خوری پر درے لگاتے ہیں ۔تو انبیاء علیہم السلام اللہ کے اولین نائب ہیں۔ پھرانبیاء کے نائب ان کے صحابہ ہوتے ہیں، پھر صحابہ رضی الله عنہم کے نائب تابعین رحمہم الله تعالی ہوتے ہیں۔ تابعین رحمہم الله تعالیٰ کے نائب تبع تابعین رحمهم اللدتعالی موتے ہیں۔ اخیرتک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔علماءر بانی،مشائح حقانی اور سے درویش وصوفی، جو مخلوق کوسید حاراستہ دکھاتے ہیں۔ پی خلافت کا کام ہے۔ حضرات خلفائے راشدین رضی الله عنهم نے سلطنت بھی كركے دكھائى،خلافت كى گدى پر بيٹھ كرملكول كوجھى فتح كيا، مگرملكول براس لئے قبض بيس كئے كہان ہے كچھ كھانا پينا مقصودتھا،اس لئے فتح کیا تا کہ مخلوق کوسید ھے راستے پر چلائیں۔انکو خدا کے قانون پر چلائیں۔انہوں نے اللہ و رسول کے نائب بن کروہ کام کئے جواللہ کا منشاء تھے۔دن جرخلافت کے کام سرانجام دیتے، جب وقت آتا تومسجد میں جا کے سجدے کرتے اور عبادت کا کام سرانجام دیتے ،توایک طرف عبادت اور ایک طرف خلافت کررہے ہیں۔ اس لئے سیح معنوں میں انسان وہ ہے جوانی ذات کواپنے پروردگار کے سامنے جھکا دے اورعبادت میں آ گے بڑھے، کہاں کی ناک، پیثانی، ہاتھ، پیر، اس کی روح اور خیال بھی اللہ کے سامنے ذلیل بن کر جھک جائے۔ بیکام اپن ذات کے لئے ہوگا، بیعبادت ہے، دوسرافریفنہ بیہے کہ تخت خلافت پر بیٹھ کردنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرے۔اس کئے نہ فقط عبادت اور نہ فقط خلافت مقصد زندگی ہے بلکہ دونو ل مقصود ہیں۔

ہمارے سب کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ نے پیدا کیا، تو سب سے پہلے ملا کہ سے یہی بات فرمائی: ﴿إِنَّى جَسَاعِلٌ فِي الْالْرُضِ حَلِيْفَةَ ﴾ () میں زمین میں اپناایک نائب اتار نے والا ہوں۔ آ دم علیہ السلام نائب سی چیز میں تھے؟ عبادت میں نائب نہ تھے، عبادت اللہ کا کام تھوڑا ہی ہے، وہ تو معبود ہے۔ عبادت سے بری ہے، عابر نہیں ہے۔ لیکن عالم کو درست رکھنے، اس کی تربیت اور اصلاح کے لئے خلافت دی، مگریہ

پاره: ۱، سورةالبقرة،الآية: ۲۰.

خلافت وہ انجام دےگا، جو پہلے عبادت کر کے اپنے آپ کو درست کرے۔ پہلے اللہ کے سامنے جمک کراپنے اخلاق درست کرے اپنے اندر نیاز مندی اور بندگی کی شان پیدا کرلے۔اس میں تواضع و خاکساری وللھیت بھی ہو، نەغرور وتكبررىپ، نەحرص ولالى رىپ، بلكەاس مىس غنااورا يار بو مخلوق كى خدمت كاجذبەاس مىس ہو\_بىر جذبات عباوت كرف سے بيدا ہوتے ہيں۔عباوت كركے جب جذبات بيدا ہو كئے۔اب وہ نائب خدابن كياء اب وه دوسرول کی اصلاح کرےگا۔ تو مقصد زندگی دو چیزیں نکل آئیں۔ایک عبادت دوسرے خلافت۔ کیل ایمان کے لئے عبادت وخلافت دونول ضروری ہیں ....ای داسطے ایمان کے دور کن فرمائے كُنَّ: "اَلْتَعْظِيْمُ لِأَمْرِ اللهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللهِ" ترجمہ: ..... الله كامرى تعظيم كرنا ،اس كسامنے حجف جانا۔ دوسرے اس کی مخلوق پر شفقت اور اس کی خدمت کرنا''۔ دونوں باتوں سے مل کرایمان بنآ ہے۔ ایک تخص چوہیں تھنے مسجد میں رہے ، مخلوق جا ہے جیئے یا مرے ، اے کوئی پر واہ نہیں۔ اس کا آ دھاایمان ہے۔ اور ایک متحص رات دن مخلوق کی خدمت میں انجمنوں کے ذریعے لگا ہوا ہے۔ گرمسجد میں جانے کا نام نہیں لیتا اس کا آ دھے سے بھی کم ایمان ہے۔اس لئے کہ خلافت کا کام توانجام دیا تگر عبادت چھوڑ دی۔انسان کمل تب ہوگا جب ایک طرف عابد و زامد مواور ایک طرف خلیفه خدا و ندی مورایک طرف وه کام کرے جو مخلوق کے کرنے کا ہے، وہ عادت ہے۔ایک طرف وہ کام کرے جوخالق کا ہے، وہ تربیت ہے۔انبیاء ملیم السلام کی یہی زندگی ہے، راتوں کو دیجھوتو تہجد بڑھتے پڑھتے حضورصلی الله علیہ وسلم کے قدموں پرورم آجاتا تھا۔ دنوں میں دیجھوتو مخلوق کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں۔ ہدایت وتبلیغ فر مارہے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط جاری فر مارہے ہیں، جن میں اسلام کی دعوت دی جارہی ہے۔سفر فر مارہے ہیں، مجھی طائف میں ہیں، مجھی مدینہ میں ہیں، تا کہ خلق خدا نیک رائے پر آجائے۔ بی خلافت کا کام ہے۔ مجد نبوی میں جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ، ای طرح سے آپ مقد مات کے فیطے بھی فرماتے ،مسجد میں جیسے عبادت ہوتی ، ویسے ہی درس و تدریس کے ذریعے تعلیم بھی ہوتی ،بیر خلادنت كاكام تفافي أزيرهنا ، تلاوت كرنا ، مجد برنا ، ميعبادت كاكام تفا-

یمی شان محابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے کہ ایک طرف تخت خلافت پر بیٹھ کر مخلوق خدا کی اصلاح ، ایک طرف بور ئے اور چٹائی پر بیٹھ کراللہ کے سامنے عجز و نیاز سے سرجھ کا دیتا۔

قارس میں جب جنگ ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان الندیکہم اجمعین کی تعداد کل تمیں یا تینتیں ہزارتھی۔ فارس میں جب جنگ ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان الندیکہم اجمعین کی تعداد کل تمیں اور رسدان کی ہا قاعدہ۔ یہ تو فارس کی شان ۔ اور ادھر صحابہ کرام محض درویتوں کا ایک لشکر۔ وردی تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کرند ندارد ہے، تو کوئی لنگی ہا تھ ھے ہوئے ہے، کسی کے پاس اس اس کرند، کسی کے مر پر پکڑی نہیں تو رسی ہا ندھ رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے مر پر پکڑی نہیں تو رسی ہا ندھ رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں خبر۔ ہتھیار، لباس نہ غذا کس کے بحد بھی با قاعدہ نہیں درویتوں کالشکر نیزہ، کسی کے ہاتھ میں خبر۔ ہتھیار، لباس نہ غذا کس کے بحد بھی با قاعدہ نہیں درویتوں کالشکر

ہے۔ گرکیفیت سی سے اداری قالب تے ہے۔ بورے فارس میں اللہ عنبم ہوکے شیروں کی طرح پڑتے تھے وہ بلیوں کی طرح ہے بھا گئے تے ، اور بی فالب تے ۔ بورے فارس میں ایک تہلکہ چج گیا۔ فارس کا سب سے بڑا سیہ سالا رہم تھا۔ آپ نے رستم پہلوان کا نام سنا ہوگا ، وہ کما نڈرانچیف تھا، اس نے تمام سرداروں اور لیفٹنٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ غضب کی بات ہے کہ جمارالشکر تین لاکھ، اور عرب کے بدو، کل تمیں ہزار، پھران کے پاس سامان با قاعدہ نہیں، خضب کی بات ہے کہ جمارالشکر تین لاکھ، اور عرب کے بدو، کل تمیں ہزار، پھران کے پاس سامان با قاعدہ نہیں کہ جارے بیچھے پورا ملک ہے۔ بیہ جمارے ملک میں حملہ کرنے آئے ہیں۔ انکا ملک دوررہ گیا، یہ ہمارے ملک میں گھرے ہو جھیے لومڑ یاں بھاگئ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تہمارے ہوتا ہے جسے بھوکے شیر ہیں اور تم فاری اس طرح سے بھاگتے ہو جھیے لومڑ یاں بھاگئ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تہمارے پاس کس چیز کی کی ہے۔ سرداروں نے کہا اے رستم! اگر آپ تجی بات پوچھیں، ہم بتلادیں، گر ہماری جان کی بخشش پاس کس چیز کی کی ہے۔ سرداروں نے کہا اے رستم! اگر آپ تجی بات پوچھیں، ہم بتلادیں، گر ہماری جان کی بخشش کے دوری جائے ، امان دیا جائے کہ ہمیں قل تو نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا تہ ہماری جان کو امان دی جائی ہوگئے ہو جو کا اس نے کہا تہ ہوگئے ہوگ

اب سرداروں نے مل کرکہا، اے رستم! یہ معی بحر عرب تیرے ملک پر غالب آکر رہیں گے، انہیں کا بھنہ ہوگا، انہی کی حکومت ہوگا۔ ایران ان کے تحت میں آئے گا۔ یہ نہیں ہاریں گے، تم ہاروگے۔ رستم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا۔ اس وجہ سے کہا کی شان یہ ہے۔ ' کھے بالیسلِ دُ کھبان وَبِالمنظارِ فُوسَان ' دن بحر یہ گوڑے کی پشت پر سوار جہاد میں معروف ہیں اور رات میں مصلے کی پشت پر سوار ہیں، اللہ کہ آگر گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مالک! ہم میں کوئی طاقت نہیں، طاقت والاتو ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، تو اگر ہمیں فتح وے گا، تو ہم فتح یاب ہوجا کیں گے۔ تو ہمیں محکست دے گا، شکست کھا جا کیں گے۔ ہمارے اندرکوئی طاقت اور تو نہیں۔ قوت نہیں۔ قوت وسلطنت تیری ہی ہے۔ تو رات بحر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ بحر و نیاز سے سرز مین پر تو تو نہیں وردن کو گھوڑ ہے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں۔

اوران کی کیفیت سے کہ بیا ہے بزرگ ہیں، جس گاؤں میں جاتے ہیں، اگر کھیتیاں جلی ہوئی ہوتی ہیں تو سرسبز ہوجاتی ہیں۔ بیدوسروں کی بیٹیوں کی ایسے ہی حفاظت کرتے ہیں، جیسے اپنی بہو بیٹیوں کی کرتے ہیں۔ اور اے رستم! تیراریل کشر، شرامیں سے بیتے ہیں، جس گاؤں میں جا پڑتے ہیں، بہو بیٹیوں کی عز تیں برباد ہوجاتی ہیں۔ جس کھیتی اور باغ میں بہتے جاتے ہیں۔ کھیتیاں سب برباد ہوجاتی ہیں، بدا ثرات تیری فوج کے ہیں۔ اور بیافی میں ان کی فوج کے ہیں۔ تو خلبہ تھے ہوگا یا آئیس ہوگا؟ راتوں کو مصلے کی پشت پر بید عبادت میں مصروف اور دنوں کو کھوڑ رکی پشت پر سوار ، اللہ کے تا ئیب بن کرید دنیا کی اصلاح کے در پے تو در حقیقت رستم اور اس کے سرداروں نے پہچانا کہ ان بزرگوں میں ہی دو چیز ہیں تھیں۔ ایک طرف سے عبادت میں کا مل اور ایک طرف میں بی دو چیز ہیں تھیں۔ ایک طرف سے عبادت میں کا مل اور ایک طرف میں بینورکر سیس سرکر میں میں عامل ۔ ایک طرف میر نیاز اللہ کے سامنا ہے جما ہوا ہے ، ایک طرف اس کی مخلوق کی اصلاح کے لئے دنیا میں سنر کر رہے ہیں۔ جن مف درسا من آتا ہے ، اس کوراستے سے ہٹاتے ہیں، تا کہ دین پنج سکے اور لوگ دین پڑور کرسکیں۔

بہرحال جب مقصد زندگی عبادت اور خلافت لکلاء سب سے بڑے عابد دنیا میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تصاورسب سے بوے اللہ کے نائب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، توان کی امت کو بھی سب سے برواعا بداورسب سے برانا ئب خداوندی بنا جا ہے۔ بیامت اس لئے آئی ہے کدرات دن عبادت میں مصروف رہے اور رات دن الله كى نائب بن كرالله كى خلوق كى اصلاح كرے۔ بياعلائے كلمة الله كے لئے المفے۔ اپنى زندگى اورموت كابيد مقصد قرار دے میں جا ہے جیول یا مروں ، مرخدا کا نام اونیا ہو، تو الله اس قوم کو بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ ذلت و رسوائی جب ہوتی ہے جب کوئی خدا کے نام کوچھوڑ کراپنی برتری جاہے،اپنے عیش کوآ گےرکھے۔خدا کی طرف ے اس کی مدرنہیں ہوتی ۔اس پر دشن اور اقوام مسلط کی جاتی ہیں ، جواس کوغلامی میں بھی جکڑ کر بند کرتی ہیں ۔لیکن جو کہے مجھے ملک و دولت مقصور نہیں، مجھے الله کا نام او نیجا کرنا ہے۔میری دولت،میری جان اور خاندان اس کے لئے وتف ہے،اس نصب العین کے تحت زندگی ہوگی، وہ بھی باعزت ہوگی،موت ہوگی، وہ بھی باعزت ہوگی۔ انسان کواصل میں عزت کی زندگی کے لئے اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں ذلیل ہونے کے لئے نہیں بھیجا کیا۔ توسب سے بڑے خلیفہ خداوندی اور عابد خداوندی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہیں ، جیسے وہ سر دارانبیاء ہیں ، یہ امت امتوں کی سردار بنائی گئی۔اس کوخیرامت اورافضل الامم کہا گیا ،گرافضلیت کیوں؟ کھانے یہنے اور دولت کی وجد سے نہیں۔اس وجہ سے کہ اس کا کام سے سے کہ بید دنیا کی قوموں کی اصلاح کرے۔دنیا کی قوموں میں جو کھوٹ ہاں کورفع کرے اور اگر بیددنیا کی تو مول کی نقالی کرنے لگے کہ جو کھوٹ اینے اندر ہے، وہ اپنے اندر لے لے، تو بھر بیاصلاح کیا کرے گی؟ اس کا حاصل توبی نکلا کہ دوسری قومیں اس برغالب آئیں گی ، بیغالب نہیں آسکتی۔ بیہ ایک چیزے غالب آسکتی ہے، وہ میر کمہ خداوندی کواونجا کرنے کا نصب العین لے کر ملے۔

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تم ونیا کی قوموں پردولت سے غالب نہیں آسکتے ، دولت دوسروں کے پاس زیادہ ہے، تعداد ہیں تم ونیا پر غالب آئے۔ اہل باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور رہے گی۔ تم اگر دنیا کی قوموں پر غالب آؤگے اخلاق محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے غالب آؤگے۔ کردار سے غالب آؤگے ، دین کو کراٹھو گے قو غالب آؤگے ۔ اس لئے سب سے بڑھ کرتم ہارے پاس جمت دین ہے، اس سے بڑھ کرکوئی جمت نہیں ۔ اگر آپ کی سے بحث کریں اور یوں کہیں کہ میری عقل یوں کہتی ہے، دوسرا کے گا میری عقل تم سے زیادہ ہمیں ۔ اگر آپ کی سے بحث کریں اور یوں کہیں کہ میری عقل یوں کہتی ہے، دوسرا کے گا میری عقل تم سے زیادہ ہمیں کی برقوم چپ ہوجائے گی، اس سے آگے اب جمت نہیں ہے۔ آگے بھرز در اور طاقت ہے، تو جس قوم کے ہاتھ کی برقوم چپ ہوجائے گی، اس سے آگے اب جت نہیں ہے۔ آگے بھرز در اور طاقت ہے، تو جس قوم کے ہاتھ میں خدا کانام ہواور خدا کی نائب بن کر آئے۔ وہ جت ہیں بھی اور انجام ہیں بھی غالب ہوتی ہے۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جب بہت کے بعد خلافت ربانی کا کام شروع کیا اور اسلام کی دعوت دی، تو پورا مکہ جاز اور ساری قوم آپ کی دشمن تھی عزیز اقرباء دشمن مصرف تین آ دمی مسلمان ہوئے۔ پوڑھوں میں

صديق اكبررضي الثدتعالي عنه عورتول ميں حضرت خديجه الكبري رضي الثدتعالي عنها اورلژ كوں ميں حضرت على رضي الله تعالی عند، باتی سارا خاندان رشمن کیکن آپ صلی الله علیه وسلم نے کوئی پرواہ بیس کی۔ پورے استقلال کے ساتھاس کلمہ کو لے کر چلے ۔ تو قوت مکہ والوں کے ہاتھ میں تھی ۔ تعدادان کی زیادہ تھی ۔ تیرہ آ دمی جب مسلمان ہوئے ،تو دارار قم میں اندر سے زنجیر لگا کے نماز پڑھی جاتی تھی ۔خطرے کی وجہ سے مسلمان باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ نا داری اورمفلسی کا بیرعالم تھا، کہ حضرت عمار بن ماسرضی الله تعالیٰ عند کہتے ہیں ، ہم دارارقم میں بند تھے۔رات کو بارہ بجے میں پیشاب کرنے کے لئے باہر نکلا،صفاکی پہاڑی پر بیٹھا، پیشاب کیا،وھارجو پڑی توالی کھنگھنا ہٹ کی آ وازآئی جیسے کاغذ کے اوپر دھارگرتی ہے۔ میں نے بیٹاب کرنے کے بعد شؤلا معلوم ہوا چڑے کا ایک مکڑا پڑا ہوا تھا،اس کے اوپر بیشاب گرر ہاتھا،اس چمڑے کے فکڑے کولائے اوریانی سے یاک کیا، کی وقتوں کے بھوکے تھے۔اس چڑے کومنہ میں ڈالا،جس ہے تسلی ہوئی کہ میں بھی کچھ کھا بی رہا ہوں۔ بیمفلسی اور نا داری کی کیفیت تقی تو تعدادمسلمانوں کی تیرہ اورمشرکین مکہ کی تعداد کہیں زیادہ۔افلاس کا بیدعالم کہ کھانے کو نہ ملے ،خزانے سارے ایکے ہاتھ میں ہیں۔ گراس کے باوجود زندگی کا مقصد بیرتھا کہاس کلمہ کواونیا کرناہے۔ہم خواہ مثیں یا ر ہیں۔ تیرہ برس کے بعد بورا مکہ اور بورا عجاز اسلام میں داخل ہوا۔ یہی قوم جوا قلیت میں تھی ، اکثریت میں آگئی، وہ تو م جو بے شوکت تھی ،ساری شوکتیں اس کے ہاتھ آ گئیں اور جوتو میں شیر بنی ہو کی تھیں ، وہ اس کے سامنے جھک تحمين الله كانام كركم مرح مونے ميں جب استقلال وثبات دكھلائے ، تو دنیا كى قومیں جھك جاتى ہیں۔ ہمیں دوسری قوموں کی دولت وعزت نہیں چھیننی بہمیں تو خدا کا نام پہنیانا ہے۔ جاہے ہم مرجا کیں، مگر یہ کلمہ تبول كروراگراس شان سے چلیں گے، دنیا كى قومیں منون ہوں گی۔

حدیث میں فرمایا گیا: جب کوئی قوم میرے قانون کی خلاف ورزی کرتی اور گذاہوں میں ملوث ہوتی ہے،
میں دنیا کی اقوام کے دلوں میں ان کے لئے دشنی اور عداوت ڈال دیتا ہوں۔ وہ سزائیں دیتی ہیں۔ بیدر حقیقت میری طرف ہے وہ قو میں جلا دبن کے کھڑی ہوتی ہیں، تا کہ معصیت چھڑا دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اگریہ چیز حتیمیں نا گوار ہوکہ دنیا کی قو میں تم پر عالب آئیں اور تمہیں سزائیں دیں، ان کے بادشاہوں کو برامت کہو، میرے معاملہ درست کرلو۔ میں عداوت کی بجائے ایکے دلوں میں محبت ڈال دوں گا۔ آج جو قو میں نفرت کرتی ہیں۔ کل کو وہ تمہاری طرف مائل ہوجا ئیں گی۔ دشتی کرنے کی بجائے تمہاری خادم بن جائیں گی، قلوب تو اللہ کے باتھ میں ہیں۔ جب آ دمی اللہ کانائیب بن کے اس کے کام کے لئے کھڑا ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا اس کی عداوت پر بی کمر بستہ رہے؟ ایک نہ ایک دن عداوت ختم کردینی پڑے گی۔ مگر شرط بی ہے کہ نہ ہمیں دوسروں کا اقتدار چھینا میں کہ دنیا ہماری بات کو بھی نہیں مانے گی۔ کہنے کی ضرورت سامنے آئیں۔ اگر ہم کہیں پچھاور نمونہ دوسرا پیش کریں، دنیا ہماری بات کو بھی نہیں مانے گی۔ کہنے کی ضرورت سامنے آئیں۔ اگر ہم کہیں پچھاور نمونہ دوسرا پیش کریں، دنیا ہماری بات کو بھی نہیں مانے گی۔ کہنے کی ضرورت سامنے آئیں۔ اگر ہم کہیں پچھاور نمونہ دوسرا پیش کریں، دنیا ہماری بات کو بھی نہیں مانے گی۔ کہنے کی ضرورت

منیں ۔کر کے دکھلانے کی ضرورت ہے۔ دنیا جھک جائے گی۔

اخلاقی قوت سے ہی انسان اونیا ہوسکتا ہے .....حضرات محابد رضی الله عنهم جب مندوستان میں آئے ہیں،توسب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئے۔مؤرخین لکھتے ہیں سندھ کے بازاروں سے جب صحابہ گزرے،تو ہزاروں لوگوں نے ان کے چبرے دیکھ کراسلام قبول کیا اور کہا کہ یہ چبرے جھوٹوں کے چبرے نہیں ہو سکتے۔ان کے چبروں پرسچائی برتی ہے۔انکا کرداراور چبرہ مبرہ سب اسلام کامبلغ تھا۔ہم اینے کردار سے دنیا کی اقوام کو اسلام سے نفرت ولا رہے ہیں۔ دنیا کی اقوام ہمارے عمل کو دیکھ کرا الام و مجھتی ہیں۔ جب وہ ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسے اسلام کوسلام ہے، اسے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ہم اسلام کے مبلغ کیا ہوئے، ہم خود اسلام کی تبلیغ میں روڑ اسنے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی درست کریں، ہمیں علم وتعلیم اوراسلامی اعمال سے واقفیت ہو۔ جہالت کے ساتھ دنیا کی کوئی قوم او تجی نہیں ہوسکتی۔انسان کے کئے ترقی کا پہلا زینہ علم ہے۔ تو تعلیم بھی ہواور اخلاق درست ہوں۔ ہم میں صبر و تحل، برد باری، حیاء، غیرت، حيت، جذبه خدمت اليساخلاق مول - جب بياخلاق اورعلم موكاتو اليي قوم بهي ينج نبيل روسكتي - بيلم اوراخلاق ایک قوت ہے جوانسان کو گرنے نہیں دیتی۔ بیانسان کواونجا بنادیتی ہے۔ بیہ جب نکل جاتی ہے تو کوئی چیز آ دمی کو اونچانہیں کرسکتی۔جیسے ربر کی گیند میں ہوا بھری ہوئی ہے۔اگراسے آپ زمین پرزورسے پٹنے دیں تو اتنا ہی او پر جائے گی۔اس لئے کہاس میں ہوا کی قوت بھری ہوئی ہے۔وہ نیچانہیں دیکھ سکتی۔اگر ہوا نکال دیں،وہ پھس سے موے وہیں رہ جائے گی۔ ایک مسلمان کوشل گیند کے سمجھو۔اس میں جب تک دین اورعلم واخلاق کی ہوا مجری موئی ہے۔اگراس کوکوئی زمین پر پٹنے گابھی میاو پر ہی جائے گا۔اوراگر میروح اس کےاندر سے نکل گئی پھرجس قوم کاجی جاہئے ،اے تھٹر مارے اور نیچ گرادے۔ ہواکی طاقت تو اس میں ہے ہیں۔ اس لئے ہواا ندروہی مجرنی چاہے جس سے اندر طاقت آئے۔اور طاقت روح سے آتی ہے، پھرروح کی طاقت علم واخلاق سے،ای سے آ دمی کوخلافت کامقام ملتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک سی چیز کامقصد بورا ندہو۔اس کی زندگی بے کارہوتی ہے۔مثلاً مدرسہ ہے،اس کا مقصد تعلیم ہے۔اگر تعلیم ندہو، مدرسہ بے کارہے۔ کھر کا مقصدرہن ہن ہے، اگراس میں رہن مہن نہ ہوگھر بنانے کا فائدہ کیا؟ بازار کا مقصد بیہ ہے کہ سامان ملے، اگر سامان ند مطابق بے کارہے۔اگرانسان کا مقصد عبادت وخلافت ہے۔ جب بیمقصد نہ ہو، بیانسان کولی ماردینے کے قابل ہے۔ اگر مقصد پور اکرر ہاہے تو وہ زندگی کا ثبوت دے رہا ہے۔

مسلمان کا دنیا میں مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔۔۔۔ دنیا کی اقوام کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا مقصد دولت، کسی کا افتد ار۔ اسلام اور مسلمان کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے، کہ میں رہوں یا نہ رہوں خدا کا نام اونچا ہونا چاہئے۔ میں اللہ کا نائب بن کے آیا ہوں۔ میں تو اس کے نام کا ڈھنڈور جی ہوں۔ جب تک

آپ اللہ کے نام کا ڈھنڈورا بیٹیں گے۔اللہ کی حکومت کی توت آپ کی پشت بررہے گی۔جب اسے چھوڑیں گے، قوت ختم ہوجائے گی۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ جب کوئی قانون نافذ کرتا ہے، تو قانون کو کورنروں کے باس بھیجتا ہے۔ گورنر کمشنر کے پاس اور کمشنر کلکٹر کے باس اور کلکٹر بختصیل دار کے باس بھیجتا ہے۔اور مختصیل دار کیا کرتا ہے؟ وہ بھنگی بلاتا ہے ڈھول اس کے گلے میں ہوتا ہے اے کہنا ہے کہاس قانون کی منادی کردے۔ تو بھنگی کی کیا قدرو قیت ہے۔معمولی اس کی تخواہ ہوگی لیکن جبسر کاری قانون کی منادی کرتا ہے، گورنمنٹ کی پوری قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے۔اگراس وقت آ باس کے گلے میں سے ڈھول نکال کرتھیٹر ماریں ، بوری گورنمنٹ مدی بن جائے گی۔ کیونکہ تم نے گورنمنٹ کے قانون کی منادی کرنے والے کی توبین کی، کویا گورنمنٹ کی توبین کی ۔مقدمہ قائم ہوجائے گا۔تو بھٹکی کی کوئی توت نہیں۔اصل قوت گورنمنٹ کی ہے۔جب ایک مسلمان منادی ہے گا اور اللہ کا بھنگی بن کراس کے قانون کو دنیا میں پکارتا پھرے گا، اس حالت میں اگر اس کی کوئی تو ہین و تذکیل كرے، وه كويا خداكى كورنمنث كى تو بين كرر باہے۔الله كى عددشامل حال ہوگى۔وه بھى نيجانبيس و كيرسكتا۔ بال آپ ا پنے کواونچا بنا ئیں گے،تو ہماری قدرو قیمت نہیں۔ہمیں جس کا جی جاہے نیچا دکھا دے۔گر جب خدا کی روح بھری ہوئی ہو،اے لے کرچلیں تواسے کوئی نیچانہیں دکھا سکتا۔ توبات وہ کرنی چاہیئے جس ہے ہم میں طاقت پیدا ہو۔ ہاری طاقت نیس ہے۔ ہاری طاقت تو اللہ کے نام اور کام میں ہے۔ جو آیت کر بمدمیں نے بر معی اس میں زندگی کے دومقصد بتلائے۔ایک عبادت اور دوسرے خلافت رعبادت کوان الفاظ میں ادا کیا گیا۔ ﴿ اِلْمِنْ اَفْ مِ الصَّلُوةَ ﴾ ① حضرت لقمان عليه السلام فرماتي بي الم مير يربيني المأز قائم كر، نماز بي چونكه اصل مين عبادت ہے۔اس کا مطلب بینکلا کہ خدا کا عبادت گزار بندہ بن۔اللہ کے آ گے اپنی ذلت پیش کر،اس میں تیری عزت اور رفعت وسربلندی ہے۔توبیفریضه عبادت کا ہے جوزیادہ سے زیادہ نمازی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرى بات فرمائى: ﴿ وَالْمُو بِالْمَعُووُ فِ وَالْهُ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ ﴿ معروف كامر كراور متكر سے ممانعت كر لين دنيا ميں نيكى پھيلاؤاور برائيال مٹاؤر دنيا كي قومول كوا يہ كامول كى عادت ۋالو، برے كامول سے روكو فخش و بے حيائى كومٹاؤ، بے غيرتى و بے مينى كا دنيا سے خاتمہ كرو حياءا يار سخاوت، مروت اور شجاعت، ان اخلاق كود نيا ميں پھيلاؤ، تا كەالله كى طاعت وعبادت دنيا ميں پھيلے اور بخاوت ختم ہو۔ اس كوامر بالمعروف اور ني عن المنكر كہا كيا۔ امر بالمعروف اينى كا آر ڈروينا۔ ني عن المنكر ، برائى سے روك دينا۔ اصل ميں بے كام الله كا عن المنكر الله عن الله كا ميرك ميرك ہے، دہ سب سے بڑا امر فرمانے والا اور برائيوں كوروك والا ہے۔ مراس نے انسان كوا بنانا ئب بنايا، كم ميرك طرف سے امر بالمعروف اور ني عن المنكر كرو قواس سے خلافت دنيا بھى ثابت ہوئى ہے۔ جيسے قرآن كريم ميں فرمايا كيا: ﴿ اللّٰهُ مِنْ وَفِ وَ اللّٰهُ كُووْ فِ وَالْهُوا المُصْلُوةُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُسْلُوةُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُعْلُولُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُعْلُولُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُعْلُولُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُعْلُولُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُؤْلُولُ وَالْهُوا المُؤْلُولُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْوَا المُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ المُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُولُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَلُولُولُ

<sup>🗘</sup> ياره: ٢ ٢ سورة لقمان الآية: ٤٤. ﴿ يَارِه: ١ ٢ ،سورة لقمان الآية: ٤١.

عَنِ الْسَمُنْكَوِ ، وَ لِلْهِ عَسَاقِبَةُ الْأُمُودِ ﴾ ( حق تعالی فرماتے ہیں: اگر ہم ان مسلمانوں کو طافت واقت اراور بادشاہت دے دیں۔ نوان کا مقصد کیک ویسٹری کھا نائیں ہوگا۔ ان کا مقصد اللہ کی ترجمانی ہوگا۔ یہ نمازوں کا نظام قائم کریں گے، صدقات پر دنیا کو مائل کریں گے۔ اچھی ہاتوں کا آرڈر جاری کریں گے برائیوں کو دنیا ہے روکیس گے، بیان کا کام ہوگا۔ معلوم ہواسلطنت دینے کا برا امتصدام یا لمعروف کا نظام قائم کرنا اور منکرات کو دنیا ہے۔ مان تا ہم خلافت ہے۔ اس کا نام خلافت ہے۔

اس واسطے اس آیت کی روشی میں میں نے بیشن باتیں عرض کیں۔ ایک عبادت درست ہونی جاہئے۔ ایک خلافت کا جذبہ ہونا چاہئے اور ایک اخلاق اور کردار درست ہونا چاہئے۔ تب جائے قوم کی زندگی بن سکتی ہے، اگر عبادت اور خلافت کا جذبہ نہ ہو، اخلاقی قدریں بھی نہوں آخر پنینے اور زندہ رہنے کی صورت کیا ہے؟

روٹی زندگی نہیں، زندگی انسان کا کردار اور نصب العین ہے۔ وہ ہوگا تو قوم زندہ ہے۔ آج دنیا میں جتنی تو میں برجرہی ہیں، وہ کھانے پینے سے نہیں، بیاتو آٹار میں سے ہے، خودہی آجا تا ہے۔ اصل نصب العین ہے، جو قوم کوئی مقصد کے کھڑی ہوئی اور وہ اس مقصد کی خاطر قربانیاں دے، وہ برجھے گی اور افتدار پائے گی۔ ہم کوئی مقصد نہر کھیں ہیں۔ اگر یہ مقصد ہے تو ہرجانور بھی یہ مقصد ہمی مقصد نہر کھیں کے اور ہوئی کے ایور بھی یہ مقصد کے کہ اور اور کئے ۔ یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو ہرجانور بھی یہ مقصد کے بیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان تو کوئی کمال کے کرآ یا ہے۔ جامع تو اتنا کے ہوئے تا اور خالق کے کمالات کے نمونے موجود اور مقصد صرف روٹی۔ اتنا اعلیٰ کردار لے کرآ ہے اور کے ساری مخلوقات اور خالق کے کمالات کے نمونے موجود اور مقصد صرف روٹی۔ اتنا اعلیٰ کردار لے کرآ ہے اور

<sup>[ ]</sup> پاره: ٤ ا ، سورة الحج، الآية: ١ ٣. ٢ پاره: ١ ٢ ، سورة لقمان، الآية: ١٤.

مقصداتنا پھسپھسا، جو ہر جانور کو بھی میسر۔جیسا جامع ہے ویسا ہی مقصد بھی ہونا چاہئے۔وہ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف عباوت ہو، بینی اللہ کا سی بندہ اس کے نام پر مرشنے والا۔اور ایک طرف اس کا نائب کہ اس کا خلیفہ بن کر پوری دنیا میں اصلاح کا پیغام پہنچانے والا۔اور اس میں مضبوط اتنا کہ جومصیبت آئے ،اسے خوشد لی سے جھیلنے کو تیار، ایسے افراد اور الی قومیں ہمیشہ بلند و بالا ہوتی ہیں ۔غور کیا جائے جو تین چزیں میں نے پیش کی ہیں بی توم کی برت ہیں۔وہ تعلیم اور غور فکر سے معلوم ہوگی، مگر اصولا یہی تین برتری اور سر بلندی کا پیغام ہیں۔تعفیلات اس کی بہت ہیں۔وہ تعلیم اور غور فکر سے معلوم ہوگی، مگر اصولا یہی تین چیزیں ہیں جس سے تو میں بردھتی ہیں۔ایک میچے نصب العین کہ سچا عابد اور دوسر انصب العین کہ سچا خلیفہ رہانی اور تیسرا کہ بچا خلاقی نموندر کھنے والا اس سے انشاء اللہ برتری ہوگی۔

بيآيت بيت بودوتين لفظول كى جمراس نے براعظيم بروگرام پيش كرديا باوريبى الله كے كلام كى خصوصيت ہے۔میرا آپ کا کلام نہیں خدا کلام ہے کہ وہ لفظ فرمائے جاتے ہیں۔اورعلوم کے دریا اس کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنا کھودے جاؤ ، نکالتے جاؤ۔ جتناغرق ہوتے جاؤموتی نکالتے جاؤ۔اس لئے قرآن کریم کو مجزہ کہا سيا- جيسے سمندر ميں موتى اور ہزاروں جواہرات مجرے ہوئے ہيں مگر كوئى غوط لكانے والا اور نكالنے والا ہونا چاہتے ،جس میں دم اور سانس ہو کہ نیچے ہموتی نکال کے لائے اور جودم تو ڑ دے گا، وہ تو اپنی جان کھو کے آئے گا،موتی تو کیا نکال کے لائے گا؟ جو تیرا کی کے فن سے واقف نہ ہو،تو وہ جائے گا جان کھوکر ہی آئے گا۔ تیرا کی کا فن سیکھ کر پھرسمندر میں گلسا جائے ، تو موتی نکالتاہے۔قرآن حکیم ایک سمندر ہے اور اس میں تیرنے کافن تعلیم ہے۔علم سیکھ کر جب آ دی اس میں تھسے گا تو ہزاروں موتی اورعلم کے جواہرات نکلیں گے،قر آن کے معجزہ ہونے کا یمی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ ہوتا ہے اور کوزے کے اندر ہزاروں دریا مجرے ہوئے ہوتے ہیں۔اگر میں اس کی تفسیر کروں تو کتنے ہی دن حابئیں تغسیر پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔اس لئے بالا جمال بیتین مقاصد نکال کر پیش کئے ،ان کی تفصیلات کے لئے کمبی مدت کی ضرورت ہے بالا جمال ان مقاصد کو یا در کھ کے اپنی زند گیوں کا جائزہ لینا جائے کہس مدتک ہم ان مقاصد کو پورا کررہے ہیں۔اوراگر پورانہیں کررہے،تواس کے اسباب کیا جی ؟ معلوم كركے أنہيں زائل كيا جائے۔اس واسطے ميں نے يہ تين چيزيں پيش كيں۔اميد ب كرآ ب حضرات ان تینوں یر وقاً فو قاغور کریں مے اور اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالی کامیابی دے گا- ہزاروں مسائل کااس میں علاج ہے۔ ہزاروں مصائب دنیوی واخری کاحل اسی کے اندر ہے۔ حق تعالی ہمیں تو نیق عطا فر ماوے کہ ہم اینے پروردگار کے کلام پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کوقر آن وحدیث میں ڈھالیں۔اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور اسے حبیب یاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما وہے۔(آمین)

## خطباتيم الاسلام بعبادت وخلافت

اَللَّهُمَّ رَبَّنَاتَ قَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَارِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَارِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اللَّوَّابُ الرَّاحِيْنَ أَبُرَحُمَةِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اللَّوَاجِينَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

## إخلاص في الدين

"اَلْحَمُدُلِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِ هِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلْـهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَـرِيُكَ لَـهُ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَساوَسَنَدَ نَسا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرُسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

أَمَّا بَعُدُافَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿ قُلُ إِنَّنِى هَائِنَى رَبِّى ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ، دِيُنَا قِيَمًا مِلَّةَ إِبُراهِيْمَ حَنِيُفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلا تِى وَ الله صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ، دِيُنَا قِيَمًا مِلَّةَ إِبُراهِيْمَ حَنِيُفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلا تِي وَ نُسُكِى وَمَحْيَسَاى وَمَ مَسَاتِى اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، وَبِلَالِكَ أَمِرُتُ وَانَا اَوْلُ المُسْلِمِيْنَ ﴾ وَمَدَى اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ① المُسْلِمِيْنَ ﴾ وَمَدَى اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ①

طریق سنت پر ممل سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے ..... بزرگان محتر م احق تعالی کاشکراوراحسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اوراس پر ہم کوفخر ہے لیکن ہم بھی اس پرغور نہیں کرتے کہ اسلام کا کیامعنی ہے؟ اس لئے مختصر سے وقت میں اس کامعنی بیان کرنا جا ہتا ہول۔ آپ نے دولفظ 'عادت اور عبادت' سنے ہوں گے۔

عادت توان کاموں کو کہا جاتا ہے جوہم روزمرہ (کی زندگی میں) کرتے ہیں۔ مثلاً کھانا، بینا، دوستوں سے ملنا، گھریلوزندگی، اجتماعی زندگی اورا بیے ہی جینے طبعی افعال ہیں ان کوعادت کہا جاتا ہے۔ اورعبادت بیہ کہانہی (فدکورہ بالا) افعال کو طریق سنت کے مطابق کیا جائے اور بیہ جوہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مجد میں جانا تو عبادت ہے کین گھر میں رہنا عبادت نہیں۔ بیخیال غلط ہے کیونکہ اگر ہم گھریلو معاملات میں بھی سنت طریقہ پر عمل کریں گے تو وہ بھی عبادت ہو جا کہیں سے حصرف نیت کی ضرورت ہے یہی روزہ ہے اگر ایک آدمی بلانیت سارا دن بھوکار ہے تو کوئی تو اب نہیں ہوتا لیکن اگر روزے کی نیت کر بے تو تھوڑی نیت کی تبدیلی سے بہی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم ساری دنیا کو دیں بنائیں تو کتنا مہنگ سودا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ: اگرامیک آ دی 'بیسیم اللهِ'' سے کھانا شروع کرے اور' اُلْمَحَمُدُ بِللهِ تَحْثِیرٌ ا" پر ختم کرے تو اس کے انتخاب کی بیچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ صرف نیت کرنے سے اتنا بڑا اجرملا کہ دنیا تو بنی ہی

<sup>🛈</sup> پاره: ٨،سوره الانعام،الآية: ١ ٢ ١ - ٢٣ ١.

نکین دین بھی ساتھ ہی بنا۔اسلام چاہتا ہے کہ تمام دنیاوی کاموں کو دین بنادیا جائے۔ 🛈

عدیث یش ہے: 'السّواک مِعْهُرَةٌ لِلفَمِ وَمَرُّضَاةٌ لِلرَّبِ" ﴿ مواکرتامندی صفائی کا ذریعہ اورخوشنودی الٰہی کا باعث ہے۔ تو مسواک کرنا دنیا بھی ہے۔ (جب کیمن بہی نیت ہو کہ دانت اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی سبب ہے اس لئے دین بھی ہے۔ احادیث میں ہے کہ: آپ بہت مسواک فرماتے سے۔ نمازول کے اوقات، تبجد کے دقت اور اکثر اپنے دوستوں ہے فارغ ہوکر مسواک فرماتے سے حتی کہ مرض وفات میں بھی آپ نے مسواک کی طرف دیکھا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجھ کئیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا، پھر وہی مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقی از واج مطہرات پر فرمایا، پھر وہی مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقی از واج مطہرات پر اس بنا پر فخر کیا کرتی تھیں کہ آپ کا لحاب مبارک میرے حلق میں گیا اور آپ کی وفات اس حالت ہیں ہوئی کہ آپ ملی اللہ علیہ وہ کم کا سرمبارک میری گود میں تھا۔

"اسلام کا ہم مل دو حیثیت کا حامل ہے ..... حضرت عائشد ضی اللہ عنہائے ہو چھا کہ نیارسول اللہ آ ہاس قدر کثرت ہے مسواک کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ملا نکہ علیہ السلام ہے میری گفتگو ہوتی ہے اوران کو بوے ففرت ہے ایسے ہی اسلام کے ہر مل میں ایک راستہ دنیا کی طرف اورا یک راستہ دین کی طرف جاتا ہے '۔ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لئے ایک نوجوان حاضر ہوئے۔ جب والیس جانے گئے تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا ۔ آئو بلاؤ ۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "یہ ا انجسی از فع فو ایک فیائی اندی منہ نے بھی ہوتے ہیں۔ انجسی از فع فو ایک کو اوپر اٹھاؤ ، کو تکہ اس سے کیڑ ایمی صاف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اس ) اپنے کیڑے کو اوپر اٹھاؤ ، کو تکہ اس سے کیڑ ایمی صاف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ (تو کیڑے کی صفائی بھی ہے اور رضائے خداوندی بھی ہیں)

الصحيح للبحاري، كتاب الأطعمة ،باب مايقول اذافرغ من الطعام، ص: ١٠١.

<sup>(</sup>١٨٠ الصحيح للبخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرجل الصائم، ج: ٤، ص: ١٨.

الصحيح للبخاري، كتاب المناقب، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عِفان، ج: ٢٠ ص: ٣٥.

الصحيح للبخاري، كتاب الإيمان ،باب بيان غلظ تحريم الإسبال، ج: إ ، ص: ٢٢٤.

حيثيت بى يرتوملتا ، چنانچه ايك حديث من ارشاد نبوي صلى الله عليه وسلم ب كدن وفيسى بسطسع أحديث صَدَقَةً " ۞ تمهارى شرمگا بول مِن بَعي صدقه بيتوصحابرضى الله عنهم في عرض كياك: "أيَاتِي أَحَدُنَا شَهُو لَهُ وَلَه فِيها أَجُون ؟ لينى مم ميس يكونى اليي شهوت كويوراكر يقواس مين بعى اسكے لئے اجر ب؟ آب سلى الله عليه وسلم في فرماياكه: يمي ياني اگر حرام موقع مين والتا تو كناه نه موتا؟ جب اس في حرام سے اجتناب كيا تو يمي عبادت ہوگی ۔ توشہوت کے بورا کرنے میں بھی دومیشیتیں تھیں ۔ایک محض شہوت رانی اورایک بیہ ہے کہ اجتناب عن الحرام كى نبيت سي شهوت كو بوراكيا جائے . تواس حيثيت كے متعين كرنے كى وجدسے وہ عبادت بن كئي۔ ا تباع حکم ہی عباوت ہے۔۔۔۔۔ حاصل یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لئے نامز د ہوجائے وہ عباوت بن جاتی ہے۔ حتی کہ بعض گنا ہوں کی بھی اگر شریعت کی طرف سے اجازت مل جائے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں۔مثلاً مجموٹ بولنا اگر چہ بہت برا گناہ ہے۔لیکن سلح اور دفع فتنہ کے لئے واجب ہے۔تو بیعبادت میں شامل ہو گیا۔معلوم ہوا کہ عبادت کسی کام کے کرنے کا نام نہیں بلکہ تھم ماننے کا نام ہے۔ (ای لئے باوجوداس کے کدایک چیزاین ذات کے لحاظ سے درست ہوتی ہے مگر شریعت حقہ خلاف تھم ہونے کے باعث اس کے نتائج کوغلط قرار دیتی ہے مثلاً ) جب نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے تو پڑھنا عبادت ہے اور جب روکا جائے تو عبادت نہیں ۔ جبیبا کہ نین اوقات میں نبی كريم صلى الله عليه وسلم في نماز بير سے منع فرمايا ہے۔ تو ان اوقات ميں نماز بير هنا حرام ہے۔ ايسے ہى روزه ا کے عبادت ہے لیکن جب اس سے روکا جائے تو عبادت جیس مثلاً عید کے دن روز ہ رکھنا حرام ہے، کیونکداس ے روکا گیا ہے۔اس طرح سے کہنا عبادت ہے لیکن اگر سے کہنے سے فتنہ وفساد بر مصقونا جائز ہے۔ جیسے غیبت کرنا جو کہ واقع میں تو بچ ہوتا ہے۔ ( کیونکہ خلاف واقعہ ہمو جب حدیث بہتان ہے) کیکن شریعت نے اس بچ سے منع فرمایا ہے۔معلوم ہوا کرعبادت عمم مانے کا نام ہے (کسی خاص فعل یا قول کا نام نہیں) اور علم دینے والے الله تعالی ہوتے ہیں، وہی جانے ہیں کہ س جگہ تھم وینا مناسب ہے۔قرآن پاک میں الله تعالی نے فرمایا ہے کہ: زمین پر اکژ کرندچلو۔ کیونکہ اکژ کرندہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہواورندہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

اس کی دجہ بیہ کا نسان بندہ ہے، بندگی کے لئے آیا ہے۔ اس کی مثیت (اس کا چلنا پھرنا) بھی بندگی ہی ہونی چا ہے۔ اللہ مثیت (اس کا چلنا پھرنا) بھی بندگی ہی ہونی چا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا ﴾ ﴿ لِعِنَ الله کے بندے وہ ہیں جوز مین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ غرض انزا کر چلنے ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ جہالت کی علامت ہے۔ اور اکر کرونی چلن ہے جوابی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ ایک متنکبر آدی بہت اکر کرچل رہا تھا۔ ادھر سے ایک بزرگ بھی آرہے ہے، جن کی جال سے تواضع اور عاجزی کیک رہی تھی۔ تواس بزرگ نے کہا کہ بھائی

<sup>()</sup> الصحيح لمسلم، كتاب الزكاة، باب بيان ان اسم الصنقة ..... ج: ٥،ص: ٢٤١.

٣ پاره: ٩ ١ ، سورةالفرقان،الآية: ٣٣.

اکر کرنہ چلوتو اس کوغصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جانے نہیں میں کون ہوں؟ تو بیخض اگر اپنے مال میں مست تھا تو وہ بزرگ اپنی کھال میں مست تھے۔انہوں نے فر مایا ، جا نتا ہوں تم کون ہوا ورتمہار اتعارف یہ ہے کہ:

"اُولُکَ قَطُرُةٌ وَاخِرُکَ جِیفَةٌ وَانْتَ تَحْمِلُ بَیْنَهُمَا قَذُرَةً" یعن تیری ابتدا تواس پانی سے بوئی جو بدن کولگ جائے تو نا پاک بوجائے اور بدن سے نظے تو عسل واجب ہو۔ اور انتہا میں تو ایک مردار ہے اور ان دونوں حالتوں کے درمیان گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو اس محض کوا بی حقیقت نظر آئی ، تو بہ کی اور کہانے۔

جزاک اللہ کہ چھم باز کردی مرابا جانِ جاں ہمراز کردی انسان کی ذات میں کوئی کمال نہیں ۔۔۔۔۔کمال درحقیقت جو بھی ہووہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔انسان کی اپنی ذات تو گندگی ہی ہے۔جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں عقل بھی نہیں ہوتی یخر تو انسان اس وقت کرے جب اس کی ذات میں کوئی کمال ہو۔ورنہ فخر کرنا جہالت ہے۔

انسان کاسب سے بڑا کمال ایمان ہے۔ لیکن اس برغرور کرنا ٹھیکٹیں بشکر کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے جمیں ایمان کی توفیق دی۔ ورنہ جیسے دنیا بیس سینکڑوں کفار پھرتے ہیں۔ اگر جمیں بھی انہیں بیس سے کردیے تو اماری کیا مجال تھی؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ يَسَمُنُونَ عَلَيْكَ اَنُ اَسُلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَی إِسْلامَكُمْ مَلِ اللهُ يَسَمُنُ عَلَيْكُمْ اَنْ هَلا تُعَمُّونَ الله بِنہیں کرنا جا ہے الله کا احمان الله برنہیں کرنا جا ہے لکہ اللہ تعالی کا احمان الله برنہیں کرنا جا ہے لکہ اللہ تعالی کا احمان مانا جا ہے کہ اس نے ایمان کی تو فیق بخشی۔

منت منه كر خدمت سُلطال جمي كني منت شناس ازوكه بخدمت بداشتند

بادشاہ کے خادم کو یا دشاہ پراحسان نہیں رکھنا چاہئے کہ وہ اس کی خدمت کر دہاہے، بلکہ اس کو بادشاہ کا احسان مانتا چاہئے کہ اس نے اس کو خدمت کے لئے چن لیا ہے ( در نہ بادشاہ کے ہزاروں لوگ خدام بننے کی خواہش رکھتے ہیں ) بہرحال میں بیرع ضرکر زہاتھا کہ انسان کو اکر کر نہیں چلنا چاہئے لیکن اگر اکر کر چلنے کا خود تھم دیں تو بیرعبادت بن جاتی ہے۔جیسا کہ جج کرتے وقت طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ( اکر کر چلنا ) کرنا واجب ہے۔ لہذا ہے عہادت بن گئی۔

کر طمع خواہد زماسلطان دیں خاک برفرق تناعت بعد ازیں معلوم ہواجو چیز اللہ تعالیٰ کے لئے نامز دہوجائے وہ عبادت ہوجاتی ہے۔ پس بہی عبادت عادت ہے اور بہی عادت کے ساتھ عبادت ہے۔

اسلام کاسبل راسته ..... اگر انسان نماز پر هتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سوا محنشہ لگتا ہے تو کو یا سوا محنشہ عبادت ہوئی کیا سلام ایک ایسا (سہل اور آسان) راستہ بتا تا ہے کہ ہرایک کام عبادت بن جائے۔ چنانچہ کھانا، پینا، سونا تمام عبادت ہوسکتے ہیں۔مثلاً اس نیت سے انسان سوئے کہ میں اٹھ کر تہجد پڑھ سکوں یا بیت الخلاء میں اس لئے جائے کہ گندگی نکل جائے اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوتو فراغت سے عبادت کر سکوں۔روٹی اس نیت سے کھائے کہ اس سے قوت پیدا ہوتو اللہ کی عبادت کروں۔ توبیساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔

صدير شريف ميں ہے كە:''مَنْ قَدادَاَعْدىلى ادىعىن حطوة خُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ" (كىينى جس نے اندھے كولائمى پكڑكرچلايا تواس كے اسكلے پچھلے تمام صغائر (چھوٹے گناہ) معاف ہوجاتے ہيں۔

ایسے ہیں جنازہ اٹھانا ایک طبعی امر ہے۔ تواب نہ بھی ہوتو بھی انسان اٹھا تا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ جو شخص جنازے کے چاروں پاؤں کو کندھا دیے تو اس کو چالیس نیکیاں ملتی ہیں۔ مردہ کو ڈن کرنا ایک امرطبعی ہے۔ لیکن انتباع سنت کی نیت سے کیا جائے تو عبادت ہے۔ یہتم پر شفقت تو ہرا یک کو ہوتی ہے کیکن لوجہ اللہ کی جائے تو عبادت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو محص پتیم کے سر پر ہاتھ دیکھ تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے بنچے عبادت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو محص پتیم کے سر پر ہاتھ دیکھ تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے بنچے آئے کیں تو اس کو آئی نیکیاں ملتی ہیں۔

عمل کے لوجہ اللہ ہونے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں .....ادر عمل کے لوجہ اللہ ہونے کے لئے دو چیز میں ضروری ہیں .....ادر عمل کے لوجہ اللہ ہونے کے لئے دو چیز وں کی رعایت ضروری ہے۔ ایک اخلاص یعنی خالص اللہ کے لئے ہو۔ دیایا شہرت کے لئے نہ ہو۔ اور حظ نس کے لئے بھی نہ ہوتی ہوتی ۔ پس ہر عبادت میں تو حید کا رنگ ہوتا چاہئے۔ اگر نماز پڑھی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ۔ نذر مانی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ۔ نذر مانی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ۔ نذر مانی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ۔ نذر مانی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور دوسرے کوشر کی نہیں کرنا جائے۔

مشركين كم متعلق الله تعالى قرآن بي فرائة بين: ﴿ وَجَعَلُوا اللهِ مِسمًا ذَراً مِنَ الْحَرُثِ وَالْانْعَامِ مَشركين كَ متعلق اللهِ عِنْ الْحَرُثِ وَالْانْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هلذَا اللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهلذَا لِشُوكَآنِها وَفَمَا كَانَ لِشُوكَآنِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُ وَعَلَيْ اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُ وَعَلَيْهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُ وَعِنْ اللهِ فَهُ وَهِلاً اللهِ عَلَيْ اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُ وَعَلَيْهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى مَشُوكَآنِهِمْ فَهُ اللهُ وَكَا فَارِحَ مَعْدُول اور جَانُورول مِن تَسْمِ فَي اور مُشرَك عَبَادت الله تعالى كَ بِاللهِ عَلَى اللهُ وَمَا عَلَيْهِ مَا لَكُونُ وَلَا مَا اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

كسى دوسر بي كوعبادت بيل شريك كياجائ وتواللدتعالى قرمات بيل كدوسر بي حصكوبهى توبى ركه لي بيرى عبادت كى ضرورت بيس بي اگر قيمات دى جائة و جهيا كردين چا بيش بهال اگركسى و يقى مصلحت آل المعجم الكبير للإمام الطبرانى، ج: ١ ، ص: ٣٦٢ على مرجلونى قرمات بين: دواه المحطيب عن ابن عمو، قال المناوى: وفيه عبدالباقى ابن قانع اور ده اللعبى في الضعفاء واور ده اللعبى في الميزان عن ابن عباس دهمه بلقظ: من قاد مكفوف اربعين ذرا عاد حل الجنة، وقال في سنده عبدالله بن ابان النقفى لا يعرف و عبره منكر باطل و يحكي كشف المخفاء ج: ٢ ص: ٢٦٩.

٣ ياره: ٨ مسورة الاتعام، الآية: ٣١ . ٣ الصحيح لمسلم، كتاب الزهد، باب من اشرك في عمله غيرالله ، ص: ٢٥٣ .

کے لئے اظہار ہوتو یہ بھی اچھاہے۔ مثلا اس نیت سے مشہور کر کے دے تا کدوسرے بھی ویے لگیس تو بہتر ہے۔
ور نداصل میں صدقہ کا سیح طریقہ یہی ہے کداس طرح دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ اور جو پھے ما نگا جائے
وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بی ما نگا جائے۔ حدیث میں ہے کہ: اگر انسان کا تسمہ ٹوٹ جائے اور اس کو ٹھیک کرانے کے
لئے چیے بھی موجود ہوں تو جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ما نگنا چاہئے۔ اس پر بھی ثواب
ملتا ہے۔ کیونکہ نافع حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ چیزیں اسباب نفع ہیں اور اسباب نفع پر خاصیت کا مرتب
ہونا عقلاً ضروری نہیں۔ مثلاً آگ پر جلانے کا مرتب ہونا ضروری نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی خاصیت بدل دی تو
کہی یائی کا کا مردے کئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے
جلانے کی خاصیت چھین کی ہو آپ علیہ السلام صیح سالم رہے۔ ایسے بہی تکوارگا کا نیے کا سب تو ہے لیکن نافع نہیں۔ اگر تقائی اس سے اس کی خاصیت پھین کیس تو جیس کیس ہونا علی اسلام سے حکم کی جھیری کو پھیرا، لیکن اس نے کا ٹائی

جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَجَعَلُنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَی ء حَی ﴾ آلین یکی پانی قبطیوں کے سب موت بن گیا۔ ای پانی سے بنی اسرائیل کیلئے راستے بن گئے اور ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرنے لگا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ڈیونے کی خاصیت اس سے سلب کرلی اور قبطیوں کوائی پانی میں ڈیوویا۔ ماں باپ انسان کے لئے خالق نہیں۔ سبب تخلیق ہیں اور اللہ تعالی جائے قبدوں اس سبب کے پیدا کردے۔ جسیا کہ جھزت آ دم علیہ السلام کو بدوں ماں باپ کے پیدا کیا۔ البت ' عادی اللہ' یوں ہی جاری ہے کہ اولا دمیاں ہوی دونوں سے ہوتی ہے۔ سینکٹروں کیٹرے کوڑے بدوں ماں باپ کے صرف گندگی جمع ہونے سے پیدا ہوجاتے ہیں۔

الله كى عبادت كيول كى جائے؟ .....اورعبادت نافع اورضا ربى كى ہوتى ہے۔اسباب نفع وضررى نہيں ہوتى ہے۔اسباب نفع وضررى نہيں ہوتى۔ يبى دھوكد دوسرى قومول كولگا تو كوئى سورج كوتجده كرنے لگا تو كوئى درخت كو - كيونكه يجھن چھنفع تو ہر چيز

پاره: ۵ ا سورة الانبياء، الآية: ۳۰.

<sup>🌓</sup> پاره: ۲۷، سورة الواقعة الآية: ۹۵.

<sup>🛡</sup> پاره : ۲ ۲ ، سو ر ه الواقعة،الآية: ۲۳٪

میں موجود ہے۔ پس تمام عبادتیں (جانی و مالی ہمدتم) اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہوتی چاہئے۔ نہ غیر اللہ کی نذر مانی چاہئے۔ نہ غیر اللہ کو بحدہ کیا جائے۔ البتہ جو چیزیں جائز ہیں ان کی تعظیم جائز ہے۔ حضرات انبیاء نے بھی بہی تعلیم وی ہے فر مایا گیا: ﴿ أَن اغبُ لُوا الله وَاتَّ هُوهُ وَاَطِیْعُونِ ﴾ ( اینی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرواورای سے ڈرو۔ اور میری اتباع کرواور حضرات انبیاء علی نیمنا ولیہم الصلاۃ والسلام کی شان تو بھی کہ اگر تکلیف ہوتی تو شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کم ہوگئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہ انتہ کے رائی اللہ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ اللہ کی اللہ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ اللہ کی جن میں اپنے خم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ کیونکہ ان کو کم تھا کہ یوسف علیہ السلام انہی کی مرضی سے کم ہوئے ہیں اور انہیں کی مرضی سے کمیں گے۔ ہوں۔ کیونکہ ان کو کم تھا کہ یوسف علیہ السلام انہی کی مرضی سے کم ہوئے ہیں اور انہیں کی مرضی سے کمیں گے۔

بعدازال فرماتے ہیں اے اللہ! ایسا بیٹا دے جومیراوارث ہواور حضرات انبیا علیم السلام کی وراثت مال خیس ہوتا بلک علم اللی ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے: ' إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّ فُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمّا وَلَكِنَ وَرَّفُوا الْعِلْمَ اللّٰی ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشادہ ہے کہ انسان جب وعا کرے تو تر دونہ کرے بلکہ عزم کے ساتھ کرے دیسا کہ ایک بدوی جج کوآیا توبیت اللہ کے پاس کھڑے ہوکر کہنے لگا: ' یَارَبُ الْبَیْتِ یَا رَبُ الْبَیْتِ بِاللّٰ مَعْفِرُ لِی فَاغْفِرُ لِی فَاغْفِرُ لِی . " جنت کی وَا اَلْمَیْتِ اِللّٰ تَغْفِرُ لِی فَاغْفِرُ لِی . "

ی پھر دعا کے بعد بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعینہ وہی چیزال جاتی ہے۔اور بعض دفعہ اس سے اچھی چیز ال جاتی ہے۔اور بھی دریا سے بھی دن گزرنے کے ہے۔اور بھی دریا سے بھی دن گزرنے کے

آيماره: ٢٩، سورة النوح، الآية:٣. () يماره:٣ ا، سورة يوسف، الآية: ٨٨. (المستمدرك على الصحيحين للإمام الحاكم ولفظه: اذا سئلت فاميئل الله،واذا استعنت فاستعن بالله، ج:٣،ص: ٣٤٧.

الصحيح للبخاري، كتاب العلم ،باب العلم قبل المقول والعمل، ج: ١٠ص: ١١٩.

بعددے۔بیٹا کے کہ جب میں نے مائلے تھے اس وقت تو آپ نے دیئے نہیں تھے توباپ کہتا ہے کہ بیٹا اس وقت تو بیارتھااگر میں تمہیں یہبےدے دیتا تو تو ایسی چیزیں کھاتا جن ہے تمہاری صحت بگڑتی۔ (بلاشبہ) ایسے ہی اللہ تعالیٰ ے اگر کوئی مال مائے تو بعض او قات مال نہیں ماتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہوتا ہے کہ یہ فضول خرج ہے۔ اگر اس کو مال دیا گیا توبیاورزیاده معاصی میں بتلا ہوجائے گالیکن جب مفلس ہوجا تاہے اور معاصی ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی دے دیتے ہیں۔ اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ساری زندگی مانگتار ہتاہے باپ کی بھی نہیں دیتا لیکن جب بیٹا برا ہوجائے توباپ اس کوخزانددے دیتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی تو مجھے کچھ دیانہیں باپ کہتا ہے کہ میں ویتار ہتا تو تو سارا مال ضائع کر دیتا۔ تو جتنا مجھ سے مانگتار ہامیں جمع کرتار ہا۔ اور آج اتنا خز اند ہوگیا ہے۔ ایسے ہی انسان کی دعابعض اوقات ساری زندگی قبول نہیں ہوتی لیکن قیامت میں نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہو گا تو یہ انسان کے گا کہاے اللہ! میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں۔اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تو دنیا میں دعائیں کرتا رہا۔ میں ان کوتیری آخرت کے لئے جمع کرتار ہا۔ چنانچے بیتیری دعائیں ہیں۔اس لئے انسان کو دعا ہے بھی تک نہیں ہونا حاہے۔اور میں کہتا ہوں کہ بچھ بھی ند ملے تو بھی دعا کوچھوڑ نانہیں جا ہے۔اس لئے که حدیث میں ہے۔ 'اللهُ عَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ " ( وعاعبادت كامغزب مغزكوچيور كرمض حفيك براكتفاكرناكون ي دانش مندي ب? غیر اللّٰد میں سے کس کی تعظیم ضروری ہے؟ .....اور دعا وطلب صرف الله نعالیٰ سے ہونی چاہئے ۔لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے نامز دہوجائیں ان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ مثلاً حضرات انبیاء کی تعظیم ضروری ہے کہ ان کی ا تباع کی جائے۔ اور قرآن مجید کی تعظیم بھی ضروری ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ ندلگایا جائے۔ بیت اللہ المكرم كی تعظیم كرنى چاہئے كەقضاء حاجت كے وقت اس كى طرف منه يا پيٹھ نەكى جائے ، كيونكه وہ جہت صلوق ہے كيكن معبور نہيں۔ چنانجی حضرت عمر رضی الله تعالی عندایک دفعه حج کوتشریف لے محیئے تو حجراسود کو بوسه دینے کا موقع نه ملا۔اور اس ونت الیی حکومت تو نتھی کہ بذریعہ پولیس آپ کے سامنے سے سب کو ہٹا دیا جاتا ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے لاتفی کو جمراسود کے ساتھ لگا کراس کو بوسہ دے لیا۔اور جمراسود سے خطاب کر کے فرمانے لگے: '' اِنِّنی آغلَمُ أَنْکِ حَجَرً لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ لَوُلْآاتِي رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكِ مَآ أَقَبَلُكِ" ( یعنی میں خوب جانتا ہوں تو ایک پھر ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہےا در نہ کسی کو ضرر دے سکتا ہے اگر میں نے رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کوندد یکھا ہوتا کہ وہ تھے بوسد دےرہے ہیں تو میں تھے بھی بوسد نددیتا۔ صدیث میں ہے: ایک صحافی

رضى الله عند آب صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر هوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم كؤ بحده كيا- آپ صلى الله عليه

وسلم نے فر مایا کہتم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے قیصر و کسر کی کودیکھا کہلوگ ان کو بجدہ کررہے ہیں۔ میں

الصحيح للبخارى، كتباب الحج، باب تقبيل الحجر، ج: ٢، ص: ٣٤.

نے خیال کیا کہ اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس لئے کہ عبادت و سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ذات عالی سے لئے تخصوص ہے۔ کسی اور کی نہ عبادت ہے نہ کسی کو سجدہ ہے۔

حضرات انبیاء کیبم السلام نے خود بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے إِن ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُؤُ تِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواعِبَادًا لِي مِنُ دُون الله ﴿ لَا يَعِينَ السَّانَ بِينَ مُوسَلَّمًا كَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ بِشَرِكُوكَمَّا بِ اورنبوت دے۔ پھروہ نبی کہنے لگے کہ میری عبادت کرو، الله تعالی کی عبادت ندکرو۔ تو حاصل اخلاص کابیہ وا کہ تمام عباد تیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کرنی جائے۔ قبولیت اعمال کے لئے اخلاص کے ساتھ اتباع نبوی ضروری ہے ....دوسراا صول یہ ہے کمل میں ا نتاع کی شان موجود ہو۔ ہرفعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع کی جائے۔ جوعبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے نمونہ برہوگی ، وہ مقبول ہوگی ورنہ ہیں۔مثلاً اگر کوئی مخص اخلاص کے ساتھ ظہر کی جیور کعتیس پڑھے تو بیعندالله مقبول نہیں۔ کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نمونہ کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مخص یہ خیال کرے کہ روزہ مغرب تک تو ہوتا ہی ہے۔ میں آج عشاء کے وقت افطار کروں گا۔ تو بیقبول نہیں۔ نیز نمونے بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ نمونے بے ہوئے موجود ہیں۔ کیونکہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔اس میں ہراشم کی ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ بعض مشرکین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عندے کہنے لگے کہتمہارا نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے جی کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی ہتلاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عند نے جواب میں فرمایا کہ ہاں آپ صلی الله علیہ وسلم ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی ہتلاتے ہیں۔انہوں نے ہمیں تھم فرمایا ہے کہ ہم فارغ ہوتے وفت قبلہ کی طرف مند نہ کریں اور نہ ہی پیٹے کریں ۔ تو جب حدیث میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں تو اور کس چیز کی کمی ہوگی۔اس لئے جتنا اخلاص کم ہوتا جائے گا اتنا شرک بردھتا جائے گا اور جتنی ا تباع میں کمی ہوگی اتنی ہی بدعات داخل ہوتی جائیں گی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے سامنے

سیر حضرات انبیاء علیهم السلام میں سے صرف اسوہ محمدی ہی موجود ہے .....بیصرف اسلام کی خصوصیت ہے دنیا کی کوئی قوم اپنے مقتدا کی سیرت دنیا کے سامنے پیش نہیں کرسکتی۔حضرت موئی علیہ السلام کی ملی زندگی ہمارے سامنے ہے۔صرف محمل اندگی کا آج ہمیں کوئی علم نہیں۔اورنہ ہی حضرت پیسی علیہ السلام کی عملی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ مسلمان ہی بیدوئی کرسکتے ہیں کہ رسول الله علیہ وہلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ

<sup>🛈</sup> پاره: ٣٠ سُورة آل عمران، الآية: 44.

کھانے ، پینے ، سونے ،غرض زندگی کے ہرکام کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔

چین میں آٹھ محابدرضی اللہ عنہ ترفیف لے گے اور وہاں جا کرتجارت شروع کردی۔ تو سحابہ کرام رضی اللہ عنہ چونکہ دیا نترار نتے۔ الل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے۔ ' الطب حابح کُٹھ عدول " تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عاول ہیں۔ دیا نتراری ہے وہاں تجارت شروع کی تو تمام بازار شنڈا پڑ گیا۔ تا جروں نے حکومت کے پاس شکایت کی کہ بیلوگ عرب ہے آئے ہیں اور ملک لوٹنا چاہتے ہیں۔ اگران کوایے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ تمام وولت نکال کرعرب میں لے جا کیں گے۔ اس شکایت کا رقبل یہ ہوا کہ ایک کمیشن صرف اس مقصد کے لئے بنا اور وزیاعظم خوداس کے صدر ہے ۔ اور آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہنے گئے: '' تم ہمارے ملک کو ویران کرتے ہو اس لئے تم یہاں سے نکل جاؤ'' صحابہ رضی اللہ عنہ مے کہنے گئے: '' تم ہمارے ملک کو ویران کرتے ہو اس لئے تم یہاں سے نکل جاؤ''۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مے فر مایا کہ: آپ کے تا جروں نے غریبوں کولوث رکھا تھا جب ہم نے دیا نتراری سے کا م شروع کیا تو ان کا بازار شنڈ اپڑ گیا اور صدکی وجہ سے شکایات لے کر آپ کے ہاں پنچے ہم نے دیا نتراری سے کام شروع کیا تو ان کا بازار شنڈ اپڑ گیا اور صدکی وجہ سے شکایات لے کر آپ کے ہاں چنچے ہم نے دیا نتراں سے بھل جاؤ۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا: اگر ہمارا قصور ہوتو ہم اقر ارکرنے کے لئے تیار ہیں اور بلا قصورتم نکالنا چاہتے ہوتو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ رعایا نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حکومت دب گئے۔ انہی آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برکت ہے کہ آج چین میں آٹھ کروڑ مسلمان ہیں۔ (تو نیت کی در تک اور دیانت کی وجہ سے آٹھ نفوس قد سیہ پر مشمل یہ چھوٹا ساگروہ اپنی زندگی کا مقصد انتاع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بناچکا تھا۔ اتن بڑی تعداد پر غالب آیا اور رہتی دنیا تک اپنے انمٹ نقوش چین پر شبت کردیئے۔ آج بھی تو حید کی آواز چین کے درود یوار سے بلند ہور ہی ہے)

توحید کی قوت اور شرک کی بے بسی .....ایران پر چر هائی کے لئے جب مسلمانوں کا نشکر گیا تو راستے میں دریا آگیا۔ حضرت سعدرضی اللہ تعالی عند نے نشکر ہے فر مایا کہ جس خدا کے بند ہے ہوائ کے قبعنہ قدرت میں میں دریا ہے۔ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال ہو۔ چنا نچے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تا اور تیرتے ہوئے دریا کو عود کر گئے۔ ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر پڑا، دوسروں نے کہا کہ اس کو پکڑلو۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر پیالہ میرا ہوتو یہ نیس ڈو بے گا۔ (اللہ اس کی حفاظت فر ماویں گے) چنا نچے دریا کی موجوں نے بیالے کو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچاویا تھا۔ جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ دہاں پنچ تو بیالہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ بیتما م چیزیں قلب کے قوت سے ہوتی ہیں اور قلب کی قوت تو حید سے پیدا ہوتی ہے۔ شرک سے دل میں تذبذ ب

حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه آتھ سو صحاب رضی الله عنهم کو لے کر ماہان آرمنی عیسائی کے مقابلہ میں

تشریف لے گئے۔ ماہان ارمنی حضرت خالد سے کہنے لگا، میں توسمجھا تھا کہ مسلمان عظمند ہیں لیکن تم تو احمق ہوکہ استے آ دمیوں کو لے کر ہزاروں کے لشکر کے مقابلہ کے لئے آگئے۔ جھے تبہار نوجوانوں پر جم آتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اے ماہان! تو کما نڈرانچیف بن کے آیا ہے یا واعظ بن کر آیا ہے؟ تو اگر لڑنانہیں چاہتا تو صاف کیوں نہیں کہدویتا کہ میں لڑائی نہیں کرسکتا۔ ماہان کو خصہ آیا تو فوجوں کولڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو کفار میں گھس جانے کا حکم فر مایا راوی کہتے ہیں کہ سات کھنے تک لڑائی ہوئی آخر کفار شکست کھا کر بھاگ گئے مسلمان صرف سات شہید ہوئے اور عیسا ینوں کے تیرہ ہزار آدمی مارے گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آدمی جب دین کے لئے لڑتا ہے تو اللہ تعالی مدوفر ماتے ہیں۔ اور ہمت تو صرف تو حید سے بی پیدا ہوتی ہے۔ مشرک میں بیہ جان نہیں کہ وہ اتی تو ت پیدا کر سکے حاصل بیک آئی طرف اخلاص کا مل اور دسری طرف اتباع کا مل کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں میں شرک و بدعات واضل ہور بی ہیں۔ اس لئے آج دوسری طرف اتباع کا مل کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں میں شرک و بدعات واضل ہور بی ہیں۔ اس لئے آج دات کی بھی بیصالت ہے کہ خدا کی بناہ۔

اقوام عالم کی اصلاح کا ذرمہ دار مسلمان ہے .....اس کی اصلاح کی صورت میہ کہ ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنا چاہئے ، بدظنی سے بچنا چاہئے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے کیکن کسی کورسوانہیں کرنا چاہئے ۔ حدیث میں ہے کہ اے اللہ! میں اس مکار دوست سے پناہ مانگنا ہوں ، جودوی کا دعویٰ کر لے کیکن جب میری بھلائی دیکھے تو اس کوافشاء کردے۔

حضرت امام ما لک رحمة الله عليه فرمات بين: 'لَنُ يَّصُلُعَ الحِسرُ هندهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِسَمَا صَلُعَ بِهِ ا اَوَّلُهَا" اس امت كَ آخر بين فتنه وفسادرونما مونے كى اصلاح قطعى طور پراس وقت تك ممكن نبيس جب تك كه امت اس راسته پرند آجائے گی جس راسته پرامت كا پهلا طبقه تھا۔ اورامت كى اصلاح پہلے اخلاص كامل اورا تباع كامل سے موئى تھى۔

آئے مسلمان بیشکایت کرتے ہیں کہ مجھے فلال سکھ نے ایڈ اپہنچا دی، فلال ہندویا عیسائی نے مجھے تکلیف دی۔ میں کہتا ہوں کہ تمام اقوام عالم کی برائیوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ کیونکہ بید نیا کے معلم تھے۔ جب معلم درست ہوں تو دوسر بے خود بخو دورست ہوجاتے ہیں۔ حدیث میں ہے:''آلاِسُلامُ یَعَلَمُ وَلَا یُعَلَمی'' ① اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اسلام کے دائرے میں ہی نہ آئیس تو ہم بست ہوں گے۔ ورنہ اسلام میں بہتی نہیں ہے۔

بندہ کواپنی مرضی ختم کردینی جاہئے .... تویں بیوض کررہاتھا کہ نیت تبدیل کرنے سے عادت عبادت بن جاتی ہے۔ایک شخص نے ایک مکان بنوایا اور اس میں روشندان بھی لگائے۔ بن جانے پراپنے شنخ کو بلوایا۔انہوں

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبي، ج: ٥،ص: ١٣٩.

نے پوچھا کہ بیدوشندان کس لئے بنوائے ہیں؟ اس نے عرض کی ہوا آنے کے لئے بنوائے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے! اگر بینیت بھی کر لیتے کہ اذان کی آ داز آئے گی تواب بھی ہوتا اور ہوا بھی اس سے بند نہ ہوتی ۔ کیونکہ نیت توان چیزوں کے لئے ضروری ہے جونیت پر موقوف ہیں تو تواب تو نیت پر موقوف ہے لیکن ہوا کا آنا نیت پر موقوف نہیں۔ پس ہر کام میں تواب کی فکر ہی ہونی چاہئے اوراللہ کی رضا کی طلب ہونی چاہئے۔عبداللہ (اللہ کا بندہ) کامعنی ہی ہے ہیں کہ اللہ تعالی ہی کی مرضی کے موافق کام کرے۔

سی فض نے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو پچھمولا کھلائے گا۔اس نے کہا کہ پیٹے گا کیا؟ غلام نے جواب دیا کہ جو پچھ مولا پہنا گا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ جو پچھ مولا پہنا کے گا۔اس فنص نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے تیری بھی پچھمرضی ہے یانہیں؟ غلام نے جواب دیا کہ اگراپی مرضی ہوتی تو غلام نہ ہوتا۔

آیت متعلقہ بیان ..... جوآیت میں نے پڑھی تھی اس میں اس اخلاص اور اتباع کا تھم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم! کہدو کہ میری نماز ، میری قربانی ، میرام رنا ، میرا جینا ، سب اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اس طت ابراہیم یہ کئیل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں : ﴿ حلَّهُ اَبِيْكُمُ اِبُواهِيْمَ ﴾ ایعنی این المت کو ایراہیم علیہ السلام نے اس امت کو وامت مسلم فرمایا ہے: ﴿ هُو سَنَ مُحُمُ الْمُسْلِمِیْنَ ﴾ ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارانام مسلمان رکھا ہے اور اسلام کے معنی اطاعت اور سونپ دینے کے ہیں۔ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپر دنہ کرناغداری ہے بیندیدگی کا بھی اظہار اور نا پہندیدگی کا بھی اظہار یہ ابتاع ضدین ہے۔

نام کے اور کام کے مسلمان ..... پنجاب کے ضلع انبالہ میں ایک بزرگ جمنا کے کنارے ایک بستی میں رہتے سے ۔ایک دفعہ دریا کو طغیانی آئی تو وہ گاؤں بھی غرق ہونے لگا۔ کیکن ایک دیوار کی وجہ سے پچھ بچاؤتھا۔ لوگ ان بزرگ صاحب کے پاس گئے اور عرض کی حضرت شاہ صاحب! گاؤں غرق ہونے لگا ہے۔ دعا سیجئے کہ اللہ تعالی اس کوغرق صاحب کے پاس گئے اور عرض کی حضرت شاہ صاحب! گاؤں غرق ہونے لگا ہے۔ دعا سیجئے کہ اللہ تعالی اس کوئمی تو رہے ۔ لوگوں نے کہا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بچاوڑ الیا اور جود یوار باقی تھی اس کوئمی تو رہے ۔لوگوں نے کہا حضرت بید کیا کرتے ہو؟ کہا ہے۔ وہم مولی ادھر شاہ دولا' تم مجھ سے اللہ تعالی کا مقابلہ کرانا چا ہے ہو؟ اگر اللہ تعالی چا ہے کہ یہ سی ڈوب جائے۔

ای طرح ایک بزرگ ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا کیا حال پوچھتے ہوجس کی مرضی کے ہوجس کی مرضی کے موافق و جہاں کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دونوں جہاں کا کاروبار آپ کی مرضی کے موافق چل رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں: اس طرح کہ دونوں جہاں کا کاروبار اللہ کی مرضی کے موافق چل رہا

<sup>🛈</sup> پاره: ۱ م سورة الحج، الآية: ۸٪.

ہے۔اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ اللہ کی مرضی ہی میری مرضی ہے۔ نازم پچشم خود کہ روئے تو دیدہ است

عوام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ زمین کا شت کررہے تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سی تو وہیں کھڑے ہو کر دعا کی کہا ہے اللہ مجھے آ تکھیں اس لئے عزیز تھیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وفات پا گئے تو ان آ تکھوں کے ساتھ اب کسی دوسرے کو دیکھنانہیں جاہتا۔ بس اسی وفت وہ صحابی رضی اللہ عنہ نابینا ہو صحنے۔ بیتو بہر حال صحابی تھے۔ ان کا تو مقام ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ میں ایسے ہزرگ ہوئے ہیں، امام تر ذری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مدارس عربیہ میں بڑھائی جاتی ہے، ان کے شیوخ میں سے ایک شخ ہیں، دم ہو جازار نکلتے تو کا نوں میں روئی تھونس لیتے تھے۔ میں بڑھائی جاتی ہوں جو چیز سنتا ہوں یا دہو لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے حافظ بہت تو ی دیا ہے جو چیز سنتا ہوں یا دہو جاتی ہوں جاتی ہوں جاتی ہوں اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں ، ان کا نوں میں کوئی دوسری اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں ، ان کا نوں میں کوئی دوسری آواز نہ بڑے۔ بیا جاتی ہوں کے مسلمان ہیں۔

آج آج آگر چہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے بلکہ جو ہزرگ ہمارے قریب زمانے کے ہیں ان کو بھی نہیں ہینج سکتے۔ مثلاً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم کم از کم ان کے راستہ پر تو چل پڑیں۔وہ تو دوڑتے جاتے ہیں ہم چلیں تو سہی۔ہم بھی بھی نہ بھی انشاء اللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔اور بغیر سلف صالحین کے قش قدم پر چلے دین ودنیانہیں ملتی۔

بہرحال دین و دنیا کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندراخلاص کامل اور اتباع کامل پیدا کرے۔ یہی دو چیزیں کلید نجات ہیں اور کامیا بی کی ضانت ہیں۔ جو بھی کامیاب ہواوہ اس طریق پرچل کر ہوا اور جوراستہ سے ہٹ گیاوہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا۔اورزندگی کا مایہ یوں ہی گم کر ہیٹھا۔

يد چند باتيں ميں نے عرض كيس الله تعالى جم سبكوتو فيق عمل نصيب فرمائے - آمين

اَللْهُم وَبَيْنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ.

## صُحبتِ صَالح

"اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنَ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّالِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاهَادِي لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَسِرِيُكَ لَسَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِ يُوا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.

أَمَّا بَعُدُافَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيُمِ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا التَّهُ اللهُ الْعَلِيُمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

آپاره: ١ ١، سورة التوبة الآية: ١ ١ ١ . (٢) السنن البي داؤد، كتاب السنة، باب في القدر، ج: ١ ١ ص: ٩٠٩، رقم: ١ ٢٠٠٠. وقم: ٠ ٢٠٠٠.

اورایک قلم وہ ہے جس سے روزانہ کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب عرش کے قریب پہنچے ، تو قلموں کی تھسکھسا ہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام سے بچ جھا کہ بیکس چیز کی آ واز ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ: یہ دفتر ہے جس میں مخلوق کے واقعات کو کھاجا تا ہے اورایک ایک انسان دن میں لاکھوں حرکتیں کرتا ہے۔معلوم نہیں وہ دفتر بھی کتنا ہوا ہوگا۔

ایک قلم و جی ہے۔ وہ یہ کہ وجی آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حار شرضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے صحابی کو بلوا کر کھوا دیتے تھے۔ اس قلم پر ہمارے دین کی بقامو توف ہے۔ ایسے ہی اگر حدیث کی کتابت نہ ہوتی تو اتنی کتب بھی ہمارے پاس موجود نہ ہوتیں۔ پس بیر ذخیرہ احادیث اور قرآن کریم قلم کے ذریعہ ہی محفوظ کئے گئے ہیں۔ جس کی وجہ ہے آج ہم نماز ، روزہ ، حج وغیرہ کے احکام پمفلٹوں ہیں شاکع کرتے ہیں۔

ا یک قلم نصوف ہے۔جس کے ضروری مسائل اور تز کیہ نفوس کے طریقے محفوظ کئے جاتے ہیں۔اورایک قلم سیاست ہے،جس سے تمام سیاسی معاملات محفوظ کرنے جاتے ہیں۔ دین کےسلسلہ میں آج جتنی قلمکاریاں ہیں، وہ پہلے کسی زمانہ میں نتھیں۔امام اوزاعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ: دنیا میں کوئی قوم تصنیف میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی ہجاز کے کتب خانوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کتابیں محفوظ ہیں۔اندلس کے کتب خانوں کے متعلق ایک عیسائی عورت اپنی کتاب "حساضِه الأنسدَلَ سِ وَغَادِ بِهَا" مِیں لُھتی ہے کہ: تعصب میں آکر عیسائیوں نے ارادہ کیا کہ سلمانوں کالٹریچرضائع کردیا جائے۔ چنانچہ حکومت کی طرف ہے اس کام کے لئے ایک تحمیشن مقرر کیا گمیا، جس کا کام پیتھا کہ کتب خانوں کوجلائے یا دریا برد کردے۔ وہ عورت کلھتی ہے کہ بچاس برس تک میم جاری رہی۔ تا تاریوں نے حکومت بغداد کے کتب خانوں کو دریا میں ڈال دیا۔ تو وہ ایک برایل بن گیا۔ تاریخ کی کتب میں لکھاہے کہ ایک ماہ تک دریا کا پانی سیاہ ڑیا۔ جب ایک کتب خاندی پیرمالت تھی تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ انجیل کے شاب کے زمانہ میں بھی عیسائی اتنے کتب خانے نہ بناسکے اور نہ ہی مہودی تورات کے شباب کے زماند میں ایسے کتب خانے ہنا سکے۔اور آج بھی جوانہوں نے تصانف کی ہیں اور موجودہ بورپ کی ترقی انہیں مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔وہیں ہے یورپ کےلوگ پڑھ کرآئے اوراپنے ملک میں علم پھیلایا۔اس کی برکت ہے کہ آج عیسائی اس قابل ہیں کرتھنیف کرسکیں اوران کوا قرارہے کہ پیمسلمانوں کے نیف سے ہے۔ ما حول کا اثر .....الغرض مسائل کی اشاعت کثرت سے ہے لیکن اس کے باوجود دین مسلمانوں میں نہیں پھیلتا۔ اورنہ ہی سلف کی طرح ایمان میں مضبوطی ہے اور نہ ہی ہمارا دل ایبا ہے کہ اعمال صالحہ اس کی طبیعت ٹانیہ بن جائیں۔وجہاس کی بیہ ہے کہ ہماری معاشرت غیراسلامی ہے۔اور ماحول بھی غیراسلامی بن گیا۔دارالعلوم دیو بند میں دو ہزار کاعملہ ہے۔ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی بے نمازی ہو۔اذان ہوتی ہےسب کےسب ہرطرف سے دوڑتے ہیں۔ بیتمام ماحول کا اثر ہے۔ ورندو ہاں کوئی نماز کے متعلق کہنے والانہیں ہوتا۔

امام غزالى رحمة الله عليه فرمات بين كه بهركام پهلے ريا به وتا ہے، پھرعادت بوتی ہے، پھرعبادت بوجاتی ہے ۔ چنانچه حدیث میں ہے: ''مُسرُوُا صِنْهَا اَذَا بَلَغُوا اَ بَلَغُوا اَ اَللَّهُ اَللَّهُ اَ اَلْهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّ مُن الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمِ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللِّلِمُ اللللِّهُ اللَّ

یہ مارکرنماز پڑھاناحقیقی نمازنہیں، کیونکہ وہ ڈرکے مارے پڑھتاہے، یہاں تک کہ بجدہ کرتے ہوئے بھی ایک آ نکھے د کھتارہے گا۔ جب دیکھا کہ باپنہیں ہے بھاگ جائے گا۔ لیکن جب اس کوعادت پڑگئ اور ساتھ ساتھ کچھلم آ گیا، تو خیال کرے گا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہی عبادت بن جائے گی۔

عارف رومی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں۔

الله الله كرده بايد و السلام

بهر دنیا بهر دین و بهر نام

اس کے نمازی کواس وجہ سے نہیں رکنا جائے کہ شاید بیریا ہو۔

ظاہر كا اثر باطن بر .....حضرت سفيان تورى رحمة الله عليه جوفقه كامام بيل يكران كا فد جب مدون نہيں ہوا۔ وہ فرمات بيل الله الله علم علم تو الله علم تو مرف الله كيا ليكن علم تو صرف الله تعالى كا به وكرد با"۔ علم تو صرف الله تعالى كا به وكرد با"۔

وجہاس کی ہے ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک آ دمی عورتوں کا سالباس پہن لے، تو چند
دن کے بعد اس کا دل ہے چاہے گا کہ وہ کلام بھی عورتوں کی طرح کرے، بلکہ تمام حرکات وسکنات عورتوں جیسی
کرے۔ اس طرح اگر کوئی بت کلف علماء کا سالباس پہن لے تو وہ مخلوق کی خاطر بہت سے گناہوں سے پچے
گا۔ ایسے بی اگر کوئی درویشوں کا سالباس پہن لے، تو اس کا اثر بھی قلب پر پڑے گا۔ اگر کفار کا سالباس پہننا
شروع کردے تو چندونوں میں دیگرافعال بھی کفار کی طرح ہی کرنے گئے گا۔

ای طرح حدیث شریف میں ہے کہ '' فَانَ لَلَّمُ تَبُکُو اَفَتَبَا کُوُا' ﴿ یعنی اَکْرَتَمْہِیں رونانہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنالو۔مقصدیہ ہے کہ:اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ظاہری افعال کا اثر حقیق افعال کا سامرتب ہوتا ہے۔ رونے کی شکل بنانے میں وہی اجروثواب ملے گا، جو هیقهٔ الحاح وزاری پرماتا ہے۔بہر حال ظاہر کا اثر نہ صرف باطن پر مرتب ہوتا ہے، بلکہ ایک درجہ میں عنداللہ بھی بلحاظ اجروثواب اس کا اعتبار ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب غزوه حنین سے واپس آرہے تھے راستہ میں ایک جگه پڑاؤ کیا ، کفار کے بہت

المستدللإمام احمد، ج: ١٣ ا ، ص: • ٣٨ . ال مديث كوعلامه الباني ضح قربايا بـ صحيح وضعيف الجامع الصغير ج: ١١ ص: ١٢٠ وقم: ٢٠٣ . المستدلاين الجعد، ج: ١١ ص: ٢٠٣ .

السنن لابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب في حسن الصوت بالقرآن، ص: ٢٣٥.

ے نے مسلمانوں کے تشکر کے پاس جمع ہو گئے ،ان میں حضرت ابو محذورہ بھی تھے۔ جب مؤذن نے اذان کبی تو ان بجوں نے بھی قال اتار تا شروع کی رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان کو پکڑ کر لاؤ سب بجے تو بھاگ ۔ گئے مگر حضرت ابو محذورہ رضی الله عندان میں سے بچھ بڑے تھے۔ انہیں بھا گئے ہوئے شرم آئی وہ نہ بھا گے۔ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اب ای طرح نفل اتارو۔ اور کہواللہ اکبر الله اکبر ، حضرت ابو محذورہ رضی الله عند نے کہدیا پھر آپ سلمی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اب ای طرح نفل اتارو۔ اور کہواللہ اکبر الله اکبر ، حضرت ابو محذورہ رضی الله عند نے کہدیا پھر آپ سلمی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہوائی الله ، انگوتا مل ہوا۔ کیوں کہ اس میں تو حید کا اقر ارتقالیکن دیا فظوں سے کہ دیا۔ آپ سلمی الله علیہ وسلم نے پھر فر مایا کہ کہو: 'الله قب اُن گھ اِلله الله ''ابو محذورہ وض الله عند نے دوبارہ کہدیا۔ پھر آپ سلمی الله عند کوریادہ کا میں مدید میں مشرکین مکہ بھی قائل تھے۔ چنا نچہ وہ کہا کرتے تھے۔ (المند لا مام مرامادیث الله عند کوریک الله عند کوریک الله عند کوریک الله عند کوریک کوریک کوریک کوریک کوریک کوریک کوریک کوریک کا کہ کوریک کوری

اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ: ﴿ فَلُ مَنُ رَّبُ السَّمُواتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِیمِ سَیقُولُونَ

الله ﴿ لَا يَعِنَ الرّآبِ ان ہے بِوچیس کہ ماتوں آسانوں اور زمین کو اور اس کے بڑے عُرش کو کس نے بیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا۔ تو حید کے قرکس ورجہ میں قائل تھے۔ تو تو حید کے کلمات کہنے میں اس قدر تامل نہ ہوا۔ لیکن رسالت کے وہ منکر تھے اور سارا جھڑ ارسالت کے نہ مانے پر تھا۔ اس لئے ابو محذورہ ورضی اللہ عنہ بہا جہا ہے ہوگئے۔ لیکن چرد بے لفظوں میں کہا'' اَشْھَدُ اَنَّ مُحَدِّدًا رَّسُولُ اللهِ. "آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذور سے کہوتو ابو محذورہ ورضی اللہ عنہ نے زور سے دوسری مرتبہ بھی کہا۔

ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے بیا ذان اسلام کی حالت میں نہیں کہی تھی محض نقائی تھی۔ کین اس کا اثر دل پراتر گیا۔ کہنے لگے کہ یارسول اللہ! اب تو بیس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ اب اذان بیں شوافع احتاف کے خلاف بیں۔ شوافع کہتے ہیں کہ بیت بیس کہ بیت بیس کہ تعلیم تھی۔ بید فقہاء کے اختلاف بیس۔ شوافع کہتے ہیں کہ بیت بیس کہ بیت مقیاء کے اختلاف بیس۔ کین میرامطلب بیہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ وضی اللہ عنہ نے جب فلا ہر سے اسلام کا اقر ارکیا تو اس کا اثر دل بیس بھی اثر گیا۔ اور اسلام جول کر لیا۔ اس لئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ: اگر ردنا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بن الو۔ پس اگر نماز کو جی نہ بھی چا ہے تو بھی نماز نہ چھوڑنی چا ہے ۔ گریہ ماحول سے بیدا ہوتی ہیں۔ اگر ماحول اچھا ہوتو بچھی نمازی بن جاتے ہیں۔ آپ کو یا دہوگا کہ مطالبہ پاکستان کے وقت بچوں کے کھیل بھی جلسے اور جلوس بن گئے بھے کیونکہ اس وقت ماحول ہی ایسا تھا۔

حضرت مولانا انورشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے سامنے ایک نوجوان طالب علم آیا۔ اور جلدی سے نماز

<sup>(</sup> المعجم الكبير للطبراني ، ج: ٠ ١ ، ص: ٢١ ا على اله: ٨ ١ ، سورة المؤمنون ، الآية: ٢٨٠٨٨.

پڑھ کرچل دیا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ: تو نے نماز اچھی طرح سے کیوں نہ پڑھی؟ اس کے منہ سے لکلا کہ حضرت میں چھوٹی کتا ہیں پڑھتا ہوں۔ حضرت کو غصہ آیا اور فرمایا کہ بیا اعمال تو ماں باپ سے ور ثدمیں ملتے ہیں۔ ان میں کتابوں کی ضرورت نہیں لیکن بیہ جب ہوتا ہے جب ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں۔ اگر عیسائی ذہنیت کا ماحول بن جائے تو دل اس طرف ماکل ہونے لگے گا۔

تربیت میں ما خول کا اثر ..... حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوہی رحمۃ الله علیہ ایک دفعہ ایک شادی کے سلسلے میں تھا نہ بھون آشریف لے گئے ۔ تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی (ایداد الله صاحب مہاجر کی رحمۃ الله علیہ) معاصب رحمۃ الله علیہ کو زیارت بھی کرلوں۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کو تیاں۔ کہ بین خطرت سلیمہ دکھتے ہیں۔ قوآپ نے پوچھا کہ آپ کی حرصت جی جو کی اینیں؟ آپ نے کہا کہ بین اس شرط پر بیعت ہوں گا الله علیہ نے فرمایا کہ پھر بھے ہے ہوئی حصرت گلوبی رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ بین اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ جھے فرمایا کہ پھر بھے ہے کہ ان میں اور وعدہ بھی فرمایا کہ آپ جھے فرمایا کہ بین اور وعدہ بھی فرمایا کہ آپ جھے فرمایا کہ جس او تو بعت ہونے کو کہا کہ بین الله علیہ نے فرمایا کہ جس او تو بین الله علیہ نے فرمایا کہ وہ تین دن تھا ہے۔ فرمایا کہ وہ تین دن تھا ہا ہوں کہ وہ تین دن تھا ہے۔ فرمایا کہ وہ تین دن تھا ہے۔ دوسرے دن پھر بہی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخود خوش ہے تبھہ پڑھی اور ذکر وشفل میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن حضرت کے حالت ہوئی۔ تیس معالے ہیں ، حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ نے وہ ایک کھیں کا وہ اس تھا۔ بیس معارت گنگوہی رحمۃ الله علیہ نے وض کیا کہ اب قور نے توصہ کے بعد خلافت کے وہ کی کہ وہ کیا گئے۔ اس میں عامت ہے بیس دن وہاں تھی ہے۔ اور اس تھوڑ ہے توصہ کے بعد خلافت کے کروائیں ہوئے۔ اس میا عورت کیا گئے۔ اس میا دت بھی گا گئی۔

میرامشاہدہ ہے کہ جب میری عمرآ تھ برس کی تھی۔ایک دفعہ میرا گنگوہ جانا ہواوہاں ذکروشغل کا ماحول تو تھا ہی۔ گنگوہ کی معجد میں بہت سے دھونی کپڑے دھوتے تھے، وہ جب کپڑے کو مارتے تو اِلّاالله کی ضرب ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھاور نہ ان کو پڑھنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا۔ مقولہ مشہور ہے۔

"برچه درکان نمک رفت نمک شد"

بس ماحول کا اثریبی ہے۔جونیک ماحول میں ہوگاءاس کا بھی اثر ضرور ہوگا۔حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ایک ماحول تھا کہ جوبھی اس میں آتاوہ متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔اوران کا ماحول بھی بہت توی تھا۔حتی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعدانہی کا درجہ تھا۔امت کا اجماع ہے کہ:"السطّے بے اُنہ تُح لُّھُمْ عُدُولٌ "وہ

معصوم تونہیں تھے لیکن محفوظ تو ضرور تھے۔امت کا تفاق ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑاغوث اور قطب بن جائے لیکن ادنیٰ صحابی کونہیں پہنچ سکتا۔اس لیے کہ جو ماحول ان کومیسر آیا وہ کسی کومیسر نہ آسکا۔ایسے ماحول سے ابوجہل جیسا بد بخت ہی متاثر ہوئے بغیررہ سکتا ہے۔اور جبری طور پرتووہ بھی مؤمن تھا۔ چنانچاہے گھر میں کہتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے کیکن اگر ہم رسول الند صلی الندعلیہ وسلم کو مان لیں ، پھران کی غلامی کرنی پڑے گی ۔اسی ہے ان کو عارضی ۔ بہر حال اگرایک گھرانہ بیعہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے ،توان کے ماحول میں جو داخل ہوگا۔انہی کی طرح ہوجائے گا۔ قول وقعل میں مطابقت کا اثر .....حضرت مولانا عبید الله صاحب رحمة الله علیه سندهی ایک سیاسی مفکر تصدروس کے انقلاب میں وہیں تھے فرماتے تھے کہ:اسٹالن سے ملا اور اسلامی نظام اور اس کے اصول مع دلائل اس کے سامنے رکھے۔ تو اسٹالن نے کہا کہ یہ بالکل تھیک ہے اور اگر دنیا میں کوئی نظام جاری ہوا تو اسلام ہی جاری ہوکررہے گالیکن بیر بتائے کہاس کا کوئی عمل دنیا میں بھی موجودہے ....اس پرمولانا خاموش ہو گئے۔ تو آج دنیا قول كوتيس ديكمتى بلكفتل كامطالبدكرتى ب-امام ما لكرحمة الله عليفرمات بين "فَمَن وَافَقَ قُولُهُ فِعُلَهُ فَنَجَا وَمَن لَّهُ يُوافِقُ قَوْلُهُ فِعُلَهُ فَقَدُ هَلَكُ " ( يعنى جس آ دى كا تول اس كِنعل كِموافق موا بنجات يا كيااور جس كا قول فعل كےموافق نه ہوا، وه ہلاك ہوگيا۔ آج اسلاميہ جمہوريكا اعلان كيا گيا۔ ليكن دنيااس قول كونہيں ديميتي بلکمل کودیمستی ہے۔اس کئے ہمارے لئے بیضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ملی نقشہ پیش کریں۔ایک شخص بزے سے بڑاعالم ہو کیکن جب تک وہ اپنے کہے کے مطابق عمل نہ کرے ،اس کو اپنے قول کا خود بھی تذبذب رہتا ہے۔ ما حول قوا نمین حکومت سے بھی بڑھ کر ہے .....حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے باس آنے والوں میں نماز روزہ دغیرہ کا اجتمام تو تھا ہی۔ گر حضرت رحمة الله عليہ کے ہاں بيجى قانون تھا كہ كوئى كسى كے لئے اذبت كا موجب نہیں ہوگا۔ چنانچے تھا نہ بھون کی خانقاہ میں ایک دفعہ سی صاحب کا ایک رومال گریڑا۔لیکن کسی نے وہاں سے نداٹھایا اور تین دن تک پڑارہا۔ ماحول کی وجہ ہے کسی کو چرانے کی ہمت ندہوئی ، اسی وجہ سے حجروں کو تالا لگانے کا دستور ہی نہیں تھا۔

حجاز کی حکومت ہے۔ وہاں ہادشاہ کا جذبہ رہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو۔اب ایک عورت زیور پہن کرسفر کرتی ہے۔ تو اس کوکسی قتم کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تلواروں اور بندوقوں سے دلوں میں ڈریپیدانہیں ہوتا۔ پولیس اور ہتھیا روں کی کی نہیں ۔لیکن دنیا میں فسق وفجور کی کثرت ہورہی ہے۔

ہم جج پر گئے تو دیکھا کہ چند بوریاں بھری ہوئی رکھی ہیں۔ایک مخص نے پولیس میں جا کر خبر دی کہ فلاں جگہ دو کھجوروں کی بوریاں پڑی ہیں۔ پولیس نے کہا یہ تھیک ہے۔لیکن آپ کو کیسے پت چلا کہ ان میں بھجوریں ہیں؟ معلوم ہوا کہ تو نے ٹول کردیکھی تھی؟اور جرانے کا موقع حلاش کرتا رہا۔لیکن موقع نہیں ملا۔اس محف کواس پر بھی سراملی۔

<sup>🛈</sup> مختصر تاریخ دمشق، ج: ۱۲، ص: ۲۰۳.

ہندوستان میں مختلف میلے ہوتے ہیں ، مسلمان بھی ہندوؤں کود کھے کر میلے کرنے گئے ہیں۔ان میں ہرطرح سے فتق و فجوراور چوریاں ہوتی ہیں۔لین مکہ مرمہ میں لا کھوں کا مجمع ہوتا ہے اور بھی چوری نہیں ہوتی ہے کہ والے کھی چوری نہیں کرتے۔ میں پنہیں کہتا کہ ان سے غلطی سرز ذہیں ہوتی ۔لیکن بیضرور ہے کہ غلبد یانت کا ہے۔ گر چورکا ہاتھا کیہ و فعہ کا ناجائے تو ہرسوں تک چوری سے نجات کتی ہے۔اسلامی حدودر جم اور قطع یدوغیرہ کو وحشیا نہ سرا انہیں سے ہوسکتا ہے جن کے فزد کیے زنایا چوری کوئی غیروشی فعل ہیں۔ادیان ساویہ میں زناسے بواکوئی جرم نہیں تھا۔ایک عورت کے فزاکرنے سے سارا خاندان بدنام ہوجا تا ہے۔ شہرت پرالگ دھہ آتا ہے اور نسل کا بھی فرشی ہو اور نسل کا بھی اختلا ف ہوتا ہے۔ تو بیفل بوحشیا نہ سرا ہو ہاتی جرم ہے؟ طرہ تو ہہ ہی کہ جکل اختلا ف ہوتا ہے۔ تو بیفل بھی تو وخشی ہے اگر وحشیا نہ سرا ہو جا سے فریقین کی رضا ہوجا ہے تو جرم ہی نہیں۔ قانون میں اس کوجائز قرار دیا گیا ہے۔ کے صرف جراز ناکرنا ہی جرم ہے۔فریقین کی رضا ہوجائے تو جرم ہی نہیں۔

حکومتوں کے قوانین جرائم کے افعال کوتو روک سکتے ہیں لیکن جرائم کی نفرت دل میں نہیں بٹھلا سکتے ۔ زانی زنا ہے اور چور چوری سے قانون کی وجہ سے رک سکتا ہے لیکن زنا اور چوری کی نفرت اس کے دل میں قوانین سے نہیں بیٹے سکتی ۔ جرائم کی نفرت اور معصیت ہے ہیزاری اہل اللہ کی صحبت ومعیت سے نصیب ہوتی ہے۔

نیبت کے معلق اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ اَیُحِبُ اَحَدُ کُمُ اَن یَا کُل اَحْمَ اَحِیْهِ مَیْتاً فَکُو هُنَمُو هُ ﴾

() ''کیاتم ہیں ہے کوئی پندکرتا ہے کہا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھائے' تو فیبت کومردہ بھائی کے گوشت کھائے کے ساتھ تقبیددی گئی ہے جو کی نجس ہے۔ لیکن فیبت سے بچے گا کب؟ جب دل میں معاص سے نفرت ہوگ ۔ ورت حکومت کا قانون تو یہاں نہیں لاگو ہوگا ۔ چھوٹ کے بارے میں صدیث شریف ہے کہ: انسان جب جھوٹ بولٹا ہے، اس کے مند میں ایک بد بو بیدا ہوجاتی ہے اور فرشتہ اس کی وجہ سے اس سے دور ہوجاتا ہے۔ جب وہ جھوٹ ختم کر لیتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ گویا فرشتے کو معصیت سے نفرت ہے۔ ای طرح انسان میں جب مکوئی صفات کر لیتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ گویا فرشتے کو معصیت سے نفرت ہے۔ ای طرح انسان میں جب مکوئی صفات کر لیتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ گویا فرشتے کو معصیت سے نفرت ہے۔ اس طرح انسان میں جب مکوئی صفات پر جھوٹ سے بھی بچے گا اور معاصی سے بھی بچے گا گا۔ مشرکین راعتا دی طور پر ) نجس اور ناپاک ہیں۔ معلوم ہوا کہ شرک اور ایسے بی دوسرے معاصی معنوی نجاشیں مشرکین ( اعتادی طور پر ) نجس اور ناپاک ہیں۔ معلوم ہوا کہ شرک اور ایسے بی دوسرے معاصی معنوی نجاشیں میں۔ آ دی جس طرح ظاہری نجاست کی آ لودگی سے بچتا ہے اور دور بھا گنا ہے۔ ای طرح جن کا باطنی احساس ختان غی رضی اللہ تعالی عندے زمانہ میں آ یک خوس سے ان نجاستوں کو پیچا ہے جس میں۔ دھرت عثان غی رضی اللہ تعالی عندے زمانہ میں آ یک جس سے رہاتہ میں ایک عورت پر نظر پر گئی۔ تو

پاره: ۲۲ سورةالحجرات ،الآية: ۲۲. (۲) پلره: ۱ ، سورةالتوبة، الآية: ۲۸.

امام ابوصنیفدر حمۃ اللہ علیہ جب معجد میں آتے اور لوگ وضوکرتے ہوتے تو آپ نظر نیجی کر لیتے ۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی ۔ آپ نے فرمایا: حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان وضوکر تا ہے تو اس کے اعضاء کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں ۔ جب سرکامسے کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو باؤں دھوتا ہے تو باؤں دھوتا ہے تو ہیں ۔ تو فرمایا کہ: جب گناہ جھڑتے ہیں، جھے معلوم ہوجاتا ہے کہ شخص فلال گناہ کامر تکب ہوا ہواں سے جھے بدظنی پیدا ہوتی ہے تو میں نظریں نیجی کر لیتا ہوں تا کہ گناہ کام نہ ہواور بدظنی پیدا ہوتی ہے تو میں نظریں نیجی کر لیتا ہوں تا کہ گناہ کام نہ ہواور بدظنی پیدا نہو۔ جن کی روحانیت تو ی ہوتی ہے ان کومعاصی نظر آجاتے ہیں ۔

<sup>🗍</sup> السنن لابي داؤد، كتاب النكاح، باب مايؤمر به من غض البصر، ج: ٢، ص: ٥٣ م، وقم: ١٨٣٧.

میں بھی آ دمی پراس کا پرتو پڑتا ہے۔ دیکھنے میں وہ سیح عشکل وصورت کے لحاظ ہے آ دمی ہی کے لباس میں ہے۔ مگر حقیقت آ دمیت اس میں نہیں ہوتی۔ جن کوالند تعالیٰ نے بینائی دی ہے وہ اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔

شخ تقی الدین ابن دقیق العیدر حمة الله علیه بهت برئے عارف بالله، صافحت کشف و کرامت تھے۔ جب بغداد کی معجد میں داخل ہوتے تو منہ پر نقاب ڈال لیتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ: جب میں معجد میں جاتا ہوں تو کوئی کمانظر آتا ہے اور کوئی خزیر نظر آتا ہے وہ میں منہ پر نقاب ڈال لیتا ہوں تا کہ مسلمانوں سے منطنی پیدا نہ ہو۔ بیا لگ عالم ہے جواہل الله پر مخفی نہیں۔ وہ خوب واقف ہیں۔ اقبال رحمہ الله تعالی کہتے ہیں۔ مقامات آہ و فغال ابھی اور بھی ہیں متاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

اس جہان کی ایجادات نے اس صورت مثالی کو مجھنا تو اب اور بھی آسان کردیا ہے۔ چنانچہ ی ۔ آئی۔ ڈی
(C.I.D) کے محکے کے پاس ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہر خفیہ بات کو معلوم کر لیتے ہیں اور
تہد تک بھنے جاتے ہیں۔ بحرم کو انکار کی منجاکش نہیں رہتی ۔ امریکہ میں فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں ۔ حق تعالیٰ بھی اس
وقت تک کسی کو سز آنہیں دیں گے۔ جب تک پہلے اس کو تمام زندگی کاریکار ڈنددے دیں گے۔ اور پھر تمام اعمال کی
صورت مثالیہ صف کی صورت میں اس کے سامنے پیش کردی جائے گی۔ (جیسے کہ آج کل ٹی وی میں اعمال بعینہ
موجود و متشکل باتی رہتے ہیں)

صدیث شریف میں ہے کہ زمین کے جس مکڑے پرکوئی نیک عمل کیا ہوگا۔ نماز پڑھی ہوگی تو وہ کلوا گواہی
دےگا۔ اور جس کلڑے پرکوئی گناہ کیا ہوگا، تو وہ کلزا بھی گواہی دےگا کہ اس نے فلاں گناہ بیرے او پر کیا تھا۔ ای
پر بس نہیں بلکہ ملائکہ علیجم السلام بھی گواہی دیں گے۔ اس سے بڑھ کرتمام اعطاء میں توت گویائی دے دی جائے
گی۔ اور زبان سے بی توت سلب کرلی جائے ۔ تو جس عضو سے جو کام کیا ہوگا، وہ خود گواہی دےگا کہ اس نے فلاں
کام بیرے او پر کیا ہے۔ اتی جو تو سلب کرلی جائے ۔ تو جس عضو سے جو کام کیا ہوگا، وہ خود گواہی دےگا کہ میں
کام بیرے او پر کیا ہے۔ اتی جو تو سلب کرلی جائے ۔ تی فرمادیں یا سزادیں ۔ لیکن معانی اقرار گرناہ کے بعد ہوگی۔
اس سزا کا مستحق ہوں۔ پھرخواہ اللہ تعالی معانی بی فرمادیں یا سزادیں ۔ لیکن معانی اقرار گناہ کے بعد ہوگی۔
مرت سیب اصلاح ۔۔۔۔ دون کو متی بنانادین کا کام ہے۔ اور سیاحول کے بہتر ہونے سے ہوتا ہے اور اس کی ابتداء
مرت سیب اصلاح ۔۔۔۔ دون کو متی بنانادین کا کام ہے۔ اور سیاحول کے بہتر ہونے ہے ہوتا ہے اور اس کی ابتداء ایک اپنے گھرے کرنی چاہئے کم والوں کو آگی سے بچاؤ۔ جب گھر نیکی کانمونہ بن گیا پھر عظم فرمایا: ﴿ قُولَ اللّٰ فَسُلُم مُولَ اللّٰ مَالَ ہُولَ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ

<sup>🕏</sup> يارة: ٩ ا، سورة الشعراء، الآية: ٣١٣.

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۸، سورة التحريم، الآية: ۲.

<sup>🗭</sup> پاره: ۲۵، سورة الشورئ، الآية: ۲.

حضرت گنگوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور بیعت ہوگیا۔ کہنے لگا کہ مولوی بی آپ نے پوچھابی نہیں میں تو افیون بھی کھا تا ہوں ۔ تو آپ نے حرام کہ کرافیون نہیں چھڑائی بلکہ فرمایا کہ جتنی افیون کھاتے ہو، بیس روز تک اس سے نصف کھایا کرو۔ پھر بیس دن اس سے نصف کھایا کرو۔ کرتے انشاء اللہ تعالی چھوٹ جائے گی۔ لیکن وہ آ دمی پکا تھا۔ جب سنا کہ یہ حرام ہو تو ایک دم ہی چھوڑ دی۔ فانقاہ سے چلا گیا۔ اور بیار ہوگیا، خوب دست جاری ہوئے جھاہ تک بیار ہا۔ آخرصحت ہوئی تو حضرت گنگوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موام رہوا۔ اور پاخی روپ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چین کئے۔ حضرت چونکہ غریب آ دمی سے بچھ لیتے منظم ہوا ہوا کہ کہا کہ حضرت میں چھاہ میں پانچ روپ کی افیون کھا تا تھا تو میر انفس خوش ہوا کہ اچھا ہوا پانچ روپ نے گئے۔ میں نے کہا کہ حضرت میں جھاہ میں پانچ روپ کی افیون کھا تا تھا تو میر انفس خوش ہوا کہ ایک دو ہے تیں۔ پھرآپ رہے اللہ علیہ نے اس میں سے پھر تھوڑ اسے لیا۔

اصلاح کاعزم ..... جساری مصیبت بی بیے کداصلاح کاعزم بی نہیں ہوتا۔لوگ شکایت کرتے ہیں کدماحول

بہتر نہیں۔ ماحول کوئی الیی بارش تو نہیں جو آسان سے بر سے۔ آخر ماحول کا بہتر بنانا بھی توعزم ہی سے ہوتا ہے۔ توجی اگر نہ جا ہے تو بہانے ہزار ہیں

ہر کیے ناصح برائے دیگرال۔شریعت نے بیتعلیم دی ہے کہا پنفس سے ہمیشہ بدفانی رہےاورا پنے سواہر ایک سے حسن ظن ہو۔اور دنیا نے اس کے برعکس کیا ہوا ہے۔ دہلی کے آخری تاج وار ہا دشاہ ظفران سے سلطنت چھن گئی۔آخر عمر میں صوفی ہو گئے تتھے۔وہ کہتے ہیں ہے

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اور ول کے عیب وہنر پڑی جب اپنی برائیوں یہ نظر تو نگاہ میں کو کی ٹرانہ رہا

تو میں نے عرض کیا کہ دین کا اُٹر اس وجہ ہے کم نہیں کہ علم نہیں، بلکہ معاشرہ خراب ہے۔اس کئے پہلے ماحول اور معاشرہ کی اصلاح کرنے جاہیے۔

آج خیرخوابی سے اسلای نظام کا مطالبہ ہور ہا ہے اور حکومت بھی خیرخوابی سے اس کونا فذکر ناچا ہتی ہوگ۔
لیکن تمام کام قانون سے نہیں ہوتے۔ زنا کا اعلان حکومت تو نہیں کررہی۔ یہ جو زنا ہور ہے ہیں یہ ماحول کی خرابی سے ہیں۔ اسی طرح چوری دکھے لیجئے آج بھی چوری، زنا قانو ناجرم ہے گویا اسلامی نظام اگر مکمل طور پر نا فذنہیں،
بعض اسلامی تو انہیں تو آج بھی نا فذہیں۔ اس کے باوجود زنا، چوری آج بھی ہور ہے ہیں۔ اگر کل اسلامی نظام نافذہو گیا اور معاشرت ایس بی رہی تو بھی زناچوری ہوتے رہیں گے اس لئے تمام کام حکومت پر ہی نہیں چھوڑ نا جا ہے۔ کم از کم جننے اجز ااسلامی قانون کے نافذہیں ان پر تو مل کرنا چاہئے۔ ان پر بھی ممل نہیں۔

میں نے یہ آیت پڑھی تھی جس میں صرف تقوی ہی نہیں بلکہ صحبتِ صالح اختیار کرنے کا بھی تھم ہے۔ اس
لئے اہل علم اور درولیش صوفیا ء کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال
عطار کی دکان سے دی ہے۔ اگر انسان جائے تو خوشبو لے کر آتا ہے اگر چہطر نہ خریدے۔ اور بڑی صحبت کی مثال
لو ہارکی دکان سے دی ہے۔ اگر آدمی جائے اور پچھنہیں تو دھواں اس کو ضرور پہنچے گا۔ اگر چہ کپڑے نہ جلیں۔ بہر
حال نیک صحبت اور صالحین کی معیت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بقد رِضرورت آیت کی تشریح ہوگئی۔ اب
میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسنِ خاتمہ نصیب فرماوے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی تو فیتی عطافر
ماوے۔ (آبین)

ٱللَّهُمَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ.

## راهنجات

"اَلْحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ شُرُورٍ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ إِنْ فُصِنَا وَمِنْ سَيِّالَتِ أَعْمَالِنَا ، مَنَ يَّهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ أَنْ لَا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرُسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ يَشِيْرًا وَنَذِيرًا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا .

أَمَّسِ ابَعُسِدُ افَقَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُونَ ، وَالْعَسامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اللهُ الْعَالِمُونَ اللهُ عَسالِمُ وَنَ كُلُّهُمْ هَسَا لِكُونَ اللهُ عَالِمُونَ اللهُ عَالِمُ وَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ حُلِصُونَ وَالْمُحُلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ. اصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ حُلِصُونَ عَلَى خَطْرٍ عَظِيْمٍ. اصَدَق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَل

مہید ...... میر کے سرم بھا میواور بہو! ..... بیا یک عدیث ہے ہی کریم می القدعلیہ وسم ی ۔ جواس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیی چند بنیا دی با تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ کہ انسان کی نجات دنیا میں بھی آخرت میں بھی ، انہی ہاتوں میں مخصر ہے۔ انہی چنداصولوں کی اس وقت مجھے تشریح کرنی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مخضر وقت میں ان کی پچھے ضروری شرح آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔

آ دمی کی نجات اس کے اندرونی جو ہر سے ہے ..... پہلے اتنا اصول سجھ لیجئے کہ انسان کو جو پھے بھی نفع پنجا ہے، وہ جھی پنجا ہے، جب کوئی خوبی اور بھلائی اس کے نفس میں آ جائے نفس کے اندر پیوست ہوجائے ۔باہر کتنی ہی خوبیاں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن وہ انہیں اپنے اندر نہ لے، اس کے لئے نفع کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی ۔ایک ہاغ ہاں میں فتم تم کے پھول مہک رہ ہیں اورخوشبوؤں سے فضا بھری ہوئی ہے، لیکن آ دمی ناک بذکر کے بیٹھ جائے اور کوئی خوشبواندر نہ جانے وے، اس کوکوئی نفع نہیں پنچ گا۔ دنیا میں خوشبو کی ہوئی ہیں، بند کر کے بیٹھ جائے اور کوئی خوشبواندر پنچ اور د ماغ اس سے مستقیض ہو۔اگر دنیا کے اندر ہزاروں خوب صورت اورخوش رونو جوان پھر رہے ہوں، بہتر سے بہتر حسن و جمال کا نقشہ سامنے ہو، مگر ایک آ دئی آ نکھ بند کے بیٹھا ہے، اس کچھ پیدئیں کہون خوب صورت ہوئی برصورت ؟ تواس کا دل نہ حشق ہے آ شنا ہوگا، نہ محبت سے بیٹھا ہے، اسے بچھ پیدئیں کہون خوب صورت ہوئی برصورت ؟ تواس کا دل نہ حشق ہے آ شنا ہوگا، نہ محبت سے بیٹھا ہے، اسے بچھ پیدئیں کہون خوب صورت ہے کوئ برصورت ؟ تواس کا دل نہ حشق ہے آ شنا ہوگا، نہ محبت سے بیٹھا ہے، اسے بچھ پیدئیں کہون خوب صورت ہوئی برصورت ؟ تواس کا دل نہ حشق ہے آ شنا ہوگا، نہ محبت سے بھی ہوئیں کہون خوب صورت ہوئی برصورت ؟ تواس کا دل نہ حشق ہے آ شنا ہوگا، نہ محبت سے بھی ہوئیں کہون خوب صورت ہیں ہوئی کوئی خوب صورت ہیں ہوئی کوئی خوب سے بھی ہوئیں کہون خوب صورت ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کہوئی ہوئیں کہوئیں کوئی خوب صورت ہیں ہوئیں کوئی خوب صورت ہوئیں کوئی خوب صورت ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی خوب صورت ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی خوب صورت ہوئیں کوئی خوب صورت ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی خوب صورت ہوئیں کوئی خوب سے بھی سے بھی ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی خوب سے بھی سے بھی ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی خوب سے بھی ہوئی کی کوئی خوب سے بھی ہوئیں کوئی کوئی خوب سے بھی ہوئیں

<sup>🛈</sup> رَكِيمَةِ: تَذَكَرِ قَالَمُوضُوعَات، ج: أ ، ص: ٢٠٠.

آشا ہوگا ، ندا سے کوئی نقع پہنچ سے گا۔ دنیا کے فضا میں ہزاروں نفے گوئے رہے ہوں ، بہتر سے بہتر آ وازیں پھیلی ہوئی ہوں ، لیکن اس کے کان میں سنے کی قوت نہیں ہے ، یااس نے کا نوں میں روئی تفونس لی ہے ، کوئی نغمہ اس کوئی نغمہ اس کے کان میں بہتر اروں مسائل تکھے ہوئے ہوں ، علم پھیلا ہوا ہو لیکن اس کے دل کا درواز ہ بند ہو ، علم بھیلا ہوا ہو لیکن اس کے دل کا درواز ہ بند ہو ، علم بھیلا ہوا ہو لیکن اس کے دل کا درواز ہ بند ہو ، علم اندر نہ پنچ ، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایمان بھرا ہوا ہو اوا کھوں مؤمن الکون اولیا ء موجود ہوں اورا گر نبوت کا زمانہ ہو، تو نبی بھی موجود ہو، مگر وہ اپنے دل کے درواز سے بند کر دے ، ندایمان کو اندروافل ہونے دے ، نیما و معرفت کو ، اسے انبیاء واولیاء کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ کی اور این بات آپ بھی ہو ہوں ہے کہ آ دمی کی نجات اوراس کا نفع ، اس کے اندرو نی جو ہر سے ہے ۔ باہر کی چیز کو جب تک اندرندوافل کر سے ، ایمان کو فائد میں ہو سے ہوں گے گر آت میں ہو سے اندر ہوگا گئی ہو اولیاء کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ کی کوئی عزت کا سامان ہو سکت ہے ۔ اس کی گوئی نوع نہیں ہو سے کہ تا مہا ہو گئی ہو اس کے اندر ہوگا گئی ہو اولیاء کوئی ہو ہوں کا استحان کر نے کیا ہوں کی کیا ہوں میں اور باغات میں جڑ کی ہو ٹیوں کا امتحان کر نے کے سام ارام اور پھر تا تھا۔ گل بھوٹی کی کیا خاصیت ہے ، ملاں یوٹی کیا نفع پہنچا ہے گی اور کے لئے مارام اور پھر تا تھا۔ گل بھوٹی کی کیا خاصیت ہے ، فلاں یوٹی کیا نفع پہنچا ہے گی اور کے لئے مارام اور پھر تا تھا۔ گل کو خاصیت ہے ، مفاق تھا۔ دن بھر اس میں گز ارتا تھا۔ کسی چیز کو کھا کرد کیور ہا ہے اور کسی کوسوگھ کرد کیور ہا ہے اور کسی کوسوگھ کی کیا خاصیت ہے ، فلاں یوٹی کیا نفع پہنچا ہے گی اور کسی چیز کوکھا کرد کیور ہا ہے اور کسی کوسوگھ کی کیا خاصیت ہے ، فلاں یوٹی کیا نوع پہنچا ہے گی اور کسی چیز کوکھا کرد کیور ہا ہے اور کسی کوسوگھ کی کیا خاصیت ہے ، فلاں یوٹی کیا گوئی کی کیا خاصیت ہے ، فلاں یوٹی کیا گوئی کی کیا خاصیت کے دیا کہ کیا گوئی کی کیا خاصیت کے دیا کہ کو کی کی کیا خاصیت کی کو کوکھ کی کیا خاصیت کی کوئی کی کیا خاصیت کی کی کی کی کی کی کی کوئی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کیا خاصیت کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی

 بادشاہ کواور زیادہ غصہ آیا کہ اب تک بیٹانگیں پھیلائے ہوئے لیگا ہوا تھا اب اس کی زبان بھی میرے سامنے پھیل گئی ہے۔ الی برتہذیبی کے کلمات۔! بادشاہ نے ڈانٹ کر کہا، ارے احمق، جائل! تونہیں جانتا کہ میں بادشاہ وقت ہوں۔ اتنے قلعے میرے قبضے میں ہیں۔ اتنے خزانے میرے قبضے میں ہیں۔ تاج شاہی میرے سر پر ہے۔ قباء شاہی میرے تحت میں ہیں۔ اور تو ہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ احت ملک میرے تحت میں ہیں۔ اور تو میرے ساتھ گتا خی کر رہا ہے؟

اس نے برے اطمینان سے جواب دیا کہ: آپ نے اپنی برائی بیان کرنے کے لئے تاج شاہی کوپیش کیا، قباء کو پیش کیا، قلعوں کو پیش کیا، بیبوں اور رو پوں کو پیش کیا، ملکوں کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک چیز بھی تو آپ کے اندری نہیں ہے۔ میتوبا ہر کی چیزیں ہیں۔اس میں تیرا کیا کمال ہوا۔اگر جاروں طرف سونا بھیلا ہوا ہے اور تیرے دل میں جہالت کی گندگی بھری ہوئی ہے، اس میں تیرا کیا کمال نکلا؟ تو نے بہترین لباس پہن رکھا ہے اور دل جہالت و بداخلاتی ہے بھرا ہوا ہے۔ تو لباس ہے تھے کیا فائدہ پہنچا؟ یہ تو باہر کی چیز ہے۔ تو نے جتنی چیزیں پیش کیں،قلعہ یا فوج،ان ہے تونے اپنا فخر پیش کیا۔ بیسب چیزیں تیرے باہر کی ہیں۔اینے اندر کی بات بتلا، کہ تیرے اندر کیا کمال ہے؟ جس کی بنا پرتو دعوی کرتا ہے۔اگر تیری عزت پیسےمے ہے، تواس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بیسہ چھین کر لے جائے تو تو بے عزت ہو گیا۔عزت ختم ہوگئی۔ تیری عزت اگر تاج سے ہے ہو کسی نے تاج ا تارلیا، یا تورات کومیز پرد که کرسویا، تو تو بے عزت ہوگیا۔اس لئے کہ تاج سر پرنہیں رنا دلباس ا تارویا تو بے عزت ہوگیا۔اس لئے کہ عزت تو کھونٹی پر ننگ گئی۔ تیری عزت اگران چیزوں پر ہے، توبیسب چیزیں تیرے سے باہر باہر کی ہیں۔ تیرے اندر کا جو ہر کون ساہے؟ اور کہا کہ اگر مختبے فخر کا یاشخی کا دعویٰ ہے تو بیتاج بھی ا تار کہاس بھی ا تار، بیقلعه اورفوج بھی جھوڑ اورا کیکنگی باندھ کر دریا میں میرے ساتھ کو دیڑ اور وہاں اپنے کمالات دکھلاء کہ تیری ذات میں کون ساجو ہر ہے، تب تو میں مجھول گا کہ تو ہا کمال ہے تو نے تو کمال میں باہر کی چیزیں پیش کردیں۔ان میں ایک چیز بھی تیرے اندر نہیں اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔اب بادشاہ بے جارہ شرمندہ، کیا جواب دے اس کا، بادشاہ حیب ہوگیا۔میرے عرض کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ گویاسقراط نے بیہ بتلایا کہانسان کا کمال اندر کے جوہر ے حاصل ہوتا ہے۔ باہر کے جو ہر ہے اس کا کمال نہیں ۔ سونا اگر احیصا ہے، اس ہے آپ کی احیصائی تو ثابت نہیں ہوگی۔ کپڑااگر بہت بےنظیر ہے، کپڑے کی خوبی ثابت ہوئی، آپ کی خوبی تواس سے ثابت نہیں ہوئی محل اور بلڈنگ اگر بہت اعلیٰ ہے،تو وہ خوب اور اچھی نکلی الیکن آپ کی خوبی تو اس سے ثابت نہیں ہوتی نے بی وہ ہے جو انسان کے نفس کے اندر پوست ہو۔ایا کمال ہوکہ اگر آپ زمین کے اوپر میں تو بھی باکمال۔زمین کے بیجے فن كرديا جائے، تب بھى باكمال، لباس پہن ليس، جب بھى باكمال لباس اتار ديں، جب بھى ہاكمال كمال اسيخ اندر ہونا چاہیے۔ ہاہر نہ ہونا چاہیے ۔ورنہ بیتو ایسا ہوجائے گا جیسے فن نحو کا امام سیبو بیتھا۔عربی گرائمر کا بہت بڑاعا لم

گزراہ، بڑے اور اتنی بڑی ایک کا ہام سمجھا گیا ہے۔ جب یہ تعلیم پاتا تھا۔ تو استاذ جوتقریریں کرتے تھے، یہ نوٹ کرتا رہتا تھا۔ اور اتنی بڑی ایک کا پی اس نے بنائی کہ کی سیر کے کا غذات تھے، جس میں تمام یا داشتیں کھی ہوئی تھیں۔ تو طالب علمی کے زمانے کی وہ کا پیاں اور نوٹ بکیں اس کے پان لیٹے ہوئے رکھے تھے، اتفاق ہے روئی جو لیے گیا، تو اس دستر خوان میں جس میں روٹیاں تھیں، اس میں اس نے وہ کا غذیمی لیب ویے کتا جو آیا، روئی لیک کرچلا، تو وہ کا غذات بھی پوٹی میں ساتھ لے گیا۔ اب یہ چنتا ہوااس کے پیچے بھاگر رہا ہے اور کتا آگ آگ جا رہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا سیبویہ! کہاں جا رہا ہے؟ اور کہاں بھاگر رہا ہے؟ اس نے کہا، کتا میراعلم لے کرچلا گیا، واللہ اس کے پیچے جا رہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا، کہ بخت! وہ علم ہی کیا ہوا جے کتا ہے کر بھاگ جاتے۔ اس نے کہا، واللہ باللہ میری تو عمر بھرکی کمائی اس میں تھی، جو کتا لے جا رہا ہے۔

توجیسے سیبویہ نے ساراعلم کتے کے سپر دکر دیا تھا۔اس کے اندرکوئی چیز نہیں رہی تھی،اسی طرح اگر آ دمی کے اندرکوئی کمال نہ ہو، تواسے کتا بھی لے کر بھاگ جائے گا۔ شیر بھی لے کر بھاگ جائے گا، بھیٹر یا بھی لے جائے گا، میں کمال نہ ہو، تواسے کتا بھی لے جائے گا۔ شیر بھی لے حاصات کا وہ جائے گا وہ کمال وہ ہے کہ انسان میں بھی ہو۔ ہزار آ فتیں آئیں گروہ با کمال رہے۔ ہزار مصیبتیں آئیں۔ دشمن چڑھ آئیں، گروہ با کمال بنا رہے کال اس کے نفس میں بیوست اور چھیا ہوا ہو، وہی اصل کمال ہے۔

دل ایک عجیب کیمیا ہے ..... آپ نے مولا ناروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے عارف کامل ہیں، مثنوی کھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ۔

## ست قرآن در زبان پهلوی

گویافاری زبان میں اللہ نے ان سے قرآن کھوادیا۔ بہرحال بہت بڑے تصوف کے اہام گررہے ہیں۔
انہوں نے ایک بجیب واقعد کھا ہے۔ اس واقع سے عبرت دلانی مقصود ہے۔ اس کوآ دمی اگر غور سے سے اور تد بر
کرے۔ اس سے بڑی عبرت اور فیری مصل ہوگی۔ مولانا نے کھا ہے کہ ایک دفعہ ومیوں اور چینیوں میں باہم
لڑائی ہوگی۔ رومیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بڑے مناع ، دستکار ہیں اور بہترین سنعتیں بناتے ہیں ، ہمارے ہاتھ میں
عکمت ہے۔ بلڈ ککیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے ہیں کپڑ ابھی بہتر سے بہتر بناتے ہیں ، برتن وغیرہ ، غرض برسامان بہتر
بناتے ہیں۔ چینیوں نے کہا ہم سب سے زیادہ صناع ہیں۔ ہم سے بڑا دستکار اور ماہرکوئی دوسرانہیں ہے۔ دونوں
میں لڑائی ہوئی ، جھڑ پ شروع ہوئی۔ دونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ ہم زیادہ ماہر ہیں۔ اتی چھڑ پ ہوئی کہ آخر
مقدمہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ جھگڑا کیا ہے؟ رومیوں نے کہا کہ ہم بڑے صناع ، دستکار اور
ماہر ہیں ، چینیوں نے کہا کہ ہم زیادہ ماہر ہیں۔ بادشاہ نے کہا دعویٰ سے کا مہیں چانا اور چھیں پارٹیشن
ماہر ہیں ، چینیوں نے کہا کہ ہم زیادہ ماہر ہیں۔ بادشاہ نے کہا دعویٰ سے کا مہیں چانا اور چھیں پارٹیشن

کرے ایک دیوار کھڑی کردی اور رومیوں ہے کہا کہ آدھے مکان میں تو تم اپنی صنعت دکھلاؤ گویا نقاشی کرواور چینیوں ہے کہا کہ آدھے مکان میں تم اپنا کام دکھلاؤ، اس کے بعد میں ہم ایک دوسرے کے کام کا مقابلہ کرکے دیکھیں گے، جس کا کام اعلیٰ ہوگا، اے ڈگری دیں گے، اسے پاس کریں گے۔

چنانچے مکان میں ایک طرف رومیوں نے اپنی دستکاری دکھلانی شروع کی اور ایک طرف چینیوں نے۔ چینیوں نے تو یہ کیا کہ دیوار کے اوپر پلاستر کر کے رنگ برنگ پھول، بوٹے اور بیلیں ایسی بنا کیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ باغ و بہار ہے ،ساری دنیا کے چمن اور گلشن اسی دیوار کے اندر آگئے ہیں۔

رومیوں نے کیا کیا؟ ایک پھول نہیں بنایا، ایک بوٹانہیں بنایا، دیوار پر پلاستر کر کے اس کومیقل کرنا شروع کیا اور اسے ما نجھٹا شروع کیا۔ ما نجھٹے ما نجھٹے اتنا چھکا دیا کہ دیوار بالکل آئینہ بن گئی۔ جب دونوں اپنے کام سے فارغ ہوئے، تو بادشاہ کو اطلاع کی کہ ہم نے اپنی اپنی دستکاری بنالی ہے اور محنت کر کے اپنے کامول کا نمونہ تیار کیا ہے۔ آپ دونوں کود کھر فیصلہ دہجے کہ کس کی صنعت زیادہ اعلیٰ ہے۔

بادشاہ نے تھم دیا کہ دیوار نے میں سے ہٹا دی جائے ، جو پارٹیشن کے طور پر درمیان میں قائم کی تھی۔ دیوار کا ہٹانا تھا کہ چینیوں نے جتنے ہوئے بنائے سے وہ سب کے سب ادھر نظر آنے گئے ، کیوں کہ دیوار یں توصیقال ہو چکی تھیں ۔ اب بادشاہ حیران ہے کہ جو پھول پنے اُدھر بنے ہوئے ہیں ، وہ ادھر بھی نظر آر ہے ہیں ، جورنگ اُدھر گئے ہوئے تھے ، وہ اِدھر بھی ہیں ۔ بلکہ ادھر بیزیا دہ دیکھنے میں آیا کہ ادھر کے پھول پنوں میں چک بھی تھی ۔ بادشاہ نے کہا کہ رومیوں کی صنعت بھی دھلائی اور ان کی بن بنائی صنعت کو چھین کر اپنا کرلیا، تو دوگئی صنعت ہوگئی۔ لہذا رومی کا میاب ہیں ۔ ہم انہیں پاس کرتے ہیں اور چینی فیل موسطے ۔ ان کی صنعت کو ٹیس نے دوگئی ہوئی۔ لہذا رومی کا میاب ہیں ۔ ہم انہیں پاس کرتے ہیں اور چینی فیل ہوگئے۔ ان کی صنعت کو ٹیس عت کوئی ہوئی صنعت نہیں تکلی۔

مولاناروی رحمة الله علیه بیمثال دے کر کہتے ہیں کہ: اے عزیز! تو بھی رومیوں کی صنعت اختیار کر، چینیوں کی مت کر، تواپنے دل کو مانجھ کرمیقل کر کے ایدا آئینہ بنالے کہ دنیا کے سارے نقش و نگار تجھے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دل کے اندر نظر آئیں۔

ستم است اگر ہوست کشد کہ بیرسروروچین درآ تو زغنچہ کم نہ دمیدہ ای در دل کشا بھین درآ برا ستم است اگر ہوست کشد کہ بیرسروروچین درآ برائے ہیں بھی اس چین میں بھی اس بوٹے پہ برائے ہیں بھی اس چین میں بھی اس بوٹے پہ کہی اس چی پر پھر رہا ہے۔ تو اگر رومیوں کی صنعت اختیار کر کے دل کو مانجھ لے بیساری پھول بیتیاں گھر بیٹھے تھے دل ہی میں نظر آئیس گی اور ساری دنیا تیرے دل میں چمک اسھے گی۔ دل کو مانجھ کر رومیوں کی صنعت بیدا کر تو اللہ میاں تو بھی یاس ہوجائے گا۔

حقیقت بیہ ہے کہ بیدول اللہ نے بوی عجیب کیمیا بنائی ہے۔ باہر کی چیزیں آ دمی حیمان کراندر لے آئے تو

اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اور باہر چمن کھلے رہیں اور دل اندرے خالی رہے۔ اس کے لئے نہ نجات کی صورت ہے نفع کی صورت تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو مانخھے عیقل کرے، آئینہ بنائے۔

قلب کے دودرواز ہے ۔۔۔۔۔۔اللہ نے انسان کے دل میں دودرواز ہے ہیں، ایک دروازہ کھانا ہے، تواسے عرش کی چیزیں نظر آئی ہیں۔دل میں، آئی، کان، ناک کے داستہ جب اورائی دروازہ کھانا ہے تواسے فرش کی چیزیں نظر آئی ہیں۔دل میں، آئی، کان، ناک کے داستہ جب آدی دیکے گا، تو ظاہری چک دمک، چھول ہوئے سب نظر آئیس گے۔اوران آئی، کان، ناک کے دروازوں کو بند کر کے دل کے اندر کے دروازے کھولے گا، تو عرش کی چیزیں نظر آئیس گی، وہاں کے علوم اور کمالات امر نے شروع ہوں گے، تو قلب کے اندر دونوں راستے ہیں۔اگر اوپر کے دروازے بند کر دوگے، صور تیں، شکلیں نظر پڑیں گی۔ نیچ کا دروازہ بند کردو گے، حقیقتیں کھنی شروع ہوجا کیں گی۔دل میں دونوں شم کی صور تیں، موجود ہیں۔اعلیٰ ترین صلاحیت ہے کہ آدی اوپر کی چیز کو جذب کرے، علم خداوندی کو، کمالات کو، معرفت خداوندی کو، اخلاق ربانی کو اور ملائکہ کی صفات کو جذب کرے، توضیح معنی میں کامل انسان اور کامل بشر ہے گا۔

مولاناروی رحمہ اللہ تعالی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اندر کی صنعت پیدا کرو۔ باہر کی صنعت کے اوپر فریفتہ ہونا مت سیکھو، باہر کی چیزیں بھی اگر لوگے، وہ بھی جھی کام دیں گی۔ جب اندر کچھ جو ہر موجود ہواور اگر اندر خالی ہے، تو باہر کی چیزیں نفع نہیں دے سیس ۔ اس واسطے اپنے دل کوصاف کر کے اس طرف آنا پڑے گا۔

علم روشی اورغلبه کا ذر لیعہ ہے .... بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسی بنیادی چیز کاذکر فر مایا میں ہو، قلب میں روشی اور آرائنگی پیدا ہو۔ آپ نے فر مایا: 'اکسٹاس محکلہ می ایک فر ایسی بیدا ہو۔ آپ نے فر مایا: 'اکسٹاس محکلہ می ایک والے ایسی اللہ کو ایسی سے کہ جس سے انسان کا اندرون روش ہو، قاد ہر باد ہونے والے ،سب ہلاک ہوجانے والے ہیں، اگر بچیں گے تو اہل علم بو بالت میں انسان کی نجات ہیں۔ علم میں انسان کی نجات ہیں۔ علم ہو، یادین کا علم ہو، یادین کی میں میں سے داستہ نظر پڑا کرتا ہے، اندھیرے میں را ہیں نظر نہیں پڑتیں، جہالت میں نہ دنیا کی بھلائی سامنے آسکتی ہے نہ ترت کی بھلائی۔

آج دنیا بھی اگریجی ہوئی ہے اور آراستہ ہے، تو وہ بھی انسان کے علم کی وجہ سے بچ رہی ہے اگر آخرت درست ہے، وہ بھی انسان کے علم بھی کی وجہ سے درست ہے۔ آج بیآ پ کا شہر جگمگار ہاہے، لاکھوں تقمے بجل کے روش ہیں، شہر میں جا ندنا ہے۔ کوٹھیاں اور بنگلے روش ہیں۔ چاندنا آپ کے علم کا ہے، بجل کا نہیں ہے۔ اگر آپ علم وسائنس کی قو تیس استعال نہ کرتے۔ تو نہ تقمہ بنا، نہ بجل اور تقمہ نہ ہوتا تو یہ گھر اور شہر روش نہ ہوتا۔ علم نے تقمہ بنایا، بھیلا ہوا ہے، بھی کو در حقیقت بیام کا چاندنا پھیلا ہوا ہے، بھی کو دریافت کیا اور علم نے بیصناعیاں کیس، اس کی وجہ سے روشن ہوئی۔ تو در حقیقت بیام کا چاندنا پھیلا ہوا ہے، اگر انسانوں میں جہالت ہوتی بن سائنس کو نہ جانتے، یہ چاندنا ساشنے نہ آتا۔ یہ جھت میں آپ کو جو چک نظر

آرای ہے۔ یہ آپ کے علم کی چک ہے، بکل کی نہیں ہے۔ بکل تو خود آپ کے علم ہے آئی ہے۔
جہالت فرریعہ مغلوبیت ہے۔ سب بہی علم کی قوت ہے جوانسان کواو نیجا بناتی ہے۔ اور دنیا کے اوپر غالب کرتی ہے۔
ہے۔ اگر جہالت ہوتو آ وی مغلوب ہوجا تا ہے۔ زمین بیچاری علم نہیں رکھتی، رات دن جو تیوں میں پامال ہے،
جانور علم نہیں رکھتے، رات دن آپ کی غلامی میں بتلا ہیں کسی جانور کے کند ھے پر آپ نے ہل رکھا ہے، اس سے کھتی باڈی کر ارہے ہیں، کسی جانور کی پشت پرزین کس رکھا ہے اورانسان سوار ہوا پھر رہا ہے۔ گھوڑ اطاقت میں انسان سے چوگئی طاقت رکھتا ہے۔ گرانسان کے آگے و باہوا ہے اس لئے کہ غریب کے پاس علم کی قوت نہیں۔ اور یہ جسی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جانوروں کو علم نہیں دیا، عقل نہیں دی۔ آگر کہیں گھوڑ ہے اور تیل میں عقل آ جاتی اورانسان اس پر زین کسی دوں؟ تو دو گھنٹے تو مناظرہ ہوتا معلوم نہیں بحث میں کون جیتتا کون نا آپ پرسوار ہوجاؤں؟ اور میں کیوں نہ زین کس دوں؟ تو دو گھنٹے تو مناظرہ ہوتا معلوم نہیں بحث میں کون جیتتا کون بارتا، نہ سواری ہوتی، نہیتی باڑی ہوتی۔ نوشکر کروکہ اللہ نے انہیں جائل بنایا اور انہیں عقل نہیں دی۔

اس سے اتنی بات بھی معلوم ہوئی کہ کہیں جہالت بھی نفع دیت ہے ، محض علم ہی نفع نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں جاتل نہ ہوں تو غلامی کرنے والا کوئی نہ ہواور جب غلام کوئی نہ ہو، تو آ قائی کیسے کام دے گی؟ لیڈرول کی لیڈری جمبی چلتی ہے۔ جب پبلک جاتل ہو۔ اگر سارے پڑھے لکھے عالم بن جا کیں تو لیڈر کام نہیں کرسکتا۔ بے چارے لیڈرول کی عزت جمبی بنتی ہے، جب پبلک میں جہالت ہو۔ تو جانوروں سے فائدہ جمبی اٹھایا جاسکتا ہے جب جانورول کے اندرعقل وشعور نہ ہو۔ ان میں شعور ہوتا، تو نہ کھیتی ہوتی، نہ سواری ہوتی، نہ حثم و خدم ہوتا۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر انسان نے غلبہ پایا ہے، وہ بدن کی طاقت سے نہیں پایا۔ بدن میں تو طاقت میں گھوڑا، خیل ہم ہونا۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر انسان نے غلبہ پایا ہے، وہ بدن کی طاقت سے نہیں پایا۔ بدن میں تو طاقت میں گھوڑا، خیل ہم ہونا۔ بیار کھا ہے۔

بجین میں ہم نے ایک حکایت عورتوں سے نظی ، واللہ اعلم قصہ واقعی ہے یا فرضی ۔ واقعہ اگر فرضی ہی ہوتو مثال و بینے اور عبرت پکڑنے کے لئے کافی ہے۔ وہ قصہ ہم نے بیسا تھا اپنی ماں بہنوں سے جوانہوں نے نصیحت کے لئے سنایا تھا کہ ایک شیر کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو قصیحت کی کہ ویکھو بیٹیا! ہرایک سے ملنا، ہرایک کے لئے سنایا تھا کہ ایس جانا۔ اس انسان کے پاس مت جانا، بیری ظالم چیز ہے، اگر کہیں اس کے پاس جلے گئے تو تم خطا اٹھاؤ کے باس جانا۔ اس انسان کے پاس مت جانا، بیری ظالم چیز ہے، اگر کہیں اس کے پاس جلے گئے تو تم خطا اٹھاؤ کے، مصیبت میں مبتلا ہوگے، وہ شیر صاحب جو سارے جنگل کے بادشاہ تھے، انتقال فرما گئے۔ ان کی جگہ ان کے ماحبر اوے ''دینی شیر کا بچہ' ولی عہد ہے۔

شیر کا بچہ تجربہ نبیں رکھتا تھا، جوان ہوا، مگر عقل تو آتے آتے ہی آتی ہے۔ کیسی بھی عقل ہو، جانور ہونے کی یا انسان ہونے کی ہو، عمر گزرنے کے بعد آتی ہے۔ بچہ ہرا یک کا ناتجربہ کار ہوتا ہے، جانور کا ہویاانسان کا ہوتو شیر کے بچے کا بچپین تھا باپ تواٹھ گیا، شیر کا انتقال ہوگیا۔اس شیر کے بچے نے کہا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ توانسان سے پاس مت جانا، یہ بردی ظالم چیز ہے، دیکھناتو چاہئے انسان ہوتا کیا ہے؟ اور میر اباب بہت ڈرر ہاتھا، میر اباپ تو سارے جنگل کا بادشاہ تھا، اتن طافت والاتھا، وہ بھی ڈرر ہاتھا، انسان معلوم نہیں کوئی دس گزلانبا ہوگا، بیس گزکا ہے جوگا، کیا چیز ہوگی انسان؟ دیکھو بردوں کی تھیجت پر عمل کرنا چاہئے۔ باب نے کہا کہ انسان کے پاس بھی مت جانا، یہ بردی ظالم چیز ہے، تم ادادہ مت کرو، کہیں کسی مصیبت میں مبتلانہ ہوجاؤ، اس نے کہا تھا ہی بھائی کم سے کم ایک دفعہ دیکھناتو چاہئے کہ یہ انسان کیا چیز ہے۔

باپ کی تھیجت نہیں مائی اور انسان کو دکھنے کی خاطر چلے۔انفاق ہے۔ اس سے پہلے گھوڑ ہے پرنظر پرنی کہ چھا کئیں مارتے ہوئے جارہا ہے۔ شیر کے بچے نے سمجھا کہ بہی انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ باپ تو ڈیز ھگز الا نبا تھا اور بیق بہت ڈیل ڈول کا ہے ، میر اباپ جوڈرتا تھا، بیاس سے دوگنا چوگنا ہے واقعی ٹھیک ڈرتا تھا۔ تو گھوڑ ہے کے قریب جائے ڈورتے اس نے کہا کہ جناب ہی کا نام انسان ہے؟ گھوڑ ہے نے کہا کس ظالم کا نام مت لینا وہ تو بردی ظالم چیز ہے جے انسان کہتے ہیں۔ میں بہت ڈیل ڈول کا ہوں کیا۔ میرے سامنے انسان کھر پرزین کتا ہے ،اس پرسوار ہوتا ہے ،اس کے ہاتھ جس کوڑا ہوتا ہے۔ میری پیٹھ پرکوڑ ہے پڑتے کہا مکرانسان میری کمرپرزین کتا ہے ،اس پرسوار ہوتا ہے ،اس کے ہاتھ جس کوڑا ہوتا ہے۔ میری پیٹھ پرکوڑ ہے پڑتے اس کے ہاتھ جس کوڑا ہوتا ہے۔ میری پیٹھ پرکوڑ ہے پڑتے اس کے ہاتھ جس کوڑا ہوتا ہے۔ میری پیٹھ پرکوڑ ہے بڑتے والی کا ذکر کرنا ،مگر اس خالم انسان کا نام مت لینا، بیرڈی مصیبت کی چیز ہے۔ شیر کے بیچ نے کہا، یا اللہ! انسان کتنے ڈیل ڈول کا ہوگا۔ بیالیا انہا چوڈ اجانوں ، بیجی انسان سے ڈورتے مرگیا ،کیا چیز ہوگی انسان؟ ہوگا۔ بیالیا انہا چوڈ اجانوں ، بیجی انسان سے ڈورتے مرگیا ،کیا چیز ہوگی انسان؟ اورآ کے چلے اور کیل ہی سیدھی نہیں۔ گردن ادھر کو جار ہی جا کہ اور آ کے جاتھ گھوڑ ہے۔ بیجھی چار ہاتھ اونہ جا کہ اور آ کے جات ہے کہا ،کیا آب ہی کانام انسان ہوگا۔ بیتو گھوڑ ہے ہے بھی چار ہاتھ اونی ہے۔ اس نے قریب جا کر اونٹ سے کہا ،کیا آب ہی کانام انسان ہوگا۔ بیتو گھوڑ ہے ہے بھی چار ہاتھ اونی ہے۔ اس نے قریب جا کر اونٹ سے کہا ،کیا آب ہے کہا نام انسان ہوگا۔ بیتو گھوڑ ہے ہے بھی چار ہاتھ اونی ا

اس نے کہاارے: 'لا حول و کا فو ق ''کس ظالم چیز کانام لے دیا۔ یہ بری ظالم چیز ہے، اس کانام میرے سامنے مت لینا، اس واسطے کہ ہیں تو اکیلا ہوں۔ میرے علاوہ میرے سوسو بھائی بنداور تاک میں تکیل، جو آ گے جا رہا ہے۔ اس کی دم میں پچھلے کی تکیل بندھی ہوتی ہے اس طرح سوسو کی قطار ہیں ہوتی ہیں اور انسان کا ایک پچہمیں ہنکا تاہے ہم گر گر اتے ہیں بل بلاتے ہیں مگر ایک بچے بنکا کرلے جا تاہ سواونٹ کی بھی ایک انسان کے آ گے نہیں چلتی ۔ یہ بری ظالم چیز ہے۔ اس کا نام میرے سامنے مت لینا۔ شیرے نے نے کہا، یا اللہ! کتنی بری چیز ہوگا۔ یہ جاتی سورے نا فول کا ، یہ بھی ڈر رہا ہے، مگوڑے نے تو اپنی مصیبت بیان کی ۔ اس نے تو اپنی براوری کی مصیبت بیان کی کہ سواونٹ مل جا تیں، تب بھی انسان کے ایک نیچ سے عاجز ہیں۔ پھر یہ ڈر تا ڈر تا آ گے بر ھا تو اتفاق بیان کی کہ سواونٹ مل جا تیں، تب بھی انسان ہوگا، اس لئے کہ اچھے خاصے چارستونوں پہیلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ جب سے ہاتھی نے اس پرا کی براہ حضد کھا ہوا ہے۔ یہ انسان ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھی سے جاکر کہا، کہ جناب ہی کا

نام انسان ہے؟ آپ ہی کوآ دی کہتے ہیں۔

اس نے کہا،ارے "اَسْتَغْفِرُ الله "کس مصیبت کانام لے لیا، میرے سامنے اس کانام مت لے، یہ بری فالم چیز ہے، میرے ڈیل ڈول پر مت جانا، قدوقامت میرا او نچا نظر آرہا ہے کہ ایک عمارت کی کھڑی ہوئی ہے۔ گرایک انسان کا بچیمیری پشت پر سوار ہوتا ہے، لوہ کا ہنٹر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ذرامیں چیخا، اس نے میرے سر پر لوہ کا ہنٹر مارا، میں چیکھاڑتا ہول اور پچھ نہیں کرسکتا۔ گھوڑے کے منہ میں تو لگام بھی ہوتی ہے۔ میرے سر پر بے لگام ہی سوار ہوتا ہے، تو نہ لگام، نہ کیل، گرانسان کے سامنے میں مجبور ہول۔ شیر نے کہا، یا اللہ! انسان کیا چیز ہوگی، جو ملتا ہے ڈرتے ڈرتے ملتا ہے، جو ملاوہ کا نب رہا ہے کہانسان بوی فالم چیز ہے۔

آ گے چلاتو اتفاق سے ایک بردھئی کا بچے دس برس کا ، وہ ایک برد ابھاری شہتیر چیرر ہاتھا اور بہت بڑا آ رہ اس میں ڈال رکھا تھا ، اسے چیرے جار ہاتھا اور جتنا وہ چیر چکا تھا ، اس میں ایک کھوٹی ڈال دی تھی ، تا کہ اور نیچے نہ ہل سکے ۔ تو شیر کو یہ وہم بھی نہیں گزرا کہ یہ انسان بھی ہوسکتا ہے ، وہ دیکھ کرآیا تھا ، اونٹ کو گھوڑے کو اور ہاتھی کو اور سب کو دیکھا کہ انسان سے ڈرر ہے ہیں ۔ تو وہ اس بیچے سے تھوڑا ہی ڈر سکتے ہیں ۔ اسے وہم بھی نہیں گزرا کہ یہ انسان ہوگا۔

گرخیق کے لئے اس سے پوچھا کہ انسان کہاں ملے گا؟ برسٹی نے کہا کہ انسان تو جھے ہی کہتے ہیں۔اس نے کہا اچھاتو تو انسان ہے؟ آ دھ گر کا اتناسا بچ؟ کہا جی ہاں، انسان تو جھے ہی کہتے ہیں۔اس نے کہا: ''لاحول ولا قوق ''میراباپ بڑا بوقوف تھا، جہ تھے سے ڈرر ہاتھا، میں ایک چپت میں تیرا کام تمام کردوں گا اورشیر نے یہ کہہ کرا ٹھایا پنچہ۔ برسٹی کے بنچ نے تہ جھ لہ بھی بیر توشیر ہے۔اب موت آگی۔اگراس نے ایک طمانچہ بھی ماردیا، میں تو ختم ہوجاؤں گا، تو تدبیر سے کام کرنا چاہئے، برسٹی کے بنچ نے کہا کہ آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، میں کیا چیز ہوں آپ کے آگے۔آپ بڑی طافت والے۔گرایک کام ہے جو میں نہیں کرسکتا، آپ ہی جیسا طافت ور کرسکتا ہے آگے۔آپ بڑی طافت والے۔گرایک کام ہے جو میں نہیں کرسکتا، آپ ہی جیسا طافت ور کرسکتا ہے آگر آپ اس کام کوانجام دے دیں؟

شیر نے کہا، ہاں بتلاؤ، کیا کام ہے؟ کہا یہ شہیر جو ہیں نے چیرا ہے بوقی مصیبت ہے اسے چیر تے چیر تے ہیاں تک لایا ہوں۔ او پر میں نے کھونٹی لگار کھی ہے۔ اب وہ کھونٹی مجھ سے نکتی نہیں، آپ اگراس میں ہاتھ ڈال کے یہ کھونٹی نکال دیں، تو بروا کام ہوگا۔ اس نے کہا یہ ونسا بڑا کام ہے، میں ابھی نکالا ہوں۔ تو شیر نے دونوں ہاتھ اس میں دیے، بروسی کے بیچ نے چیلے سے وہ کھونٹی نکال دی، دونوں پھٹے برابر ہوئے تو شیرصا حب پھنس گئے؟ اور چیس چیس چیس کہا ہے کہ کھڑا ہوا ہنس رہا ہے۔ و کھولیا انسان کو؟ اب وہ شیر ہے کہ پھنس رہا ہے، نظل سکتا ہے نہ جاسکتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیران دونوں پھٹوں کے اندر پھنس گئے وہ کھونٹی نکل گئی اور بردسی کے بیچ نے ہنا شروع کیا۔ اس وقت شیر کے بیچ نے کہا کہ واقعی جوا پنے ماں باپ کی نصیحت نہیں ما نتا، وہ اس ذلت وخواری کا شکار بنتا ہے۔ گویا عورتوں نے ہمیں یہ قصہ عبرت دلانے کے لئے منایا تھا کہ اپنے بروں کی نصیحت نہیں ما نتا، وہ اس

ماننی چاہئے۔جواس نفیحت کےخلاف کرتاہے، وہ یوں ذلت میں بہتلا ہوتاہے اور مصیبت کا شکار ہوتاہے۔

جھے اس سے بیسنانا مقصود ہے کہ بڑھئی کے استے سے بیچے نے جوشیر پر قابو پایا۔ اور ہاتھیوں پر قابو پایا، اونٹول اونٹھوڑوں پر قابو پایا، وہ بدن کی طاقت سے قابونہیں پایا۔ بدن کی طاقت اونٹ کی انسان سے زیادہ ہے۔ اگر اونٹ بلا ارادہ انسان پر گر پڑے تو انسان پس کررہ جائے، چکتا چور ہوجائے۔ ہاتھی اگر کسی انسان پر آ پڑے، تو انسان تو بدن کی طاقت سے انسان غالب نہیں آیا۔ علم اور عقل انسان تو بدن کی طاقت سے انسان غالب نہیں آیا۔ وہ طاقت آئھوں سے نظر نہیں آئی۔ وہ دل میں رہتی ہے۔ انسان کی انسانیت فی الحقیقت اس طاقت میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر بدن ہمارا بہت ڈیل ڈول کا ہوجائے، پہلوان بن جا کیں اور اندر عقل نہ ہو، ہم غلب نہیں پاسکتے، انسان کا غلب تو علم وعقل اور نصل و کمال سے ہے۔

انسانی عقل و شعور کی قوت ..... یہ جوساری د نیاعا جز ہے۔ شیر نے بھی کہا کہ انسان کا نام مت او، بھیڑ ہے نے بھی کہا ، یہاں کی عقل سے ڈرر ہے تھے، بدن سے نہیں ڈرر ہے تھے، آج یہ شین چل رہی ہیں۔ شین نگادی اور پہاڑ وں کے بڑے بروے پھر پس پس کراس میں چونا بن رہے ہیں۔ تو نہ پہاڑ کی پیش چلی ہے، ندوخوں کی پیش چلتی ہے۔ ساری چیز بی کٹ رہی ہیں د نیا ہے کہ پسی جارہی ہے، انسان کے آگے عاجز ہے، انسان کھڑ ابوا ہے، کہیں چی بنادی کہیں مشین بنادی۔ زمین کے خزانے انسان نے نکال نکال کے استعال کئے اور زمین بے چاری پیش بیل کر سی سے افریقہ میں جگر جگر سونے کی کا نیس ہیں۔ ہزاد فٹ گہر سے غار کھود کر گویا انسان نے نمال کا جگر نکال لیا بگر نا ہے، ہیر سے اس کے نکال نمال کے انسان کے آگے مین بیس بول سکتی۔ سوناس کا نکال باہر کیا۔ چا ندی اسکی نکالی ، ہیر سے اس کے نکال فرند فرنیس انسان کے بدن ہے نہیں ، انسان کے دماغ سے پیدا ہوئی ، عقل سے نکلی د نیا ہیں جتنی سے منور ہوگی ، وہ انسان کے قبل دول سے منور ہوگی ، وہ انسان کے قبل دول سے منور ہوگی ، وہ انسان کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ، وہ انسان کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ، وہ انسان کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ۔ وہ انسان کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ، وہ انسان کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ۔ میں منور ہوگی ۔ بدن کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ۔ میں منور ہوگی ۔ بدن کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ۔ بدن کے ڈیل ڈول سے منور ہوگی ۔ بسے منور ہوگی ۔ بدن کے ڈیل ڈول سے منور نہیں ہوگی ۔

امت محمد سے سلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا پیغام .....عدیث میں ہے کہ: معراج کی شب میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوی آسان پر پنچے ہیں تو ساتوی آسان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت اللہ اور کعہ محر مد کہتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ طواف وسجد سے کرتے ہیں۔ استقبال قبلہ ضروری ہجھتے ہیں۔ ساتوی آسان پر وشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں۔ استقبال قبلہ ضروری ہجھتے ہیں۔ ساتوی آسان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں۔ اور صدیث میں ہے کہ دواز نہ سر ہزار فرشتہ طواف کرتا ہے اور آج جنہوں نے طواف کی ہے ابدالا باد تک انہیں نو بت نہیں آئے گی ، اسکا دن پھر سرتر ہزار ، اس سے اسکالے دن پھر سرتر ہزار ابدتک اس طرح سے شرار آتے رہیں گے ، اور طواف کرتے رہیں گے ، پھر جھتے آسان

میں اس کی سیدھ میں دوسرا قبلہ ہے۔ چھٹے آسان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ پانچویں آسان میں اس کی سیدھ میں اور قبلہ ہے، اس کا وہاں کے لوگ۔ غرض ساتوں آسانوں میں اوپر پنچے ایک سیدھ میں قبلے ہیں۔ حدیث میں ہے اگر بیت المعمور ہے کوئی پھر ڈالا جائے ، تو ٹھیک بیت اللہ الکریم کی جھت پر آ کرگرے گا، اس سیدھ میں ہے۔ اصل میں قبلہ بیکل اور مکان ہے، محارت قبلہ نہیں ہے اگر محارت نہیں رہے۔ معاذ اللہ اس کوڈھا دیا جائے ، نماز جب بھی ادھ ہی کومنہ کرکے پڑھنی پڑے گی۔ اس واسطے کہ قبلہ ان پھروں کا ، یااس مکان کا نام نہیں ہوئی ہے اور ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسان تک ہوئی ہے اور ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسان تک ایک ہے، وہ ایک کلی ہے جس کے اردگر دساتوں آسان اور زمینیں گھوم رہی ہیں۔

ای گئے اگر آب فضامیں جائیں، پچاس ہزار نہیں پچاس لا کھفٹ بلندی پر جائیں، تب بھی رخ ادھر ہی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ قبلہ کی فضا یہاں ہے آسانوں تک ایک ہی ہے۔ یہیں ہے کہ ایک لا کھ میل اوپینجی کر آپ یہ نیچ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ سامنے رخ کریں گے، کیونکہ ینچے سے اوپر تک وہ ایک کیل ہے جو درحقیقت اوپر تک چلی گئی ہے۔ وہ ک کعبہ محترم ہے۔ اس محل اور مقام کا نام کعبہ ہے، عمارت کا نام نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا کعبہ ساتویں آسان پر ہے۔ چھٹے آسان والوں کا قبلہ چھٹے آسان پر ہے، پانچویں والوں کا پانچویں پر، اس مطرح سے قبلے ہیں۔

اسی طرح جویہ زمین پر قبلہ ہے، اس کی سیدھ میں نجی زمین پر بھی قبلہ ہے۔ اس کے سیدھ میں اس کے پنچے کی زمین پر بھی قبلہ ہے۔ بہر حال ساتویں آسان پر حضور کی زمین پر سات زمینیں ہیں، سات آسان ہیں۔ تو پنچے سے او پر تک قبلہ ہے۔ بہر حال ساتویں آسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعور کی دیواروں سے فیک نگا کر بیٹے ہوئے تھے۔ اور وہ جگہ غالبًاس لئے دی گئی کیونکہ دنیا میں انہوں نے بیت اللہ الکریم کی تغییر کی ہے۔ تو جیسا ممل تھا، ولی جزاسا منے آئی۔ ساتویں آسان پر بیٹھنے کے لئے بھی انہیں بیت اللہ دیا گیا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ: ''اے محمد! اپنی امت کومیرا سلام کہد دینا اور کہد دینا کہ: ''اَلْ جَدِنّهُ قِیْدَ عَانٌ ''جنت تمہارے تن میں چیل میدان ہے۔ ﴿ اس میں کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ، جو بھی محلات اور باغات ہوں ، وہ تمہارے لئے بچھ نہیں ۔ تم جب کوئی عمل کرو گے ۔ تمہیں جب بی ان محلات کا استحقاق پیدا ہوگا ۔ تم اپنی جنت خود بناؤ گے ، بنی بنائی جنت تمہاری نہیں ہے ، خود تمہیں بنائی پڑے گی ، جسے عمل کرو گے ، ویسا بی وہاں جزاء مہیا ہوجائے گی ۔ تو تم کرو گے ، ویسا بی وہاں جزاء مہیا ہوجائے گی ۔ تو تم بہاں بیٹھ کر جنت بناؤ ، جب جائے تمہارا مقام جنت میں ہوگا ۔ تم نے پچھ کی اور تم یہ امیدلگائے بیٹھے دہے کہ یہاں بیٹھ کر جنت بناؤ ، جب جائے تمہارا مقام جنت میں ہوگا ۔ تم کے گھل نہ کیا اور تم یہا میدلگائے بیٹھے دہے کہ

<sup>(</sup>الجامع للترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل التسبيح ... ج: ١١ ص٣٦٥، رقم: ٣٣٨٢. مديث حديث حديث حديث عن ٢٠٠٠ رقم: ٣٣٨٥ مديث حديث عن ٢٠٠٠ رقم: ١٠٥٠ .

جنت میں محلات ملیں سے بتم نے بنائے بی نہیں ہو ملیں سے کہاں ہے؟ تم خود تعمیر کرد سے ، جب تہمیں ملیں سے '۔
دنیا میں ہرانسان معمار ہے .... ہمارے دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے اور اولیائے کا ملین میں سے تھے۔ مولانا میں کچھتھوڑی سی مجذوب ہوتے ہیں کہ کوئی لئک لگ گی، کوئی بات لگ گئی، بس ای طرف چل سے مجذوب ہوتے ہیں کہ کوئی لئک لگ گئی، کوئی بات لگ گئی، بس ای طرف چل بڑے۔ یہ کچھ عادت تھی۔

ا یک دن رات کو بیٹھے ادر لٹک گئی، بیدعا ما نگنا شروع کی ، کہ یا اللہ! مجھے تین لا کھرویے دے دے۔اب كيول د دے دے تين لا كھ، كا ہے كيلئے ديدے، بس كچھنيں ۔ آرھى راميے گزرگئ دعا مائكتے مائكتے ۔ يا الله مجھے تين لا کھرویے دے دے۔مجذوب جوتھبرے،تو مجذوبیت میں ایک بڑیا تھ لگ گئی۔اور دعا شروع کردی۔ تین جار تعض كرر كئے، رات كے دونج محكے \_اى دعا ما تكنے كى حالت ميں بيٹے ہى بيٹے مولانا كونيندآ مكى يوخواب ميں و یکھا کہ ایک بہت برامحل سفیدریگ کا ہے، کی میلوں میں چلا گیا ہے اور بالکل ایسا جیسے انڈ اسفید الموتا ہے۔ کو یااعلیٰ قشم کا و ہائٹ ہال بنا ہوا ہے۔اوراس کے او پر دیواروں کے کناروں پر بڑے بڑے موتی لگے ہوئے ہیں، جوسورج ہے بھی زیادہ روشن ہیں۔تمام کل کے اردگرد جا ندنا بھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں سورج کیے ہوئے ہیں۔مولا نا کوحل بہت بیند آیا۔ ہزاروں لوگ وہاں پھررہے ہیں۔مولانانے ان سے پوچھا کہ بھائی! میکل س کا ہے؟ لوگوں نے کہا بیمولانا محمد یعقوب صاحب کامحل ہے اور یہ جنت ہے۔اور جنت میں بیاللہ نے اٹکا مکان بنایا ہے۔مولانا بہت خوش ہوئے۔اس میں داخل ہونا جا ہا۔تو در بانوں نے روک ویا کدابھی داخلہ کا وقت نہیں آیا۔جب وقت آئے گاجب داخل ہوں گے۔ بڑا پیندآ یا سجان اللہ! بڑا عجیب محل ہے، جس کے باہراتنی چیک دمک ہے، تو اندر کسے کسے سامان ہوں گے۔ایک طرف کو جو گئے تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک موتی ندارد۔وہ موتی ٹوٹا ہواہے اور وہاں اندھرا بڑا ہوا ہے۔ سارے محل کے اردگر دتو جاندنا اور روشنی اور کونے میں ایک موتی نہیں ہے ، وہاں اندھیرا بمولانانے لوگوں سے بوچھا کہ بہاں موتی لگایا ہی نہیں گیا، یا تھا اور نہیں رہا۔ بوچھا تو پہۃ چلا کہ نہیں تھا تو ، ابھی ٹوٹا ہے۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ کہا کہ: مولا نامحمہ یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ سے تین لا کھرویے ما تگ رے تھے ،تو تھم ہوا کمحل کا ایک موتی تو ڑ کے بھیج دو، یہ تین لا کھے نیادہ قیمت کا ہے۔تو وہ تو ڈ کر بھیج دیا گیا۔ اب مولانا كي آنكه كلي اب دوسري دعا مأنكناشروع كي ياالله! مجھے نه تين لا كھ چاہئے نه تين ہزار چاہئے نه تين سوچاہئے۔اگرمیری جنت کے لی کا بنٹیں تو ژنو ز کرمیرے دنیا کے مکان کی تغییر ہوئی تو میری آخرت تو ویران ہو جائے گی۔ مجھے یہاں نہیں جاہے میں تدوہیں اول گا۔اب بیدعا شروع کردی کئی تھنے اس میں لگ سکتے کہ مجھے تین لا کھنہیں جاہے میں نہیں لینا جا ہتا پھرآ کھ لگی۔ دیکھا تو پھروہی محل ہے۔اب جو کنارے یہ گئے تو وہ موتی لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانانے مانگتے مانگتے مدعوض کر دیا کہ اس وقت مدمجھے نہیں جاہئے۔موتی پھر لگا دیا گیا۔ مجھے مید بات اس پر یاد آگئی کہ جنت کی تغییر تو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم تغییر نہ کریں۔ وہاں اندھیر اپڑارہے گا۔ بلاشبہ اللہ نے جنت میں بری بردی نعتیں بنائی ہیں۔ مگر ہمارے میں پھنہیں جب تک ہم پچھ کر کے نہ جا کیں۔

اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ زمین میں سونا بھی ہے چا ندی بھی ہے۔ گرآ پ کے تن میں کچھ بھی نہیں جب تک مخت کر کے مثین نہ لگا کیں مشین لگاؤ کھر نکالوسونا ایک مختص گھر میں بیشارہ چا ہے ساری زمین میں سونا بھراہوا ہواس کے لئے کچھ نہیں ۔ یہ تو کہا جائے گا کہ افریقہ سونے سے بھر پور ہے گر ملے گا سے جو محت کر ب گا یہ نہیں کہ سکتے کہ افریقہ میں سونا نہیں ۔ تو جنت میں سونے اور چا ندی کے محلات ہیں گرملیں گے تب جب آ پ یہاں محنت کریں گے۔

حدیث میں ہے کہ: جنت میں ایک کی تغییر کیا جاتا ہے۔ ملائکہ اس کی تغییر کرتے ہیں۔ تغییر کرتے کرتے ایک دم تغییر رک جاتی ہے۔ دوسر نے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم تغییر کرر ہے تنے دک کیوں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ قلال آ دی فلاں عمل کررہا تھا ہم اس کے لئے مکان بنار ہے تنے اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ مغیر بیل بھیجنا چھوڑ دیا ہم نے تغییر روک دی۔ تو درحقیقت جنت کی تغییر آ پ یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ ہرانسان معمار ہے۔ کوئی ونیا ہیں بیٹھ کر جہنم بنارہا ہے کوئی جنت بنارہا ہے۔ اپنی اپنی محنت کررہا ہیں۔ عگر جو پچھ کرے گا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو مولانا لیھوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعاروک دی اور کہا کہ: مجھے وہ موتی نہیں چاہئے۔ اس واسطے کہ اگر میری آخرت دنیا میں گا ورنہیں۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے جمد! پی امت کو میر اسلام کہد دینا اور کہد دینا کہ اُل ہجنّہ فی فیان جنت تمہارے حق میں چیول میدان ہے، اس میں تمہارے لئے کوئی چیز نہیں۔ جتنا کرلو گے، وہ تمہارے لئے ہو جائے گا، ورنداس میں پھینیں۔ تو جو پھھ آ دمی کو ملتا ہے، اپنی مخت سے ملتا ہے، تمنا کیں کرنے سے نہیں ملتا۔ ونیا کو دارالکسب بنایا گیا ہے، جو محنت اٹھائے گا، وہ پالے گا۔ اگر آ ب صبح سے شام تک دکان پر بیٹھ کر محنت نہ کریں، آ پ بینے لے کر گھر نہیں آ سکتا۔ اگر آ ب صبح سے شام تک دکان پر بیٹھ کو محنت نہ کریں، آ پ بینے لے کر گھر نہیں آ سکتا۔ اگر ایک صناع محنت نہ کرے، برتن نہ بنائے، بازار میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کیونکہ دنیا تو محنت کی جگہ ہے، جو کرے گا، وہ یا ہے گا۔ جونہیں کرے گا، اسے پھینیں ملے گا۔

سب سے زیادہ محنت طلب ، ایمان کاعلم ہے ....سب سے بڑی چیز جوانسان کے لئے محنت طلب ہوہ علم ہے علم ہی سے دنیا میں اور آخرت میں بھی چاندنا ہے ۔۔ سائنس کاعلم ہوگا، تو دنیا ہے گی۔ ایمان کاعلم ہوگا، تو دنیا ہے گی۔ ایمان کاعلم ہوگا، تو آخرت ہے گر بھائی ! اس کواگر سجاؤ کے بھی ، تو ایک دن ختم ہوجائے گی ، آخرت ہے گی ۔ دنیا کا سجانا بھی ایک حد تک ٹھیک ہے۔ گر بھائی ! اس کواگر سجاؤ کے بھی ، تو ایک دن ختم ہوجائے گی ، اس لئے اگر سارا سر مایداس کے او پرلگا دیا ، بیتو ہاتھ سے چھنے والی ہے، تو پھر سر مایداس چیز میں کیوں ندلگایا جائے ، جو باتی رہنے والی ہے۔ بقدر ضرورت اس میں لگاؤ۔ بقایا سر مایداس میں لگاؤ جس کی ابدالا بادتک ضرورت ہے۔

جوائل علم بیں ان کے لئے نجات ہے۔ جہالت کے ساتھ نجات نیں ہے۔ جائل کو بھی اگر نجات ملتی ہے،

تو کسی عالم کے ساتھ لگ کرماتی ہے۔ اگر مز دور کو بھی پھے سلے گاتو دہ کسی سر مابیدا لیے سے طاکہ جب اس کی نجات ہے گی ۔ سر مابیدار دوہ ہے جو اپ علم اور قابلیت سے دکان پر بیٹھ کر لا تھوں روپ کی کمائی کر رہا ہے۔ دہ اپ علم کے زورسے بل رہا ہے۔ جو بے چارے علم نہیں رکھتے ، وہ اس کے ساتھ لگ گئے ہیں ، تو ہزار پائے سوکی روزی اس کے در رہے ہے دولت بیدا ہوئی ہے، جہالت سے ورب ہوئی ۔ مرانی ہے۔ گرانی ما کہ کہ ان کی بجھداری اور قابلیت سے دولت بیدا ہوئی ہے، جہالت سے بیدا نہیں ہوئی۔ دنیا کی بات ہویا آخرت کی ، دونوں چزیں ہیں علم سے متعلق ۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: النظام کو نی ایک بات ہویا آخرت کی ، دونوں چزیں ہیں علم میں خار میں کہ ہونے والے ہیں علم والے بھی ناز نہ کریں کہ بس ہمارے لئے تو نجات علم محض کار آ مد بیس ۔ دوسرا جملہ بھی فر مایا: ' وَ الْمَعَالِمُونَ کُلُّھُمُ هَالِکُونَ اِلّا الْعَامِلُونَ . '' دعلم والے بھی سب ہاہ وہر باد ہیں علم دو جواہے علم کے مطابق علی کرتے ہیں '۔ بھی علی کون وہ جواہے علم کے مطابق علی کرتے ہیں '۔ بھیں عروہ جواہے علم کے مطابق علی کرتے ہیں '۔ بھیں عروہ جواہے علم کے مطابق علی کرتے ہیں '۔ بھیں عروہ جواہے علم کے مطابق علی کرتے ہیں '۔

اگر عمل نہ ہو، تو علم محض کوئی کار آمد چیز نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ وبال بن جاتا ہے۔ علم جب کار آمد بنرآ ہے، جب اس کا استعال کیا جائے ، اس کوعمل میں لایا جائے ۔ علم محفوظ بھی جبی رہتا ہے جب عمل میں آئے ۔ اگر آپ ایک علم سیکھ لیس ، کیکن استعال میں نہ لا کیس ، چندون کے بعد بھول جا کیں گے ۔ کام کے اندولاتے رہیں ، وہ ذہن کے اندوحا ضرر ہے گا ، محفوظ رہے گا ۔ ہم تو اپنا تجربہ آپ سے عرض کرتے ہیں ۔ اور خالبً ہر طالب علم کو یہی تجربہ ہوگا کہ جن مسائل پر ہماراعمل ہے، انکاعلم محفوظ ہے اور جن مسائل پرعمل کی نوبت نہیں آتی ، وہ یا وہ جن ہیں رہتے ۔ مثلاً کہ جن مسائل پر ہماراعمل ہے، انکاعلم محفوظ ہے اور جن مسائل پرعمل کی نوبت نہیں آتی ، وہ یا وہ جن ہیں رہتے ۔ مثلاً

<sup>🛈</sup> ويكي تذكرة الموضوعات، ج: ١،ص: ٢٠٠.

نماز کے مسائل جو ہیں، اگر آپ پوچیس تو شاید میں فورا تبلادول لیکن اگر جج کے مسائل پوچیس کے تو ذرا کتاب دیمنی پڑے گی۔ اس لئے کہ ہر دوزعمل کرنے کی نوبت نہیں آتی عمر میں ایک مرتبہ جج کرلیا۔ یاد ہی نہیں رہتے۔ اورا گریجے وشراء کے مسائل پوچیس اس میں تو شائد ایک مسئلہ بھی بے کتاب دیکھے بتانا مشکل ہوگا، اس لئے کہ تربید فروخت کی نوبت تو بھی آتی ہی نہیں۔ جو یہ یا در ہے کہ یہ بچے باطل ہے، یہ بچے فاسد ہے۔ یہ بچے اچھی ہے۔ یہ بچ کم کروہ ہے اس لئے کہ ان مسائل پر ہمارا عمل نہیں۔ بلکہ آپ لوگوں کو اگر مسائل معلوم ہوجا کیں۔ آپ کو نبیت عالم کے بچے وشراء کے مسائل پر ہمارا عمل نہیں۔ بلکہ آپ کو سابقہ پڑے گا۔ جن مسائل پر عمل ہوتا رہتا ہے اور جن مسائل پر عمل نے دن آپ کوسابقہ پڑے گا۔ جن مسائل پر عمل ہوتا رہتا ہے، ان کاعلم حفوظ رہتا ہے اور جن مسائل پر عمل نہ ہو، جس پر عمل نہیں ، وعلم بیکار ہے، بلکہ وہ اور اللہ کی طرف سے زیادہ جب بن جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن علاء کی ایک جماعت کو بلایا جائے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے متہیں علم دیا، بلکہ کی گئی تم کے علوم دیئے۔ تم نے ہمارے لئے کیا کیا؟۔وہ عرض کریں گے، ہم نے مسائل بتائے، ہم نے تعالیٰ ہم نے کتابیں تصنیف کیں۔فرمایا، کیں گرکیوں کیں؟

''لِنُ قَالُ إِنَّكُ عَالِمْ '' تا كدونيا مِن شہرت ہوجائے كرتم بردے عالم تھے۔ تو وہ ہوگئ۔ وہ چیزل گئ جس کے لئے تم نے محنت كی ہے۔ جھے سے اب كیا چا ہے ہو؟ اس شم كے علماء كو تھيٹ كراوندھے منہ جہم میں ڈالا جائے گا۔ علم ان كے كام نہيں آئے گا۔ اس لئے كہ اس سے او برعمل نہيں تھا۔ تو علم محض بركار ہے۔ جب تك اس كے ساتھ عمل نہ ہو، بلكہ احاد ہث كے ديكھنے سے قويدا ندا فہ ہوتا ہے كہ جو بے چارے بر پڑھے كھے لوگ ہیں اگر پچھنہ كہم نيكى كرتے ہيں۔ ان كی نجات جلدى ہوجائے گى ، ہلماء كى دير سے ہوگی۔ اس واسطے كہ عالم سے تو يہ كہا جائے گا كہ نہ كہا ؟ يہ مسئلہ معلوم تھا، اس پر كيوں نه كيا؟ اور جو بے كہا تہ ہوا ہے گئا كہ نہ زيادہ عمل ہاں بركيوں نه كيا؟ اور جو بے چارہ برچھانہ ہيں۔ اس سے اجمالا كہا جائے گا كہ نماز پڑھى تھى؟ اس نے كہا حضور پڑھى تھى۔ زكو قودى تھى؟ جی ہاں دی تھى۔ اچھا جاؤ جنت میں۔ اس لئے كہنہ زیادہ علم ، اس لئے ذیادہ علم بھى ایک مصیبت كى چیز ہے ، مواخذہ برچھ جاتا ہے۔ ①

آپ کے سامنے کوئی بے وقوف ساسیدها سادها، آدمی آجائے، تو ایک آده بات پوچھ کے آب کہیں گے، جاؤچھٹی اور جوذرا سمجھ دار ہے، جو کچھزیادہ بولا ہے، اس سے سوالات بھی زیادہ کریں گے۔امتحان لینے والا جب بیات ہے، اگر کوئی طالب علم سیدها سادها ہے وقوف ساہے ،ایک دوموٹی بات پوچھی، نمبر دے دیئے، جاؤ تمہیں پاس کر دیا۔اورا گرکوئی ذکی ہے، بولتا زیادہ ہے۔متحن اس سے زیادہ سوالات کریں گے، کہ یہ بات تم نے

<sup>🗍</sup> الصحيح لمسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل للرياء والسمعة اسحق النارج: • اص: ٩ رقم:٣٥٢٧.

كول كى ؟ اورىدكول كى ؟ اس كى تبرمشكل سے آتے ہيں ۔ اس واسطے حدیث میں ہے كه ' : عَلَيْ كُم بِدِيْنِ الْعَجَائِز " ' ' بوڑھيول كاوين اختيار كرو" ۔ ا

پرانے زمانے کی ہوی ہوڑھیاں جو ہیں، وہ اپ دین پرچل رہی ہیں، ندان کے دل میں شک ہے نہ شبہ، نہ زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا پکاوین ہے۔ ایساوین اختیار کرو، جس میں نہ شکوک ہوں نہ سوالات ہوں۔ جلدی سے نجات ل جائے۔ زیادہ علم وبال بن جاتا ہے، اگر اس پڑمل نہ ہوا درا گڑمل ہوا، پھر اس میں شک نہیں کہ ترقی بھی ہوئی ہے، در جات بھی ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھن علم پرغرہ مت کرو علم کار آمد نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اور اس کا استعمال نہ ہو، تو دو چیزیں فرمائی سکیں کہ آدی کی نجات جہالت میں نہیں بلکہ علم میں ہے ورخص علم میں نہیں ہے بلکہ عمل میں ہے۔

بڑا ممل بلا اخلاص معتر نہیں ..... پھر آ ہے ایک بات اور ارشاد فر مائی: ' وَ الْسَعَامِ لَمُونَ کُلُهُمُ هَالِكُونَ اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ ' مُلُكُرُ فَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَ

تو فر مایا: لوگوں کی نجات شکل وصورت سے بیں ہوگی ، علم سے ہوگ ۔ يور فقط علم سے بيں ہوگی ، عمل سے ہوگ ، علم سے ہوگ ، دور فے بن سے عمل کرے کہ خدا کو بھی خوش کرلوں اور پچھ بندوں کو بھی خوش کرلوں ۔ وہ عمل معتبر ہوگا ، ور نہیں ہوگی ۔ دور فے بن سے عمل کرے کہ خدا کو بھی خوش کرلوں ۔ وہ عمل معتبر ہوگا ، ور نہیں ہوگئا ۔ تو فر مایا کہ: ' وَ الْمُعَامِلُونَ مُحَلَّمُ مُعَالِمُکُونَ اِلّا الْمُخْلِصُونَ ' ' 'عمل کرنے والے بھی سب بناہ وہر یاد ہوسکتا ۔ تو فر مایا کہ: ' وَ الْمُعَامِلُونَ مُحَلِمُ مُونَ اِلّا الْمُخْلِصُونَ فَ ' ' مُعَل کرنے والے بھی سب بناہ وہر یاد ہیں ۔ فلوص والے بچیں سے ' ۔ اگر کسی عمل کی شکل وصورت بڑی ہو ، لیکن اس عیس اخلاص نہ ہو ، بتان کا ذریعہ ہو ، اور میں مالی معروفی میں اور اللہ بھی ہو ، تو وہ عمل نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث عیس خلوص کے عمل کی قر مائی گئیں ۔ اور نتائے الگ الگ ۔ تین مثالیس فدیث عیس بلا خلوص کے عمل کی قر مائی گئیں ۔ اور نتائے الگ الگ ۔

ابھی جیسے میں نے ایک حدیث کا جز سنایا، کہ علماء کی ایک جماعت بلائی جائے گی۔ حق تعالی اپنا احسان جلائیں گے کہ ہم نے تہمیں فتم کے علم دیئے جم نے کیا کیا؟ کہیں گے، ہم نے تھیمت کی۔ ہم نے درس وقد ریس کیا۔ ہم نے تہلین کی ہم نے تعلیم کی فرمائیں گے، کمیں گرکیوں کی ?' لینے قب ال اِنگ عبالیم "تا کہ دنیا میں شہرت ہوجائے کہ تم بڑے عالم تھے، تو فَقَدْ قِیْلُ وہ شہرت ہوگی تمہا را مقصد ل گیا۔ اب ہم سے کیا جا ہے ہو۔ یہاں تمہارے گئے اب کیا ہے؟ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آ

<sup>[[</sup>الصحيح لمسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل للرياء والسمعة اسحق النارج: • اص: ٩ رقم:٣٥٢٤.

حدیث میں ہے کہ: بالداروں کی ایک جماعت بلائی جائے گی، جن کو لاکھوں کی رقم اللہ نے دی تھی۔ حق تعالی احسان جتلا کیں گے۔ ہم نے تہمیں لکھ پتی، کروڑ پتی بنایا، لاکھوں کا مال دیا۔ اور ایک بی قشم کانہیں۔ نفتر الگ دیا، باغات الگ دیئے، بلڈ نگیں الگ دیں تم نے ہمارے لئے کیا کیا۔ وہ کہیں گے، ہم نے صدقہ کیا، خیرات کیا۔ ہم نے بیموں کو، بیواؤں کو دیا۔ فرمایا، دیا مگر کیوں؟ لِیُسْقَالَ اِنْکَ جَوَّاقًا. تا کہ دنیا میں شہرت ہو کہم میں ڈالی جائے گیا۔ دینے والے ہو۔ یو جائے ہو؟ یہ جماعت بھی اوند ھے منہ جہم میں ڈالی جائے گی۔ دینے والے ہو۔ تو وہ تو ہو چکی شہرت ہم سے کیا جا ہے ہو؟ یہ جماعت بھی اوند ھے منہ جہم میں ڈالی جائے گی۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ: ایک جماعت شہیدوں کی بلائی جائے گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہارے بدنوں میں طافت دی۔ تمہیں پہلوانی کے بدن دیئے۔ تم میں تو تیں دیں۔ تم نے ہمارے لئے کیا کیا؟ عرض کریں گئے کہ: ہم نے جہاد کیا، ہم نے جانیں لڑا دیں۔ ہم نے گردنیں کٹادیں، خون بہا دیا۔ فرمائیں گے یہ کیا، گرکیوں؟ لیُنے اَلَ وَتَّ جَوِیْءٌ. تا کہ دنیا میں تہراری شہرت ہو کہ تم بڑے بہا در ہو، تم بڑے جواں مرد تھے۔ فَقَدْ قِنْلَ وہ شہرت ہوگی۔ اب ہم سے کیا جا ہے ہو؟ اس جماعت کو بھی اوندھے منہ رہے ہم میں ڈالا جائے گا۔

آپنے دیکھا کہ مستبان کرنا، کتنا ہوا عمل ہے، پیغیروں کاعمل ہے، بگرا کارت ہوگیا۔اس لئے کہاس بیس خلوص نہیں تھا۔ تفاوت کتنا ہوا عمل ہے صدقہ خیرات لاکھوں کروڑوں دیا۔ا تنا ہوا عمل ہے بے کار ہوگیا۔اس لئے کہاس میں خلوص نہیں تھا۔ شہرت پندی کا جذبہ تھا۔ جہاد کتنا ہوا عمل ہے کہ آدی نے جان تک دیدی۔ مگر عمل مقبول نہیں ہوا۔اس لئے کہاس بیس خلوص نہیں تھا۔ تو عمل کا ڈھانچہ کا منہیں دیتا جب تک عمل کے اندر جان نہ ہو،روح نہ ہو،روح افلاص اور خلوص ہے اس سے عمل میں جان پیدا ہوتی ہے،اگر جان نہ ہو،تو مردہ لاش کتنی ہی موٹی ہو پہلوانوں جیسی ہو، وہ تو فن کرنے کے قابل ہوتی ہے،کار آ مرنہیں ہوتی۔کار آ مرجمی ہے جب اس کے اندر جان اورروح ہو۔تو عمل کی شکل کتنی ہی ہو، اگر اس میں اضلاص کی روح نہیں ہے،خلوص کی روح نہیں ہے، دہ عمل کار آ مرثاب میں اضلاص کی روح نہیں ہے،خلوص کی روح نہیں ہے، دہ عمل کار آ مرثاب نہیں اضلاص کی روح نہیں ہے،خلوص کی روح نہیں ہے، دہ عمل کار آ مرثاب نہیں آ ہے نے سنیں۔ جوخلوص نہ ہونے کی وجہ سے برکار ہوئے۔

چھوٹا عمل خلوص کی وجہ سے ذریعہ نجات ہے۔ سین مثالیں حدیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال کی بیان
کی گئیں ۔ کوئی بڑے عمل نہیں تھے۔ خلوص کی وجہ سے نجات کا ذریعہ بے ۔ حدیث میں ہے کہ: تین آ دمی سفر کے
لئے نظے، چند کیل دور نظے تھے کہ زور کی بارش آئی ۔ سامان پھے پاس تھانہیں ۔ تو انہوں نے کہا بھائی بارش شدید
آگئی، بہاڑ میں قریب بین ازظر آ رہا ہے، اس میں چھپ کر بارش سے بچو، جب بارش تھم جائے گی، پھراس غارسہ
اپناسفر شروع کریں گے، تو تینوں مل کراس کے اندرائر گئے، وہ صاف تھرا تھا۔ اس میں بیٹھ گئے۔ حدیث میں ہے
اپناسفر شروع کریں گے، تو تینوں مل کراس کے اندرائر گئے، وہ صاف تھرا تھا۔ اس میں بیٹھ گئے۔ حدیث میں ہے
کہ: جب بارش شدید ہوئی تو او پر سے ایک بڑی جٹان اور پھر جومنوں وزن کا تھا۔ رژکا، تو وہ ٹھیک اس غار کے منہ
کے او پر آ کررک گیا۔ اور غار کا منہ بند ہوگیا۔ اب نگنے کی کوئی صورت نہیں ۔ تینوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہماری
موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس لئے کہ چٹان کو ہلانہیں سکتے۔ اس کا ہٹنا ممکن نہیں ۔ کوئی صورت نہیں ۔ دو وقت کا

ہمارے پاس کھانا پینا ہے۔ کھاتے پینے رہیں گے۔ اس کے بعد سسک سسک کرم نا اور جان دینا ہے۔ چنا نچہ مرنے کے ادادے سے بیٹھ گئے۔ نم اننے دلوں پر چھا گیا، آنو جاری۔ اب بے چارے کھنیں کر سکتے۔ جب ایک دن گزرگیا اور وہ کھانا بھی ختم ہونے لگا اور یقین ہوگیا کہ اب ہماری موت لازی ہے۔ تو ایک نے دوسر سے کہا کہ بھی امر نا تو ہے ہی، کوئی تدبیر ہی کرنی چاہئے۔ دوسروں نے کہا بھی تدبیر کربھی کیا سکتے ہیں۔ یہ تو منوں وزن کی چٹان ہے، نداسے ہلا سکتے ہیں، نداسے تو ڈسکتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ مریں اور کیا کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، میری بچھ میں ایک تدبیر آئی ہے۔ کم سے کم وہی کراو۔ دونوں نے کہا کہ بھی اکیا تدبیر ہے؟ اس نے کہا ایس میری بچھ میں ایک تدبیر آئی ہے۔ کم سے کم وہی کراو۔ دونوں نے کہا کہ بھی! کیا تدبیر ہے۔ اور وہ یہ کہ مینوں مادی تدبیر تو ہے نہیں۔ کہ کسی بھاوڑ دیں۔ یہ تدبیر نہیں بلکہ روحانی تدبیر ہے۔ اور وہ یہ کہ مینوں بیٹھ کرا پی پوری زندگی کا جائزہ لیس۔ آگر کسی کی زندگی میں کوئی نیک عمل ایسا ہوا ہے، جس میں کامل خلوص اور لہ ہیت ہیں۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری بیٹھ کرا پی پوری زندگی کا جائزہ لیس۔ آگر کسی۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری باری سب نے اپنا انگل ٹھیک ہے۔ اب باری باری سب نے اپنال چیش کرنے شروع کرد ہیئے۔

ایک کھڑا ہوا اوراس نے کہا اے اللہ! تو دانا اور بینا ہے، تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی تھا۔ میرے
ہاتھ بلے کوئی پیسے نہیں تھا گرصورت حال بیتی کہ میرے پاس ایک بکری تھی ، اس کے دودھ پر میراگز رتھا۔ تو میں بید
کیا کرتا تھا۔ کہ میری ایک ماں تھی ، بیوی تھی ، چند بچے تھے۔ میں بکری کا دودھ ذکالتا اور دات کوسب سے پہلے دودھ
اپی مال کے سما منے پیش کرتا کہ اس کا حق مقدم ہے۔ یہ بڑی بوڑھی ہے، اس کی وجہ سے ہم میں اس کا حق مقدم اوا
ہونا چا ہے ۔ تو وہ دودھ اس کے سامنے پیش کرتا۔ جب وہ پیٹ بھر لیتی اور دودھ نے جاتا تو اس میں سے بچوں کو پلاتا
اس میں سے نے کر ہتا تو ہوں کو بلاتا اس میں سے نے جاتا تو اخیر میں میں پیتا تھا، بھی نہیں بچتا تھا تو میں فاقد کر لیتا تھا،
گمران کے حقوق کو مقدم بچھتا تھا۔

ایک دن میں دودھ لے کرآیا۔ ذرادی ہوگئی، تو میری ماں کی آکھ لگ گئے۔ میں اس کی پائتیوں دودھ کا پیالہ لئے کھڑا رہا کہ جب بھی اس کی آکھ کھئے گئی، میں دودھ کا پیالہ لئے کھڑا رہا۔ آدھی رات کہیں اس کی آکھ کھئی، جب کہ کاحق مقدم نہیں، ماں کاحق مقدم ہے۔ میں دودھ کا پیالہ لئے کھڑا رہا۔ آدھی رات کہیں اس کی آکھ کھئی، جب کہ بیجہ ویک حقے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس نے بھوک سے بیتا بہوکر کہا کہ دودھ! میں جھٹ پیالہ لے کر پہنچا، اس نے دودھ پیا اور مجھے بوئی دعا ئیں دیں، جو بچا میں نے بیوی اور بچوں کو بلایا، جو بچھ بچا تو میں نے بھی پی لیا۔ اس نے دودھ پیا اور مجھے بوئی دعا ئیں دیں، جو بچا میں نے بیوی اور بچوں کو بلایا، جو بچھ بوئی رضا کے لیا۔ اس اللہ! بیجو میں نے ممل کیا، اس میں کوئی دور خی نہیں تھی، کوئی دکھلا وا اور سنا وانہیں تھا، صرف تیری رضا کے لئے میں نے بیمل کیا تھا، اگر واقعی تیرے ہاں میرا میٹل خلوص کی وجہ سے قبول ہوا۔ تو اے اللہ! اس مصیبت سے نہمیں نجات مطافر ما۔ حدیث میں ہے کہ: ایک تہائی پھر ہٹ گیا اور غار کا مذکھ لی گیا۔ اب دومرا کھڑا ہوا، اس نے بہمیں نجات مطافر ما۔ حدیث میں ہے کہ: ایک تہائی پھر ہٹ گیا اور غار کا مذکھ لی گیا۔ اب دومرا کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے اللہ! تو جا متا ہے۔ دانا بینا ہے، میں ایک مزدور قسم کا آدمی تھا، پھر و بیدیمرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میرے کہا، اے اللہ! تو جا متا ہے۔ دانا بینا ہے، میں ایک مزدور قسم کا آدمی تھا، پھر و بیدیمرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میرے کہا، اے اللہ! تو جا متا ہے۔ دانا بینا ہے، میں ایک مزدور قسم کا آدمی تھا، پھر و بیدیمرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میرے

ایک بچاکی بٹی تھی، جو بزی حسین وجمیل تھی۔ مجھے اس کے ساتھ عشق پیدا ہوا۔ میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا تھا، اس لئے کہ میرے ہاتھ لیلے بچھ بھی بیسہ نہ تھا اور وہ ذرا بڑے گھرانے کی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تنہائی میں جاکرا پنامقصد پیش کیا۔

مطلب بیتھا کہ میں بدکاری میں جتال ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ اور وہ بہ ہے کہ ایک ہزارگی یا ایک ہزار پونڈ کی تھیلی جب تو لاکر وے گا۔ تب میں اس بدعملی پر آبادہ ہوسکتی ہوں۔ ورنہ نہیں۔ میں نے جاکر مزدوری کی محنت کی کئی برس دن میں جا کرکوئی ایک ہزارگئی جمع کی۔ اور وہ سونے کے کول کی تھیلی بحر کر میں لے آیا، اور تنہائی میں اس عورت کو بلایا۔ اور میں نے کہا کہ تیری بیشرط پوری کردی اور بیا یک ہزارگنیوں کی تھیلی سامنے موجود ہے، اب مجھے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ، اس نے کہا بے شک اب میں انکار نہیں کرسکتی ، شرط پوری ہوگی۔ میں نے پوراارادہ کیا کہ میں برحملی اور سیاہ کاری میں بہتا جاؤں۔

جب میں پوری طرح آ مادہ ہوا،اس مورت نے کہاا ہے خص!''اِنٹی اللہ'''اللہ سے ڈر، یہ جوتو بدعملی کرنا جاہ ر ہاہے، تیامت کے دن کھلنے والی ہے مجھے اور تخھے اللہ کے آ گے جواب دینا ہے۔خدا سے ڈراورتقو کی اختیار کر ۔ تو میرا دل لرز گیااور کانپ گیا۔ میں اس وقت کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے بیہ ہزار گئی چھوڑی۔اور ہمیشہ کے لئے توبه کرتا ہوں، میں بھی بدی کاارادہ نہیں کرول گا۔تومحض تیرے ڈرکی وجہے اے اللہ میں چھوڑ کر چلا آیا۔ برعملی سے بچااوروہ ہزارگنی بھی میں نے جھوڑی ،اس میں میراکوئی ذاتی مفادسا منے ہیں تھا محض تیری رضا کے لئے میں نے بیکام کیا۔اگر تیرے ہاں مقبول ہوا تو ہمیں نجات دے صدیث میں ہے کہ ایک تہائی پھراورسرک گیا۔ دو تہائی عار کامنے کمل گیا۔ اب تیسرا کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں بھی ایک غریب آ دی تھا۔کھانے بینے کومیرے پاس بچونہیں تھا۔میرے ایک دوست نے سفر کاارادہ کیااورسورو بے میرے پاس امانت رکھوائے اور بیکہا کہ جب میں سفرہے واپس ہوں گا میری امانت واپس کردیتا اور تخصے اجازت ہے کہ تو میرے عدم موجودگی میں خرج کرلیا۔ جب میں آؤں گاتو دے دینا کیونکہ امانت کا سکلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے یاس روپے رکھوائے جائیں ،توبعینہ انہیں روپوں کا واپس کرنا ضروری ہے۔وہی نوٹ بعینہ واپس کرنے پڑیں گے۔ بیہ · نہیں ہے کہ انہیں خرچ کرکے یابدل کرنوٹ دے دے اور سورویے پورے کردے۔ سوائے اس کے کدر کھوانے والا اجازت دے دے کہتم خرچ کر سکتے ہو، جب تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، بدلے میں نوٹ دے کیس گے۔اگر وہ اجازت نہ دے تو بعینہ اسی چیز کا واپس کرنا واجب ہے، جوآپ کے پاس رکھوائی گئی تھی۔تو اس مخص نے سو رویامانت رکھوائے اورساتھ ہی اجازت دے دی، کتم خرج کرسکتے ہو۔اے اللہ! میں نے انہیں خرج کیا،ان سوروپے سے میں نے چند بکریاں خریدیں۔ بکریوں کا دودھ بیخاشروع کیا، تواس کی رقم آنی شروع ہوئی۔اس رقم ہے کچھاور بکریاں خریدیں ،ان بمریوں کا دودھ بڑھا تو اورخریدیں ۔تو نقتر بھی جمع ہونا شروع ہوا۔ بکریوں کا گلہ بھی

بردھ گیا۔اس نفذ سے پھر میں نے گائے خریدی ، تو گائے کا گلہ برد صنا شروع ہوا ، اور برد ھا تو میں نے اونٹ خریدے غرض گائے ، بیل ، بکری ، اونٹ اور بہت ساسا مان جمع ہو گیا۔

پھر میں نے پچھ جائیداد خریدی، کھیت خریدے، باغات خریدے، اس سے لاکھوں روپے کی آمدنی شروع ہوگئے۔ جب دس پندرہ برس گزرگے، ہولاکھوں روپے میر سے پاس جمع ہوگئے، تو اس شخص نے کہا بھائی میرا سورہ پیے والیس کرو۔ تو میں بجائے اس کے کہ سورہ پیدوے دیتا، میں نے ساری تجوریاں پیش کیں، سارے جانور پیش کئے، سارے باغات پیش کیں، سارے باغات پوش کئے، کہ بیہ ہے تیری امانت، اس نے کہا کہ میری امانت تو سورہ پیتھی۔ بیدلاکھوں روپ تو نہیں سے میں اس نے کہا کہ میری امانت تو سورہ پیتھی تیرے ہی ہیں۔ اس نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ لاکھوں روپ بان سورہ بے ہی ہین ہی ہیں۔ اس لئے کہ سورہ پیتی تیرے ہی تیرے ہی ہیں۔ اس لئے کہ سورہ پیتی تیرا تھا۔ اس نے کہا نہیں ججھے سوچا ہے ۔ لاکھوں نہیں چا ہے ۔ میں نے کہا بیدلاکھوں بھی تیرے ہی ہیں۔ آخر میں نے اس کو قبضہ دلا دیا۔ اور ساری بلڈ کئیں، سارے باغات اور سارے چو پائے سپر دکرد سے ۔ اور میں پھرہ ہی کہا ہی کہ اس کو جہا ہے ہی داتی مفاد کو سانے رکھ کرنہیں کیا۔ اگریم کی تیرے ہاں مقبول ہو تہمیں تیری رضا کے لئے کیا۔ میں نے اپنے ذاتی مفاد کو سانے رکھ کرنہیں کیا۔ اگریم کی تیرے ہاں مقبول ہو تہمیں نجات دے۔ حدیث میں ہے کہ جوا کی تہائی چٹان رہ گئی وہ بھی سرک گئی، غار کا پورا منہ کس گیا اور انہیں نجات موئی۔ یہائی جہائی چٹان رہ گئی ہی وہ بھی سرک گئی، غار کا پورا منہ کس گیا اور انہیں نجات دے۔ حدیث میں ہے کہ جوا کی تہائی چٹان رہ گئی ہی وہ بھی سرک گئی، غار کا پورا منہ کس گیا اور انہیں نجات ہوئی۔ یہائی آگرا داکیا۔

دیکھے سخاوت ، تبلغ ، شہادت اور علم پڑھانے جیساعل بے کارہوگیا۔ جہنم سے نہیں بچاسکا۔ اس لئے کہ ان میں خلوص نہیں تھا اور بیچھوٹے چھوٹے چھوٹے اعمال کہ مال کاحق اوا کیا۔ وہ تو فرض ، واجب ہے ، اوا کرنا ہی ہے۔ ای طرح زنا کاری سے نیج گیا، وہ تو اس کا فرض ہے زنا سے بچنا ، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ، اسی طرح سے امانت سپردکردی ، اس کے فرائفن میں تھا کہ امانت سپردکرتا۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے مگر خلوص سے کے تو دنیا میں نجات کا سبب بن گئے اور اوٹد کے ہال مقبولیت کا سبب بن گئے۔

الله اگر عمل قبول نه کرتا ہے بینجات نہ ہوتی ، اور چٹان نہ ٹتی ہو خدا کے ہاں بھی مقبولیت ہوئی ، دنیا ہیں بھی نجات ملی مقبولیت ہوئی ، دنیا ہیں بھی نجات ملی ، حالا نکہ عمل بالکل حقیر سے تھے لیکن خلوص تھا۔ اور وہ بڑے بڑے بڑے نین اعمال تھے۔ وہ جہنم سے نہیں بچاسکے ، اس لئے کہ ان میں خلوص نہیں تھا۔ تو اصل بنیا دی چیز اخلاص ہے۔ خلوص سے جو عمل ہوگا ، وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا ، اس کے کہ خلوص عمل کی روح ہے۔ کسی چیز کے ڈھانچے کی قیست نہیں ہوتی ، اس کی جان کی قیمت ہوتی ہے۔ لائر کی قیمت نہیں ، جاندار میں جاندار میں جان کی قیمت ہوتی ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا '' وَ الْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْطِصُونَ '' '' مَمَل كرنے والے بھی سب کے سب بر باد ہیں ۔خلوص والے بچیں گے ،جنہوں نے سچائی اورا خلاص سے عمل كيا''۔

گویا تین بنیادی چیزی فرمائی گئیں کہ: 'آلئ اس کے للہ کوئن اِلّا الْعَالِمُونَ 'انسان ہلا کت اور بربادی سے بیخے والے نہیں بین گرعلم والے بچیں گے علم اور عمل ہی نجات کا ذریعہ بنے گا، خلوص ، للہیت نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کویاعلم بھی ہو، اس کے ساتھ اخلاص بھی ہو، تب جا کے نجات کا ثمرہ بیدا ہوگا۔ غرورا خلاص کوئم کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔گرا خلاص کے بعدا یک چیز اورار شادفر مائی '' وَالْمُ خَلِمُ اللّهُ مَلْ عَلٰی خُرورا خلاص ہوت آ دی غرہ نہ کرے ، اترائے نہیں کہ میں نے بڑے خلوص ہے ممل کیا، مرتے دم تک خطرہ کے طوع عَظِیم '' خلوص ہوت آ دی غرہ نہ کرے ، اترائے نہیں کہ میں نے بڑے خلوص ہوئی ہے۔ ورنہ خاتمہ سے پہلے اگر کہیں ہے ، جب خاتمہ اضلاص پر ہوجائے ، تب اطمینان کرے کہ اب نجات ہوئی ہے۔ ورنہ خاتمہ سے پہلے پہلے اگر کہیں اتراہ نہ بیدا کی ، کہیں دل میں کبر وغرور آ گیا کہ میں بردامخلص ہوں سارا عمل ختم ہوجائے گا۔ سب عمل نا مقبول ہوجائے گا۔ سب عمل نا مقبول ہوجائے گا۔ تو اخلاص اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک انسان کے اندر خدا پر بھروسہ کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ ورنہ خاتمہ ورنہ کو ورنہ ہوکہ میں کوئی چیز ہوں۔ میں نے کوئی عمل کیا۔

مدار نجات، صرف الله کافضل ہے ۔۔۔۔۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاوفر مایا، حدیث میں آتا کہ ایر الله کا الله علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاوفر مایا، حدیث میں آتا کہ یہ کہ اس ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں کرتا ہوں ، مگر بہر حال ہوی ہے ، نبی ہیں بھیتی باڑی ہے ، کمائی ہے ، کیھنہ کھاس کہ میں محل کرتا ہوں ، محرت ہو کہ بیسار ہے جھگڑ ہے تم ہوں اور چوہیں معنظ میں خدائی کی یاد میں میں ہوں وقت لگانا پڑتا ہے ، کوئی الی صورت ہو کہ بیسار ہے جھگڑ ہے تم ہوں اور چوہیں معنظ میں خدائی کی اور میں لگار ہوں ۔ اس زمانے کی شریعت میں یہ بات جائز تھی ہاں زمانے میں بیا تر بہانیت اختیار کی اور وہ میں بیا ترکی چائن پر چلاجائے ، تو اس محف نے رہبانیت اختیار کی اور وہ میں بیا ترکی اور وہ کے اور مال ودولت کوچھوڑ کر سمندر کے بچھیں پہاڑ کی چٹان پر چلاجائے ، تو اس جائے چھیرڈ الا ، کہ یہاں بیٹھ کے الله کی عبادت کروں گا ، اب یہاں نہ بیوی سامنے ہوگی ، نداولا و تجارت ندوکان سامنے ہوگی ۔ بس میں ہمہ تن اسے خداکویا دکروں گا ، وہاں بیٹھ گیا۔

اب کھانے پینے کے لئے تو چاہئے؟ اللہ نے اس کے لئے بیسامان کیا کہ اس کر وے سمندر میں ٹیلے کے اوپر نارکا در خت اگایا، جس کو بروے بروے انار نہایت میٹھا چشمہ نکل آیا اوراس سے شنڈ اپانی بہد پڑا۔ اوراس ٹیلہ کے اوپر انارکا در خت اگایا، جس کو بروے بروے انار کیا اور بہت ہی توی شم کا انار۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ دوز ایک انار کھا لیتا اورا یک کورا پانی کا پی لیتا۔ اور شیح وشام اللہ کے ذکر میں مصروف بیتی کورا پانی کا اس مصروف بی تھے سوبرس اس عابد نے اس طرح گزارے ہیں کو ایک کورا پانی کا اورا یک انار دوز اور چوہیں گھنے خدا کی مصروف پانچ سوبرس اس عابد نے اس طرح گزارے ہیں کو ایک کورا پانی کا اورا یک انار دوز اور چوہیں گھنے خدا کی یا داور عہادت۔ مرتے دفت اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ! جب تو نے مجھے عمر مجرع اوت کی تو فیق دی اور پانچ سو

برس عبادت میں گئے میری موت بحدہ کی حالت میں ہواور میرے بدن کوتو قیامت تک محفوظ رکھتا کہ میں قیامت تک بحدہ تک تیرا بحدہ گزار بندہ سمجھا جاؤں ۔ بقیہ ذمانہ بھی گویا میں نمازہ بی میں لگا ہوا رہوں ۔ جب میر ابدن قیامت تک بحدہ میں پڑا ہوا ہوئی ۔ میں بحدہ کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ دہ ملم فرماتے ہیں آج تک اس کا بدن اس پہاڑے میلے پر محفوظ ہے لیکن اللہ نے اس کے اردگرد بڑے بزے کو بان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہیت پیدا اس کے اردگرد بڑے برا فتنہ کھیاں درخت پیدا کردی ہیں۔ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہیت پیدا کردی ہاں گئے کہ اگر لوگ جاتے اور دیکھتے کہ ایک مردہ بحدہ میں پڑا ہوا ہے، تو بڑا فتنہ کھیل جاتا، کوئی ہوجا پاٹ شروع کردیا، کوئی اس کی عبادت بشروع کردیا۔ اللہ نے تعلق کو پچانے کے لئے بڑے بڑے بڑے بڑے اگا دیے، مشروع کردیا، کوئی اس کی عبادت بشروع کردیا۔ اللہ نے تعلق کو پچانے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لئے کہ ان کی وجہ سے اندھر اندھر سے دہاں ایک ہیت پیدا ہوئی، تو لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لئے نگا ہوں سے وہ قصہ او جمل ہے۔ اس طرح سے اس عابد نے یا پچے سویرس گزارے ہیں۔

حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ: مرنے کے بعداس کی پیٹی ہوئی حق تعالی کے سامنے جق تعالی نے فرمایا: اے بندے میں نے مخصے اپنے فضل وکرم سے بخشا اور ملا تکہ سے فرمایا کہ: جنت کے اعلیٰ مقامات میں اس کا نام لکھ دواور اس کا داخلہ جنت میں منظور ہے اور جہنم ہے اس کو بچادیا گیا۔

اس عابد کے دل میں خطرہ یہ پیدا ہوا کہ پانچ سوبر س قو میں نے محنت کی ، بیوی ، بچوں کوچھوڑا، شہر کوچھوڑا، اوراب بھی انہوں نے اپنے ، بی فضل وکرم سے بخشار کم سے کم میری تبلی کے لئے ، بی کہد دیتے کہ تیری نمازوں کی وجہ سے بخشار اورا بھی انہوں نے اپنے ، بی فضل وکرم سے بخشار اورا میں ایک خطرہ گزرا، ﴿إنَّ اللهٰ عَلِيْمٌ بِذَاتِ وسوسہ بیدا ہوا ، عقیدہ تو کفر کا تھا، کیکن وہ عقیدے سے بری تھا مگر دل میں ایک خطرہ گزرا، ﴿إنَّ اللهٰ عَلِیْمٌ بِذَاتِ وسوسہ بیدا ہوا ، عقیدہ تو کفر کا تھا، کیکن وہ عقیدے سے بری تھا مگر دل میں ایک خطروں کو جانے ہیں۔ جوں ہی یہ وسوسہ بیدا المصلہ وُر کی کھٹک سے واقف ہے۔ وہ تو دلوں کے خطروں کو جانے ہیں۔ جوں ہی یہ وسوسہ بیدا المصلہ وُر کی تعالیٰ نے ملا مکہ سے فر مایا۔ بجائے جنت میں لے جانے کے اس عابد کو جہنم کی طرف لے جاؤ ، جہنم میں کرتا ہم گراتی وور کھڑا کر دو کہ وہاں سے جہنم پانچ سوبری کے داستہ پر ہو، وہاں لے جایا گیا۔ ایک دم جوجہنم کی طرف سے گرم ہوا اور لیٹ آئی ہے اور اس کے بدن کو گئی تو تمام بدن میں کا خے پڑھے۔ بیاس بیاس چلانا شروع کیا ، جیسے معلوم ہو کہ اس کا ندر بالکل خشک ہوگیا، تری باتی نہیں رہی ، جہنم میں جل کرتو کیا کیفیت ہوتی ، اتی دوری پر ہے ، جہنم کی لوا وراک لیٹ گی سارابدن لکڑی کی طرح خشک ہوگیا۔

حدیث میں ہے ایک ہاتھ نمایاں ہوا، جس میں شخندے پانی کا کورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اے خدا کے بندے! یہ پانی مجھے دینا، وہ ہاتھ چھے ہٹ گیا، آ وازیر آئی، کہنے والاتو کوئی نظر نہیں آر ہاتھا، پانی تو ملے گا، گراس کی تیمت ہے۔ مفت نہیں دیا جاسکتا۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ آ وازیر آئی جس نے پانچ سو برس خالص عبادت کی

ہو۔ وہ عبادت اگر کوئی دے تو اس کے بدلے میں ایک کورائل سکتا ہے، ورندمفت نہیں دیا جاسکتا۔اس نے کہا میرے پاس پانچ سوبرس کی عبادت ہے۔اس میں کوئی نفاق شامل نہیں۔اس نے وہ یا پی سوبرس کی عبادت ہے۔اس میں کوئی نفاق شامل نہیں۔اس نے وہ یا پی سوبرس کی عبادت پیش کی ،بدلے میں کورائل گیا، پی کرذرااس کے دم میں دم آیا۔

عمل کی پیرقدرو قیمت ہے کہ پانچ سوبرس کی عبادت کرے، تو وہ ایک کورا پانی کے برابر بھی نہیں'۔ اور وہ بھی اللہ کافضل ہے، اگر وہ تو فیق نہ دے، آدمی عبادت نہیں کرسکتا۔ بدن میں جان بھی ہوسب پچھ ہو، گردل میں ارادہ ہی پیرا نہ ہو۔ ارادہ بھی ہوگر ہمنت نہ ہو، کسل اور سستی بڑھ جائے، وہی تو فیق دیتے ہیں، وہی ہمت دیتے ہیں، تب تو آپ ہجدے کرتے ہیں۔ وہ ہمت نہ دیں تو سجدہ کیسے کریں؟ تو غرہ اور اترانے کے کیا معنی؟ ادھر کی ہی ساری چیزیں ہیں۔

ہر کمل تو فیقِ خُد اوندی سے ہی وجود میں آتا ہے .....وہ ایک شخص کا قصہ مشہور ہے کہ ایک کھے پی آدمی تھا، اس کے ہاں ایک ملازم تھا، تو وہ لکھے پی ، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔انہیں پتہ بھی نہیں تھا، کہ نماز کہتے کسے ہیں۔اور بیہ جو بوڑھا ملازم تھا، وہ بڑا ایکا نمازی ،فرض ہی نہیں سنتیں بھی ،اور پچاسوں نفل پڑھ کے بھی وم نہ لے۔بدرات دن کوستے کہ اسے جب دیکھونماز، جب دیکھونماز، جب ویکھوبوڑ ھےکوتو نماز۔بینماز ہی نماز کارہ گیا۔ایک دن اس کے آتا بازار میں کچھ سامان لینے محکے اور ملازم ہے کہا کہ جارے ساتھ چل۔ بوڑھا ساتھ ہوگیا۔راستے میں مغرب کی اذان ہوئی۔ بوڑھے نے کہا صاحب؟ میں تو جاتا ہوں مبحد میں نماز پڑھنے، آتا نے چلا کرکہا کہ مبخت جب دیکھونماز، جب دیکھونماز،ارے تختے اور بھی کوئی کامنماز کے سوارہ گیا۔خیر کہا کہ جااحچا، جلدی سے پڑھ کے آ۔اب آ قاصاحب مجد کی سٹرھیوں یہ کھڑے ہوگئے۔وہ مجد میں وافل ہوا، جماعت کے ساتھ نیت باندھ لی، جب فرض پڑھ لئے ،تواس کے بعد سنتیں پڑھیں ،اب بیآ قا کھڑے ہوئے ہیں۔ان کاجی تحمرایا۔ کہ جلدی آئے۔ بازار کا وقت نکلا جارہا ہے ہنتیں پڑھ کے اس نے اوابین کی نیت باندھ لی۔اب ان کے ول میں عصد اور مفن ، کداس مجنت کواس کی بھی خبر نہیں۔اب خدا جانے کب تک نفلیں پڑھےگا، جب اس نے نفلوں سے سلام چھیرا،اس نے دوسری نفلوں کی نیت باندھنے کاارادہ کیا، تو انہوں نے چلا کرکہاار مے مجنت! آتا كيول نہيں -؟ توجواب ميں بوڑھے نے كہا كہ جي آنے نہيں ديتے ،اور بيك كہ كر بوڑھے نے بھرنيت باندھ لى ب م کھٹ کے کھڑے ہوئے ، اب بڑے خشوع وخضوع سے دور کعتیں پڑھیں۔ پانچ دیں منٹ میں سلام پھیرا، اور بوڑھا پھرنیت باندھنے کے لئے کھڑا ہونے لگا تو ،انہوں نے چلا کے کہا کداومنوں! آتا کیوں نہیں؟ کہ جی آنے نہیں دیتے ،اور بیا کہدکر پھرنیت ہاندھ لی ،اب بیاورغم وغصہ میں جب چھ بوری ہو گئیں اور پھرلگا کھڑا ہونے ۔ تو انہوں نے کہا کہ آتا کیوں نہیں؟ کہ جی آنے نہیں ویتے کہ بھی کون نہیں آنے دیتا؟ کہ جو آپ کواندر نہیں آنے دية وه مجهد بابرنبيس آنے ديتے تهميں وہان روك ركھا، مجھے يہاں روك ركھا ہے۔

حقیقت یبی ہے کہ جونماز نہیں بر صنااے بر صنبیں دیتے۔اس کودھتکاردی ہے۔بندہ کی کیا مجال تھی وہ الله سے گریز کرے اور بھا گے۔اور جب تو فیق دیتے ہیں ، تو آپ کا نہ بھی جی جا ہے تب بھی آپ نماز پڑھیں گے، تب بھی آپ روز ہ رکھیں سے، وہ دل میں اترائے ہیں، کہ میں نے پچھ کیا ہے، شکرا داکرے کہ اللہ نے مجھے تو فیق دے دی، ہزاروں بندے ہیں جنہیں تو فیق نہیں ہوتی تو فیق ملنا پیرخود مستقل نعت ہے، اللہ نے تو فیق دے دی۔ تواصل یمی ہے کہ نجات ہارے عمل سے نہیں بلکہ محض اللہ کے نصل سے ہوگی ، تمر بھئی اس کا پیرمطلب مت سمجھ جائیو کہ آج سے نماز صفر ہو جائے کہ نجات اللہ کے فضل سے ہوگی۔ گرفضل کی علامت بیر ہے کہ آ بیمل

كرر بے ہيں ۔توبيمل كرنا علامت ہے كفشل آپ كى طرف متوجہ ہے، اگر عمل ندكرتے،توبيا سكى علامت تقى كه فصلِ خداوندی آب کی طرف متوجہ بیں ہے، توعمل ضروری ہے، کیونکہ وہ فصلِ خداکی علامت ہے، نجات بے شک

الله کے فضل سے ہوگی۔

جوعبات ہی صُورة ہوتواس پر اِترانا کیا؟ .... غرض تعلیم بیدی گئ کہ کتنا بھی ممل کر ہے ، مگرغرہ نہ کرے ، ناز نہ کرے کہ میں نے کیا ہے، شکرادا کرے کہ اللہ نے مجھے تو فیق دے دی ،میرے اندر پچھ کرنے کی قوت نہیں تھی ، ہم اب تک جائل اور اعلم ہیں، تیرے کا لات کا اب تک بھی ہم اندازہ نیس کر پائے۔تیری ذات بہت بری ہے۔ و فرشتے جو لاکھوں برس سے عبادت کررہے ہیں، وہ بھی ہے کہیں گے کہ ہم پچھ بھی نہیں کر سے ہم آیک پپیاس، ساتھ برس کی عمر لے کرآئے اور اس میں جسی چودہ برس لا کہیں کے نکال دو، اس میں عبادت فرض نہیں ہوتی اور اخیر کے دس پندرہ برس بر ھاپے کے نکال دو، جس میں آدی معطل ہوجا تا ہے، مشکل سے ہیں پنیتیس برس رہ جاتے ہیں، وہ اس میں بھی سارے اوقات نماز کے نہیں ہیں، چوہیں تھنے میں ہے بھی ہم میں تھنے سونے برس رہ جاتے ہیں، وہ اس میں بھی سارے اوقات نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے میں لگاتے ہیں، تھنے سونے اور اپنا ال و دولت کمانے میں لگاتے ہیں، تھنے سوا تھنٹ نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے میں لگاتے ہیں، وراس پر بھی عبادت کرنے والے لما نکہ جو نہ کھائے ہیں، نہ چی ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ غلت میں ہیں، وہ کھی کہیں کہ ہم پچھ نیس کے عبادت کی عبادت کی صورت بنا کہ بھی ہی ہیں، کھڑے ہوں تو کہیں کہ ہم ہیں کھڑے ہوں کہیں کہ ہم پچھ نیس اللہ کے سامنے ہیں، اور دل میں وسو سے ہیں۔ نہ پیٹی جیاں، دل میں کہیں ہے کہ جلدی ہے دور کھت پوری ہوں، اللہ کے سامنے ہیں، اور دل میں وسو سے ہیں۔ ہوئے جیں، دل میں کہیں ہیں ہے کہ جلدی ہے دور کھت پوری ہوں، نو دکان پہ جاؤں، سودا ہی خور کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ کے سامنے ہیں، اور دل میں اور انعام ہے کہ وہ در کہ ہوں ہا ہوئی نمازہ تو اترائے کا اور غرود کا کوئی موقع نہیں ہے، بیکہ فضل اور انعام ہے کہ وہ ان کیں، ورنہ ہے جاوت اس قائل نہیں کہ اسے قولیت نصیب ہو، ہی میں ان کا مفتی فتو کی دے دے کہ ہاں ہوئی نمازہ تو اترائے کا، اور غرود کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ فضل ہے، اور ان کا صفتی فتو کی در درگار نے جھتو فیتی دے دی۔

نی کریم سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: لَن یُسُجے یَ اَحَدَ مُحُم عَمَلُهُ. ''تم ہیں سے سی کا عمل نجات نہیں ولائے گا۔ الله کا فضل نجات ولائے گا'۔ صدیقہ عاکثہ وضی الله عنہانے سوال کیا: ''وَلا آنْ بَسَفَ مَ اللهِ '''نیا رسول الله! کیا آپ سلی الله علیه وسلم کا عمل بھی آپ ونجات نہیں ولائے گا؟ فرمایا: ''لا اِلّا آنْ بَسَفَ مَ مَ الله فی الله الله الله الله الله بند الله الله بند الله الله بند الله الله بند والله والل

<sup>🕕</sup> الصحيح للبخاري، كتاب الرقاق، باب القصدو المداومة على العمل، ص: ١١٩.

نجات دلائے گا، تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے کہ ہم اپنے کسی ملی پرناز کرنے لگیں، ہم کسی ملی پر اِترا تیں کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ ہندہ کا کام بی ہے کہ سب کچھ کرکے کہدی میں کچھ نیں کرسکا، خداکی ثناء خوانی بی ہے ہم سے کچھ ثناء خوانی ممکن نہیں ، نہ ہم اللہ کی پوری تعریف کرسکتے ہیں، نہ ہوری پوری عبادت کرسکتے ہیں، نہ ہم شکری اوا کرسکتے ہیں، سوائے اس کے کہ عاجزی اور تصور کا اعتراف کریں۔

حضرت داؤدعلیدالسلام کوئی تعالی نے تھم دیا: ﴿ اِعْدَمُلُوا الَ دَاؤُدَ شُکُوا ﴾ ﴿ واقعی انبیاء لیہم السلام من عضرت داؤدعلیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ! شکر میں ضرورا دا کروں گا، جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں، میرا فرض ہے کہ ہیں تغییل کروں، اور ہیں ضرور ادا کروں گامر سمجھ میں نہیں آتا کہ شکر کس طرح سے ادا کروں؟ ایں واسطے کہ جب شکر ادا کرنے ہیں ہوں گا، تو اس کے ادا کرنے کی تو نی ہی ہوں گا، تو اس کے ادا کروں گا، تو نہیں آتا کہ شکر کس طرح ہے ادا کروں ہیں تا کہ بی شکر ادا کرنا چاہئے ، ہر نمت سے پہلے تو نعت تن گئی، پھر اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے ، ہر نمت سے پہلے تو نعت تن گئی، پھر اس کا بھی شکر ادا کردں تو مس طرح ، میں تو شکر کی ابتدا بھی نہیں کرسکتا آپ کے شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔

<sup>🛈</sup> باره: ۲۲، سورة السياء الآية: ۱۳.

تولہو ولعب اور بری ہاتوں میں مبتلا ہو گئے ، بہت ہے و کیھنے میں آئے ہیں کہ پوری زندگی تو بری ہاتو ن میں گذاری ، خاتمہ کے وقت الی اچھی زندگی ہوئی کہ رات دن طاعت اور عبادت، اور بہترین خاتمہ ہوا، تو آ دمی غرہ نہ کرے معلوم بين ، خاتم كييم ون والاب ، توفر مايا كيا: "وَالْمُ خُولِ صُولَ عَلَى خَطَرِ عَظِيْمٍ" و ، مخلصين خطره ميس ہیں'' ۔خطرہ جب ٹلےگا، جب موت آ جائے گی ،اب اطمینان کاوفت آیا، کهاس چیز سے نجات یا گئے۔ روحانی زندگی کے عناصرِ اربعہ .... بجات کے گویا جاراصول فرمائے گئے، ایک علم، ایک عمل، ایک اخلاص، اورایک این آخرت کی فکر، به جار بنیادی ہیں،جس ہے آ دمیت بنتی ہے، انسان کی انسانیت ترقی کرتی ہے اگر انسان میں علم نہ ہو، جہالت ہو، توبیا ندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت سے نجات نہیں مل سکتی اگر علم آگیا، روشنی آگئی، مرعمل نہیں ہے، تو محویاعلم سی کونجات نہیں ولائے گاء بلکہ وبال بن جائے گاء اگر علم کیسا تھ مل بھی ہو، مگر عمل کیسا تھ نفاق ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ علم بھی بے کار ہے، نجات نہیں دلائے گا، اگر علم بھی ہے، مل بھی ہے، اور اخلاص بھی ہے، گر انسان میں ناز اور پیخی ہے، کہ میں سب ہے بڑا عیادت کرنے والا ہوں، آخرت کا خطرہ نہ ہو، وہ اخلاص بے کارہے وہ ختم ہوگیا، چار چیزیں جمع ہوں گی ،تب انسان کی انسانیت سنے گی علم ، مل خلوص ، اور فکر۔ تین چیزیں اس میں قلب کی ہیں اور ایک چیز ہاتھ پیر کی ہے، علم بھی قلب میں ہوتا ہے، ہاتھ پیر میں نہیں ہوتا، اخلاص اور للہیت کا جذبہ بھی قلب میں ہوتا ہے، ہاتھ پیر میں نہیں ہوتا، آخرت کا خوف اور خطرہ یہ بھی قلب میں ہوتا ہے، ہاتھ پیر میں نہیں ہوتا، ہاتھ پیرصرف عمل کرتے ہیں، دل کاعمل فی الحقیقت علم ،خلوص اور تفکر ہے بیتین چیزیں قلب میں ہوں، اورایک باہر بتب آدی آدی ہے گا،اس کی نجات کاسامان ہوگا۔ یہ کویاایا ہے جیے آپ کابدن جارچیزوں سے بنا ہے،آگ، یانی مٹی، ہوایہ نہ ہوں توبدن ختم ہوجائے گا،اوراگر بیجار چیزیں نہ ہوں، توروح ختم ہوجائے گ۔ اصل بنیادی چیز صحبت اور معیت ہے ....انسان کی حقیقی زندگی ان جار چیزوں سے ہے۔علم درسگاہوں میں، مکا تیب میں اور علاء کے باس ملے گاغمل محمل کرنے والوں کی ہیئت دیکھ کر ملے گا،خلوص ملے گا مخلصوں کی جماعت میں بیٹھ کرفکر پیدا ہوگا، متفکروں کی جماعت میں بیٹھ کر، غافل لوگوں میں رہ کرفکرنہیں پیدا ہوتا، وہ تو اور غفلت میں مبتلا کردیں ہے، برعمل لوگوں کی صحبت ہوگی وہ تو برعملی پیدا کریں گے عمل کہاں ہے آئے گا؟ جاہلوں کی محبت رہے گی، جہالت ملے گیمل کہاں سے آجائے گا؟ توسب سے بدی بات محبت ومعیت ہے جس سے علم، عمل، اخلاص اور تفكر پيدا ہوتا ہے \_

صحبتِ صالح ترا صالح محند صحبتِ صالح ترا صالح محند نیکوںاور پچوں کی صحبت اختیار کریں گے تو سچائی آئے گی بروں کی صحبت اختیار کریں گے،لہوولعب اور تھیل کود کے جذبات پیدا ہوں گے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نیک صحبت کی مثال ایس ہے، جیسے عطار کی دکان، جوعطر بیچنا ہو،

کہ اس کی دکان پر جائے آپ عطر نہیں خریدیں گے تو کم از کم خوشبوتو آئی جائے گی، دہاغ تو معطر ہوئی جائے گا درت تو پیدا ہوئی جائے گا ، اور بری صحبت کی مثال ایس ہے، جیسے لو ہار کی دکان ، کہ پچھ بھی نہیں ہوگا، آگ کا کوئی پڑنگا ہی لگہ جائے گا ، پچھ دھواں ہی چڑھ جائے گا ، بد ہو پیدا ہوجائے گی ، تو پچھ تکدر ، کدورت اور انقباض ہی لے کر آئیں گے ، نیک لوگوں کے پاس جب جائیں گے ، پچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو ان کے ایمان کی گرمی قلب میں پچھ نہ پچھ گھر کری پیدا کروے گا ، اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے گی ، پچھ آخرت کی طرف توجہ بڑھ جائے گی ، کھھ آخرت کی طرف توجہ بڑھ جائے گی ، کوئی کلمہ ان کی زبان سے نکلے گا ، دل کی گر ہیں ہی کھلتی چلی جائیں گی عمل کا راستہ ہی صاف ہوجائے گا نیک کی صحبت میں بیٹھ کرکوئی نہ کوئی فائدہ پنچے گا ، اور برے کی صحبت میں بیٹھ کر برائی کی طرف طبیعت چلے گی۔

اوراس دنیا میں بری صحبت جلدی اثر کرتی ہے، نیک صحبت دیر میں اثر کرتی ہے، بروں کے پاس بیٹھ کرتو اگلے ہی دن براہن جاتا، اور نیکوں کے پاس بیٹھ کرکہیں مہینے بھر میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو دنیا میں بدی جلدی اثر کرتی ہے، نیکی دیر میں اثر پیدا کرتی ہے، اس واسطے نیک صحبت آ دمی کی زیادہ چاہئے، بری صحبت سے زیادہ سے زیادہ نیچنے کی ضرورت ہے، اصل بنیا دی چیز صحبت ومعیت ہے، کہ آ دمی اچھا ماحول تلاش کرے، اچھے نیک لوگوں میں دہنے کا جذبہ پیدا کرے۔

اب بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک لوگ علماء ہی ہوں، نیک وہ ہے، جواللہ کے راستے پر پڑا ہو، چاہے وہ بڑا علم نہ ہو، معمولی مسئلے جانتا ہو، مرفظ میں ہوللہ بیت ہو، بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کھلم کا تو نشان نہیں، لیکن نیکی اور تقوی اس درجہ میں بڑھا ہوا کہ بڑے بڑے علماء کو نصیب نہیں، تو بعض مرتبہ مل کی دولت محبت سے نصیب ہوتی ہے، محبت یا فتہ لوگ بڑے کے دیندار ہو تے ہیں، بعضے علماء میں بھی وہ دین نہیں ہوتا جو ہزرگوں سے صحبت یا فتہ لوگوں میں ہوتا ہے، ان کا دین مضبوط ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی محبت میسر ہوتو وہ کیمیا ہے، انسان کے دل میں بھردین گھر کر لیتا ہے، اور آ دمی دیندار بن جاتا ہے، تو تا کیدگی گئی ہے کہ نیک لوگوں کی محبت افتیار کرو۔ محبت و معیت کی تمرات ..... حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے: '' سَبُعَة یُسِطِلُهُ مُن اللّٰهُ فِی ظِلِم یَوْمَ کُر است .... حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے: '' سَبُعَة یُسِطِلُهُ مُن اللّٰهُ فِی ظِلِم یَوْمَ کُر بات کے دنہوگا'۔ گی جب کہ کوئی سار بجراللہ کے سائے میں جگہ دی جات کے دنہوگا'۔

ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ کون ہوں گے: ' زُجُکلانِ تَسَحَابًا فِی اللّٰهِ'' ''وودوآ دمی جنہوں نے آپس میں اللہ کے واسطے محبت کی اور دوئی اختیار کی 'اور یہ معاہدہ کیا کہ بھائی ہم اس لئے دوئی کرتے ہیں، تا کہ ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کریں اگر نماز میں ستی کروں، تو تم مجھے مجھنچ کے لیے جانا، اور سزا دیتا کے خبر دار! جوتو نے نماز چھوڑی اگرتم سستی اختیار کرو گے، تو میں تہمیں لے جاؤں گا، اگرتم نے تلاوت قضا کی تو میں

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، ج: ٢، ص: ٣٠.

تمہارے سر پرمسلط ہوں گا، کہ تلاوت کروقر آن کریم کی اور میں ستی کروں تو ہم ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کے لئے دوئی کریں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ان میں سے جب ایک انتقال کرے گا اور وہ اللہ کی رضا میں اور مقام کریم میں داخل ہوگا، بہشت ہریں میں جائے گا، تو دعا کرے گا کہ اے اللہ! میں فلال دوست کی رضا میں اور مقام کریم میں داخل ہوگا، بہشت ہریں میں جائے گا، تو دعا کرے گا کہ اے اللہ! میں فلال دوست کی دوست کی وجہ سے اس اعلی مقام پر پہنچا ہوں، میرے فلال دوست کو بھی اس مقام پر پہنچا، اس کا خاتمہ بھی ایمان کی دوست کی دوت کی وجہ سے اس اعلی مقام پر پہنچا ہوں، میرے فلال دوست کو بھی اس مقام پر پہنچا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو دونوں جنتی بنیں گے، صحبت ومعیت ہی سے تو یہ بات ملی ، نیک صحبت اختیار کی ، دونول کے لئے نجات کا ذریعہ ہوگئی۔

اور مہی صورت اس کے برعکس مجھ لیجئے اگر دوآ دمی اس لئے دوستی کریں کہ بھٹی اسینما میں ایک ساتھ جایا كريں كے بتھيٹر ميں ساتھ جايا كريں كے ، فلاں برائى ميں ساتھ جايا كريں گے ، جارآ دميوں نے ل كے دوسى كرلى کہ چوری کیا کریں گے،لوگوں کی جیبیں کتر اکریں گے، یہ بھی آپس میں دوستی ہوگئی یہ بھی محبت ہے، گریہ محبت و معیت بدعملی کے لئے ہے اس لئے اگر ایک جہنم میں جائے گا تو وہ کہے گا خدا کرے وہ پہلا دوست بھی جہنم میں آئے ،ای کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں ، بیدونوں چیزیں اپنا اپنا اثر دکھلائے بغیر نہیں رہتیں ،توعلم اتنا ار نہیں پیدا کرتا، جتنی محبت اثر بیدا کرتی ہے، توبڑی چیزیہ ہے کہ آ دمی سچا ماحول تلاش کرے، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو، کبھی نہ بھی یہ چیز کارآمد ثابت ہوتی ہے، کبھی نہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بہر حال اس حدیث میں جار باتیں بتلائی گئیں علم عمل ،اخلاص ،اور فکراس کے بغیر آ دی آ دی نہیں بنما ،اس میں جو ہزئییں پیدا ہوتا ،وہ کھا تا بیتیا ایک حیوان ہوگا،خوبصورت میں کہ اور کوئی جانوراتنا خوبصورت نہیں، جتنا انسان ہے، گرہے جانور، جب علم اور عمل آئے گاتو کہیں گے،اب بیجانورنہیں،اباس میںانسانیت آگئ، یہی انسان اور حیوان میں فرق کی چیز ہے،اس واسطےسب سے بردی توجمسلم قوم کو بالخصوص تعلیم کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، تا کیم کا جو ہر پیدا ہو، جہالت ہے کوئی قوم دنیا میں آج تک نہیں پنی ، بیضروری نہیں ہے کہ پوری قوم مولوی ہے سب کے سب عالم بنیں ، بین فرض ہے، ندواجب، ندلازم ، لیکن بدہرایک برفرض ہے کہ اتناعلم سیکھ لے کداینے دین برچل سکے، بیمعلوم ہوجائے كم مسلمان بين، اورمسلمان مونے كمعنى كيا بين؟ اور اسلام كے كيا اركان بين، جن كرنے سے آدى مسلمان رہتاہے، بیے شک لازم اور واجب ہے،اس کے بغیر نجات کی صورت نہیں ہے،تو سب سے ہڑی چیز ادھر توجه کرنے کی ضرورت ہے، کہ تعلیم عام ہو، دین کا ایک چرچا ہو، اور چرچااس کے بغیر نہیں ہوا کرتا، کہ تعلیم عام ہو۔ ہارے ہاں مدارس میں، جیسے ابھی مولا ناصاحب نے دارالعلوم دیوبند پریتبرہ کیا، اور بدکہ وہاں کے فضلاء نے جگہ جگہ مدارس قائم کئے ، تو ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں ، کوئی قصبہ خالی نہیں ، اور اس تقسیم ملک کے بعد سے تو تقریباً یو، بی میں کوئی برا گاؤں بھی خالی نہیں رہا۔جس میں لوگوں نے مدارس قائم نہیں کردیتے ہزاروں کی تعداد میں دیبات اور گاؤں میں مدارس ہیں ،تو علم کا اورمسئلے مسائل کا ایک چرچا ہے، اور دیبات کے لوگ

چونکہ بیچارے سادہ ہوتے ہیں، کوئی چالا کی، عیاری ان میں ہوانہیں کرتی، ان میں جب علم آتا ہے تو سید ھاسید ھا
ابنا عمل کرتے ہیں، کوئی فرق اور نفاق ان میں نہیں ہوتاعلم وہاں زیادہ اچھا اثر کرتا ہے، جہاں دلوں کی صفائی اور
سادگی ہوتی ہے۔ تو دیہائی استے مسائل جانے ہیں کہ چھوٹا موٹا مولوی استے چل نہیں سکتا۔ اگر ذرا مسئلہ کی
علطی کرجائے تو کہیں محے مولا ناصا حب! تمہاری بات تو سرآتھوں پر، گرکہی بات غلط، مسئلہ تو ہے، ہم نے فلاں
بڑے مولوی صاحب سے سنا تھا۔ فور أو یہاتی غلطی ہتلائے گا، اور مولوی کو مانٹا پڑے گا، تو وہ صحبت یا فتہ ہونے کی
وجہ سے اور دل کی سچائی کی وجہ سے بہت سے مسائل جانے ہیں، یہ جب ہوا، جب تعلیم کا جہ چا ہے، تھبوں میں،
شہروں میں دیہات میں دین پھیلا ہوا ہے۔

گناه کا جمع ہونا بڑا ہے ۔۔۔۔۔ عمل کی کو تاہی ہرا یک میں پھونہ پھے ہوتی ہے، پھے جھے میں کو تاہیاں ہیں، پھا پ میں خلطیاں ہیں ہر ایک پھونہ کے مبتلا ہے، جمرعلم اور فکر توضیح رہنا چاہئے، تاکہ جب عمل کی توفیق ہو، تو ہم عمل کر گذریں ، اور اگر علم ہی سے جہ بہت چاہئے کو تو راستہ سے نہیں سلے گا، اس لئے قلب کے اندر علم رہنا چاہئے ، کو تاہی اللہ معاف کرنے والا ہے، بہر حال انسان بھر ہے اور بھر بھی ایسا جو بھول چوک سے مرکب ہے، بھول بھی ہو قب ہے ، نفسانیت کا مادہ اس میں ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے، گناہ کا علاج اللہ نفس نے تول ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں انسان میں مادہ کناہ سے تو ہر کرنے والا ایسا ہے کو یا اس نے گناہ کیا ہی تو ہو نا کوئی جرم ہیں، یو انسان میں مادہ کناہ سے تو ہر کرنے والا ایسا ہے کو یا اس نے گناہ کیا ہی تو ووز کا روز کھا نہ صاف ہو تا کوئی جرم ہیں، یہ تو انسان میں مادہ روز اند درست کر تاہر ہے ۔ کہ آدی تو بہند کرے ، تو بہ کی ، تو ووز کا روز کھا نہ صاف ہو تا کوئی جرم ہیں، یہ تو انسان میں مادہ کے ، آپ کین سے ، درست ہوں موز اند درست کر تاہر ہے۔ جب ادھرے کوئی اکا و تکھ سے کہ اس کے حساب میں غلطیاں ہیں اور وہ ست پڑا ہوا ہو کہ آب کے ہو ان ایس کے درست ہوں ہوں آب کے کہا، لاؤ حساب، وہ سارا غلط پڑا ہوا تھا، اس کے حساب میں غلطیاں ہیں اور وہ ست پڑا ہوا ہو ہوں دن آ کے کہا، لاؤ حساب، وہ سارا غلط پڑا ہوا تھا، اس کے درست ہوں نے ای وہ تھر دیا ، عمل میں خو

السنن لابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ج: ٢،ص: ٢٠٠١.

بھی آتی ہے، یہ خیال کرنا کہ مرنے کے قریب تو بہ کرلوں گا۔ یہ شیطان کامحض ایک دھوکہ ہے، کسی کو کیا خبر ہے کہ موت کا وقت کب آنے والا ہے۔ اور کیا ضروری ہے کہ آدی کے اوپر بڑھایا آوے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جوانوں کو زیادہ موت آتی ہے، بوڑھوں کو کم آتی ہے، جوان زیادہ مرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ مجمعوں میں، بازاروں میں، در باروں میں دیکھیں تو بوڑھے کم نظر پڑیں گے، جوان زیادہ نظر پڑیں گے، آگر سارے بڑھا ہے کو بہنچ کر ہی مراکرتے تو بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ،سفید ڈاڑھیاں زیادہ نظر پڑتیں، مرتے ہی نہ جب تک بڑھا ہے کی عمر کو نہ پہنچ گر ہو مالے کو پہنچ ہی نہیں یاتے، پہلے ہی مرجاتے ہیں اس لئے بوڑھوں کی تعداد کم نظر پڑتی ہے، جوان زیادہ نظر آتے ہیں۔

تواس دھوکے میں رہنا کہ جب بڑھاپا آئے گا،اس وقت توبہ کرلیں گے بس اب چلنے والے ہیں، پیغلط ہے، کیا خبر ہے کسی کو بھاری آئے نہ آئے۔روز کاروز اپنا حساب صاف کرتے رہنا چاہئے، بینہ آدی سمجھے کہ اخیر میں توبہ کروں گا،اور جب اس نے اخیر میں کہا کہ کل کروں گا،کل کو کمکن ہے یہ کہے کہ کل کروں گا، تیسری کل آئی تو اس نے کہانہیں کل کو کروں گا،بس کل میں کل ساری عمر گذر جائے گی،موت کا فرشتہ سامنے آجائے گا،اوراس وقت توبہ کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔

صدیت میں ہے کہ: بعض لوگ ملک الموت ہے کہیں گے اے ملک الموت! ذرا سا وقفہ دے دو کہ میں تو ہو کرلوں فرمائیں گے ملک الموت کہ: مرے پچاسیوں قاصد تیرے پاس پنچے، جب تو نے تو بنہیں کی، اب میں اخیر میں آگیا ہوں، تو بختے تو ہی کی سوجھ رہی ہے، وہ کہے گا میرے پاس تھیجے انہوں نے بختے نہیں سمجھایا، وہ کہے گا میرے کہیں گے، ایک دونہیں میں نے تو بمیبوں قاصد تیرے پاس بھیجے انہوں نے بختے نہیں سمجھایا، وہ کہے گا میرے پاس کوئی نہیں آیا تو ملک الموت کہیں گے تھے پر بڑھا پانہیں آیا ؟ ارے بڑھا پامیراہی تو قاصد ہے جو خبر لے کرآیا تھا کہ موت کا وقت اب قریب ہے، کیا تیری ڈ اڑھی اور سر میں سفید بال نہیں آئے؟ بیسفید بال میرے ہی تو قاصد سے جو جر تا ارتبارے کیا تیرے پوتے اور نوا سے نہیں پیدا ہوئے؟ ۔یہ پوتے اور نوا سے میرے ہی تو قاصد تھے، جو بتلا رہے تھے کہ اب قبر میں جانے کا وقت قریب آگیا ہے، جب اسے قاصد وں پہھی تو نہ سمجھا، اور تو بہنی تو بھی کھی ہونا تھا، ہولیا۔

مقام عبرت .... میں اس لئے عرض کررہا ہوں کہ جو کھ کرنا ہو، جلدی ہے کر لے اس لئے کہ وقت کم ہے، کسی کو اپنی عبر میں ، آج جو جیں ان سے کیا خبر اپنی عمر کا پیتنہیں ہیں ، آج جو جیں ان سے کیا خبر کون رہے گا کون نہیں رہیگا تو روز موت کا بازار گرم ہے آنے والے آرہے ہیں ، اس میں آدمی آنکھ بند کئے خفلت میں پڑا رہے ، بیردانش مندی کے خلاف بات سے ، روز مرہ کا قصد سامنے گذر رہا ہے۔

اُخروی غذا بھی حاصل کرنی چاہیے ....اس کے لئے سب بھی کرنے میں پہلی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کا عمل اور معرفت حاصل کرلیں، کدوہ کن چیز وں سے خوش ہے، کن چیز وں سے ناخش ہے، کونسا راستہ ہے جس پر چل کروہ ناراض ہوگا، وہ علم آپ کوشریعت ہے معلوم ہوگا، وہ سائنس اور اللہ فرش کھی ہوگا، کونسا راستہ ہے جس پر چل کروہ ناراض ہوگا، وہ علم آپ کوشریعت ہے معلوم ہوگا، وہ سائنس اور فلفہ میں بھی کا ہوہ قرآن وحدیث میں ملے گا کہ جس سے اللہ کی رضا اور اللہ میں نہیں ملے گا ہوہ قرآن وحدیث میں ملے گا کہ جس سے اللہ کی رضا اور نارضائی کا پیتہ چلے، اس کی خوش وہ نا خوش کا پیتہ چلے، اور اس علم کو حاصل کیجئے جس سے آخرت میں پھی کام چلے، اور اس کا کہ خوس سے اللہ کی جس سے آخرت میں پھی کام چلے، اور کہ کہ جس سے آخرت میں پھی کام چلے، اور کھلے، یہ جنتی تعمین میں ہیں، یہ بھی کہ کا آرام وہ ہیں، یہ قبر میں آرام نہیں ویں گی، ہم یہاں وہ بال کی چیز اعمال صالحہ ہے، وہاں کا گاؤ تکمیہ نور کی اون اور پلاسٹک کا نہیں ہے، وہاں کا گاؤ تکمیہ دور کی چیز یں غذا کام آئے گی ، وہاں بستر بھی ہوگا تو عمل کا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جب میت سے جواب و ب حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جب میت سے جواب و ب صالح کی غذا کام آئے گی ، وہاں بستر بھی ہوگا تو عمل کا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جب میت سے جواب و ک کی غذا کام آئے گی ، وہاں بستر بھی ہوگا تو عمل کا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جب میت سے جواب و ک کی غذا کام آئے گی ، وہاں بستر بھی ہوگا تو عمل کا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: جب میت سے جواب و ک کی مقدائی خوالگہ بہا خوالے مین المنے نو کہ کی خوالگہ بہا خوالے و شور کی گیا۔ " فسائل ہو شور کی گیا گیا ہے کہ: جب میت سے جواب کی کہ خوالگہ بہا خوالگہ کی خوالگہ بہا تو کہ کی کہ خوالگہ بہا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے کہ: جست کالب بستری کی درواز و سے بھی کھولؤ'۔ اس کے لئے جنت کالب بھی دو، اس کے لئے جنت کالب بھی دو، اس کے لئے جنت کا درواز و سے بھی کھولؤ'۔

ہوا تیں بھی اس کے لئے وہیں ہے آنی چاہئیں، تووہاں کی غذا کیں اور نعتیں دومری ہیں، اس عالم کی دو سری ہیں جہاں اللہ نے یہاں کی غذا تیں دیں، کچھوہاں کی غذاؤں کے بھی فکر کرنے ضرورت ہے، یہاں تھوڑا بہت فکر تھا، وہاں کے لئے زیادہ فکر کی ضرورت ہے، گرہم نے الٹا قصہ کیا، کہ یہاں کی فکرزیادہ ہے وہاں کی ذرہ

<sup>(</sup>السنن لابي داؤد، كتاب السنة، باب في المسئلة في القير، ج: ٢ ا ، ص: ٣١٨. مديث مح به ويح صحيح و السنة باب في المسئلة في القير، ج: ٢ ا ، ص: ٣٨٨. مديث مح به والمح مدين المحتاد ا

برابرنہیں ہے، یہاں ہرآ سائش کا خیال ہے، وہاں کی آ سائش کا خیال نہیں ہے، کم سے کم تھوڑا بہت وقت کچھادھر بھی لگانا چاہئے، اب موت کا بھی دھیان کرلینا چاہئے، تو پہلی چیز تو علم ہے کہ اللہ کی خوشی اور نا خوشی معلوم ہو، دوسری چیز راستہ ہے جوگل صالح ہے کہ اس راستہ پرچل کرہم پرور دگار کے قریب ہوتے جا کیں، تیسری چیز قلب کے مقامات ہیں، سب سے بردی چیز آسمیں اخلاص اور خلوص ہے، کہ قلب کی راہ ہماری درست ہوجائے اور اس سے بھی بدی چیز قکر ہے کہ آخرت کی دھن گئی ہوئی ہے، غفلت میں آ دی ندگذارے۔

مسلمان كومتفكر بيدا كيا كياب .....مسلمان كوشفكر بيداكيا كياب، غافل بيدانيين كيا كيا مسلم وه بجوفكر مند بوء برونت اس ايك فكر چره ابوا بو حديث مين برك: "اَلْكَافِرُ يَا كُلُ بِسَبْعَةِ اَمُعَاءِ، وَالْمُوْمِنُ يَا كُلُ بِمِع وَّاحِد " \* " " كافرسات انتزايون سے كھا تا ہے اور مؤمن ايك انتزى سے كھا تا ہے "۔

قوموًمن کی غذا کم ہوتی ہے، کافر کی غذازیادہ ہوتی ہے۔ایک سائز کے دوآ دی لیں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، وہ زیادہ کھائے گا۔ وجاس کی بیہ کہ کافر کے قلب میں فکر نہیں ہے،اور مومن کے قلب میں آخرت کافکر لگا ہوا ہے، کتنے سے کتابی بدہمل مسلم ہوگا، جب اندر ٹولو کے تو پچھنہ پچھنگر آخرت ضرور ہوگا، کھے پی ہے، ہمگر وہ پوچھ رہا ہے، مولانا یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے ہوائز ناجائز کیوں پوچھتا ہے، موت کی فکر گی ہوئی ہے، جبی تو پوچھتا ہے،اگرا ہے فکر نہ ہوکیا ضرورت تھی پوچھنے کی بیہ ہمنا کہ بیم عاملہ میں نے کیا ہے بیحرام تو نہیں ہے، جبی ناجائز تو نہیں ہے، کرانو نہیں رہا ہے، گرفکر چڑھی ہوئی ہے،اگرفکر شرحوتی سوال نہ کرتا، کوئی مؤمن ایسانہیں ہے، جس ناجائز تو نہیں ہے، کا ندر تھو، اور جب فکر ہوتی ہے، اگرفکر شرحوتی سوال نہ کرتا، کوئی مؤمن ایسانہیں ہے، جس کے اندر تھو! ایسی ہم ہوجاتی ہے، بیت گئی ہوئی ہے، اس کے در ایسی کی مرحوت کی فکر آخرت کو فکر گئی ہوئی ہے۔ ان کے دولت آئی ہے، جہا ہوگا ہے کہ وہ تا ہے، بیش بھی کم ہوجاتی ہے، اس کے دل میں پھر بھی ایک فکر تو ہو اور جب فکر کو اور ت ہوئی ہے کہ وہ تا ہے، حساب دینا ہے،اسان کا کوئی فکر تیس ہے، مرحوش کے ایمان کے ساتھ دل میں لگا ہوا ہے کہ وہ اسے مزارا سے جو کا نے کی ضرورت ہے ایمان ہرا کیک میں ہے، مرحوش کے ایمان کے ساتھ دل میں لگا ہوں خواس نے ہوا ہوں ہے جہائی ہی کہ کہ نام ہیں، جب تک خلوص نہ ہو، خلوص نہ ہو نہ ہو نہ ہو، خلوص نہ ہو، خلوص نہ ہو، خلوص نہ ہو، خلوص نہ ہو نہ

اس داسطے یہ چند باتنی میں نے عرض کیں، کھلیم میں بھی بہت کوتا ہی ہور ہی ہے تعلیم کی مردد ل کواور عور تو ل کو بھی ضرورت ہے، اوراس کے ساتھ اپنے عمل اورا خلاص کی ، اور قکر کی بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ چاروں چیزیں نہیں ہوگی ، تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہی تباہی ہے، نجات ان چار چیزوں میں ملے گی ، تو فرمایا گیا،

السنن للترمذى ، ابواب الاطعمة ،باب ماجاء ان المؤمن ياكل في معى واحد، ج: ٢ ،ص: ٢ ،٣٨ الم ترقري قرمات على مدين واحد، ج: ٢ ،ص: ٢ ،٢٨ الم ترقري قرمات المرابع الم

لوگ تباہ برباد ہیں بچیں گے علم والے بھلم والے تباہ و برباد ہیں بچیں گے مل والے بھل والے تباہ و برباد ہیں بچیں گ خلوص والے بخلوص والے بخلوص والے تباہ و برباد ہیں بچیں گے مکرر کھنے والے بعنی غفلت ہے تجات نہیں ہوگی ، ہلاکت ہوگی۔ اس واسطے یہ چند ہا تیں میں نے اس حدیث کی روشن میں عرض کیں ، امید ہے کہ آپ حضرات ان ہا توں پر خور کریں گے اور وقا فو قا سوچیں گے د ماغ میں یہ با تیں گھو میں گی تو اس کا فکر رکھیں گے کہ کس طرح ہے اس حدیث پرہم عمل کریں ، کس طرح ہے ہم اپنی انسانیت کو اجا گر کریں ، تو سوچتے رہتا چاہے اور فکرر کھنا چاہئے کہ ہم عمل کا کوئی نقشہ بنا نمیں ، ایک آوی ایک ہی نقشہ بنا تا ہے ، چارال کر بناتے ہیں ، تو ذرانقشہ اچھا کھلا بڑا بن جائیگا اور قوم مل کر بنائیگی تو ہوا بہتر نقشہ ہے گا ، سارے ہی عمل میں لگ جا نمیں گے ، اس لئے بس اللہ ہے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں اور آپ کومر دوں اور عور توں کو نیکی کی ، عمل کی ، خلوص ولا ہیت کی اور فکر کی تو فیق عطا فر ماوے ، و نیا میں بھی نجات عطافر مادے ، اور آخرت میں بھی نجات عطافر مادے آمین ۔

اَللَّهُ مَّ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا، إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِةٍ اَجْمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِةٍ اَجْمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ التَّوَّابُ الرَّحِيْنُ.

## راواعتدال

"اَلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِوهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّالِتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضَلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

اَمَّا بَعُدُا فَاعُورُ ذَهِ اللهِ مِن الشَّيسُطُنِ السَّرِجِيسُم ، بِسُسِمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ هُ وَالَّذِي ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنهُ النَّ مُحُكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ اُحَرُمُتَ شَبِهاتٌ وَالَا الَّذِينَ فِي الْكِيْرِ وَالْكِيْرِ وَالْمَا يَعُلَمُ تَاوِيلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَلَى قُلُولُ وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَبِهِ مُ زَيْعٌ فَيَسَّبِعُونَ مَا تَشَابِه كُلِّ مِنْ عِنْدِرَيِّنَا. وَمَا يَذَكُولِلَا آولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ صَدَق اللّهُ الْعَلِي الْعَلِمُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنَّابِه كُلِّ مِن عِنْدِرَيِّنَا. وَمَا يَذَكُولِلَا آولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ صَدَق اللّهُ الْعَلِي الْعَلِمُ الْعَلْمِ مَا عَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ اللهُ الْكُلُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَظِيْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ الْعُلْم

بزرگان محترم! ..... پہلے اس آیت کا ترجمہ مجھ لینا چاہے" اللہ وہ ذات ہے جس نے پندے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پراپی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فر مایاس میں بعض آیات تو محکمات ہیں اور بعض متشابہات میں بیس بیس جن لوگوں کے دلوں میں بجی ہے وہ متشابہات کی اِتّباع کرتے ہیں گراہی پھیلانے کے لئے یا ان کی تاویلیں اللہ ہی جا نتا ہے اور جولوگ علم میں پختہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پرایمان لائے تمام ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور تھیجت حاصل نہیں کرتے مگر قل والے"۔

(پھر دعا کی تعلیم دی گئ) اے اللہ! ہمارے دلوں کو بچی ہے بچا۔ بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی اور اپنی طرف سے رحمت عطاء فرما۔ بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ ( دوسری دعا ) اے اللہ! تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

شانِ نُرُول ..... بيتو آيات كاتقريباً لفظى ترجمه موا-ان آيات مين ايك ايسااصول بيان كيا گيا ہے كه اگراس پر اعمل كيا جائے تو دين محفوظ رہے گا۔اس كابيان كرنا مير امقصد ہے ۔ليكن اس سے پہلے آيات كاشان نزول بھى من ليس كيونكه شانِ نزول سے آيات كے بجھنے ميں كافى مدد التى ہے۔اوروہ بيہ ہے كه نصار كی نجران كی ایك جماعت

<sup>🛈</sup> پاره: ٣، سورة آل عمران ، الآية: ٤.

مدینہ مورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کے لئے آئی۔ان میں عبدا کہتے ، ابوحارث ، بن علقمہ تینوں موجود تھے۔ان میں عبدا کستے بڑا مدبر تھا اور ابوحارث بہت ذبین اور ذکی تھا۔اس کا حافظ بہت توگ اور علم بہت وسیع تھا تو رات وانجیل براس کی نظر تھی۔تمام گر جاؤں کالاٹ یا دری اور اپنے غد ہب کا قائد تھا۔

عقیدہ نصاری کی تروید .... ان کا بنیادی عقیدہ بیتھا کھیٹی علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔اوراسی مسلہ میں وہ مناظرہ کے لئے آئے تھے۔رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے جوارشادات فرمائے۔ان میں ریبھی تھا کہ 'اللہ تعالیٰ مَی لیعیٰ خود زندہ ہے اور قبّے کم بعثی زندگی کوتھا منے والا ہے اور عیسی علیہ السلام پر فنا آئی اور اپنی زندگی کووہ نہ سنجال سکے وہ دوسرے کا اللہ کیسے بن سکتا ہے؟'' نیز آپ ایک لامحدود زمانہ تک خود وجود میں نہ آئے اور اللہ تو وہ ہونا چاہئے جو خود مورد ہواور ہرزمانہ میں موجود ہو۔ یعنی ازل سے ابد تک تو جوابیانہیں وہ خدانہیں ہوسکتا۔

اوردوسری جگر آن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ کانا یَا کُلانِ الطّعَامَ ﴾ آلین حضرت عیسی اور مریم علیم السلام دونوں کھانا گھاتے ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کوتاج ہے اور جو کھانے پینے کا جہ ہوہ دین کا بھی تختاج ہے کوئلہ غلماس سے پیدا ہوتا ہے اور سورج کا بھی تختاج ہے کوئلہ غلم کی اصلاح اس سے ہوتی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ اس لئے عناصرار بعد بھی کہ بیل اور فیارہ وغیرہ خبا تا ہے کا بھی بختاج ہونا بھی ہے۔ جس کا عناصرار بعد بھی کہ بیل اور فیارہ وغیرہ خبا تا ہے کا بھی بختاج ہونا بھی ہے۔ جس کا معنی یہ دونوں ایک جگر جن بیس ہوئلی کی صفات میں ایک صفت ''صَدَدٌ' ہونا بھی ہے۔ جس کا معنی یہ ہوئا بھی ہے۔ جس کا معنی یہ ہوئا بھی ہے۔ جس کا معنی یہ ہوئا ہمی ہوئا ہے۔ جس کا معنی یہ شاہبات میں چھڑ گئے اور کہنے گئے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ہی جیسی علیہ السلام اللہ تعالی کے جن موجود ہے۔ ﴿ وَ وَ كُولُو حَ مِنْهُ ﴾ اس سے بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کیسی علیہ السلام اللہ تعالی کے جن میں۔ (بہر حال وہ اصل بات کا جواب ندوے ہو آ یات تھا بہات کے بارے میں کو جواب طرح ہوں کی دوا قسام …… ایس آ یات کے بارے میں کچھ تفصیل اور وضا حت ضروری ہے جواس طرح سے ہو تین المراد ہوں اور اس کا معنی پوری طرح واضح ہوں کہ آ یات کی دوا فضا میں۔ گھرا یات کے بارے میں کہتے تعین المراد ہوں اور اس کا معنی پوری طرح واضح ہوں خواہ لغتہ معنی ہی ایک ہو جواب خواہ لغتہ معنی ہی ایک ہو جوابی ہو۔ ان کو دوسرے قواعدے ایک کی تعین ہو جواتی ہو۔ خواہ لغتہ معنی ہی ایک ہو یا خلف ہوں۔ وورسرے قواعدے ایک کی تعین ہو جاتی ہو۔ واقعی ہو۔

اورمتشابهه وه آیت ہے جس کی مراد واضح نہ ہو۔ مثلاً اس کے تئی معانی ہوں اورایک کی تعین نہ ہوسکتی ہو۔ یا ایک ہی معنی ہو، کیکن اس مقام پرضجے نہ آتا ہو۔

اب یہاں ایک طریقہ تو اہل فتن کا ہے کہ مض اپنی رائے سے ایک معنی متعین کر لیتے ہیں۔خواہ وہ محکمات کے خلاف ہواورد وسرا طریقہ اہل حق کا ہے کہ متشابہات کا رجوع محکمات کی طرف کریں، جومعانی محکمات کے ہوں انہی پر متشابہات کو بھی محمول کریں۔اس طریق پردین میں کسی متم کی تفریق پیدانہیں ہوتی اور اگر پہلے طریقے کو

پاره: ۲ بسورة المائدة ، الآية: ۵۵.

اختیار کیا جائے تو چونکہ برخض کی عقل ورائے مختلف ہے،اس لئے فد بہ میں تفریق پیدا ہوجاتی ہے۔ عیسائیوں نے بھی بہی طریقہ اضیار کیا۔ کیونکہ آیت ﴿وَرُوح مِنْ لَهُ سے بطا برعیسی علیه السلام کواللہ کا بیٹا کہنے گا تھا تھا ہر عیسی علیه السلام کواللہ کا بیٹا کہنے گا تھا تھا ہونے کی بھی تنجائی ہے۔ اب صحیح طریقہ بیہ ہے کہ اس کا آیات بعث بہد کو آیات برخمول کیا جائے اور آیت محکم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿إِنْ هُو اِلاَّ عَبُدُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدُلُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدُلُ اللّهِ عَمْدُلُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهُ عَمْدُلُ اللّهُ عَمْدُلُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدَلُ اللّهِ عَمْدُلُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَمْدُلُولُ اللّهُ عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَلْدُ اللّهِ عَمْدُلُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَمْدُلُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

صفات خُد اوندی کے بارے میں نُصوصِ مَنشا بہد کا حکم .....جس طرح عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت منشا بہد ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی آیات منشا بہات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
﴿ يُوِيدُونَ وَجُهَدُ ﴾ ۞ . اس سے اللہ تعالیٰ کا بظاہر منہ ٹابت ہوتا ہے۔ دوسری جگد فرماتے ہیں۔ ﴿ يَوُمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاق ﴾ ۞ یہاں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ٹابت ہوتی ہے۔ غرض انسان کے تمام اعضاء ٹابت ہوجاتے ہیں۔

چنانچ ایک صدیث میں ہے کہ رحم اورا مانت دونوں اللہ تعالیٰ کی کو کھ سے لیٹ سے اور کہنے گئے کہ 'اے اللہ!
جوہم کو ملائے یعنی صلہ رحمی کر بے تو اس کو ملا اور جوہم کو قطع کر ہے ، تو بھی اس کو قطع کر' ۔ اور ایک دوسری صدیث میں
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بیدا کیا اور ایک صدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت
اجھی صورت میں دیکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، تو اس کی شختہ کہ میرے ول کو مسوس ہوئی اور ایک حدیث میں ہیں۔
ول کو مسوس ہوئی اور ایک حدیث میں ہے کہ تم م مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دوالگیوں کے درمیان میں ہیں۔

اب ان نصوص کا ایک مطلب توید تھا کہ اللہ تعالی کاجم مان لیا جائے اور ایک صورت بیتی کہ ان کو آیاتِ متنابہات پرمحمول کیا جائے ۔ بعض توید کہنے کہ اللہ تعالی ایک جسم ہیں۔ جیسے ہماراجسم ہے۔ زیادہ سے زیادہ فرق بیہ ہوگا کہ اللہ تعالی کاجسم بہت بڑا ہوگا۔ یہ مجسمہ کہلائے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ تعالی جسم کے مشابہہ ہیں۔ یہ مشبہہ کہلائے اور ایک فرقہ کہنے لگا کہ الفاظ ہی بے معنی ہیں ان کا کوئی معنی مفہوم ہی نہیں۔ یہ معطلہ کہلائے۔

ل ياره: ٢٥ ، سورة الزخرف، الآية: ٩٥.

پاره: "اصورةال عمران، الآية: ٩٥.

پاره: ٤، سورة الانعام، الآية: ٢٥.

<sup>🎔</sup> پاره: ۲۹، سورة القلم، الآية: ۳۲.

الل سنت والجماعت نے بیر عقیدہ رکھا کراللہ تعالیٰ کی بیرتمام صفات ثابت ہیں، کیکن ان کی کیفیات ہمیں معلوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوفر ماتے ہیں: ﴿ لَيْسَ كَمِفُلِهِ شَیْءَ ﴾ ① کی تغیر معالیٰ خوفر ماتے ہیں: ﴿ لَيْسَ كَمِفُلِهِ شَیْءَ ﴾ ① کی تغیر معالیٰ خوفر ماتے ہیں: ﴿ لَيْسَ كَمِفُلِهِ شَیْءَ ﴾ ② کی تغیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں: 'الوستِوا اُء مَعُلُومٌ وَ الْسَکُوا اُبَاتِ ہِی اللہ تعالیٰ میں مانا ہے چانچ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہردات آسان و نیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں: 'اناالورَّ الیٰ فَهُلُ مَن یَسْتَفُوفُولُ فَهُلُ مَن یَسْتَفُوفُولُ فَهُلُ مَن یَسْتَفُولُ فَهُلُ مَن یَسْتَفُوفُولُ فَهُلُ مَن یَسْتَفُولُ وَلَیْ اللهٰ ال

الله تعالی فرما کیں گے دورتو کچھیں مائے گا۔ تو وہ تم اٹھا کر کے گا کہ پچھیں مانگوں گا۔ پس اس کواللہ تعالی جہم الله تعالی فرما کیں گے کہ اورتو کچھیں مائے گا۔ تو وہ تم اٹھا کر کے گا کہ پچھیں مانگوں گا۔ پس اس کواللہ تعالی جہم سے نکال دیں گے اور گھٹنوں کے بل نگلتے ہوئے کے گا کہ '' قبار ک اللہ ٹی فیجائی مِنھا۔ "پھر جب نہر حیات کود کچھے گا، پھراپنے آپ کو نکلیف میں پائے گا تو پھر تم تا کرے گا کہ اے اللہ! بچھے اس نہر تک پہنچا دیا جائے ، اللہ تعالی فرما کیں گے 'ویسکک یہ ابنی ادم مَا اُغدر ک ۔ "پھراللہ تعالی فرما کیں گے کہ اگروہاں پہنچا دیا جائے ، پھرتو کچھی ہیں مائے گا۔ وہ حلف اٹھا کر کے گا کہ پچھی ہیں مانگوں گا۔ پس اس کو نہر تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ اس نہر میں نہائے گا تو سیاہ اورجلا ہواجم روش میا نہ کی طرح ہوکر نکلے گا۔ اور وہ خیال کرے گا کہ جتنا انعام میرے اوپر

<sup>( )</sup> پاره: ۲۵: سورة شورئ الآية: ١١

لا اسورةطه،الآية: ۵

<sup>🕏</sup> نظم الدر ، ج: ١ ص: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري، كتاب الدعوات ، باب الدعاء في نصف الليل، ص: ٣٨٩.

ہوا، وہ کسی پربھی نہیں ہوا۔ پھر جب جنت کے دروازے دیکھے گاجن میں ہرایک کی مسافت اتنی ہوگی جنتنی مکہ مکر مہ اورعدن کے درمیان ہے، بیسینکروں میلوں کا فاصلہ ہے اور ساتھ ہی جنت کی شفاف دیواروں ہے اندر کی چیزیں و کیھے گا، تو پھرتمنا کرے گا کہا ہا اللہ! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچادے۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔''وَیُلکَ يَا ابْنَ ادَمَ مَا أَغُدَرُكَ. "الله تعالى فرمائيس كَ كَارَتْهِين وبان بَقِيج دياجائة تو پيرتو كي فيين ما كَكَ كارتونشم اٹھا کر کھے گا کہ پچھنیں مانگوں گا۔ چنانچہاس کو جنت کے دروازے کے قریب ہی پہنچادیا جائے گا۔ پھر جب جنت کی نعمتوں کودیکھے گاتو بہی خیال کرے گا، کہ میں تو تکلیف میں ہوں ۔تو پھرتمنا کرے گا کہا ہے اللہ! مجھے جنت میں واخل كرد يجيِّ الله تعالى فرما تين كَلَهُ وَيُسلَكَ يَا ابْنَ ادْمَ مَا أَغْدَرُكَ. " الله تعالى فرما تين كَلَم كوايك د نیاجتنا ملک جنت میں دیا گیا، وہ مخص جنت میں جگہ نہ یائے گا۔تو پھرحاضر ہوکر کیے گا کہ جگہ تو کہیں بھی نہیں۔پھر الله تعالی فر ما کمیں گے کہتم کودود نیاجتنا ملک دیا۔ پھرواپس جائے گا ،تو جگہ اور زیادہ تنگ ہوجائے گی۔ پھراللہ تعالی کے پاس جائے گا تو وہی عرض کرے گا ،اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جاؤتمہیں تین دنیا جتنا ملک دے دیا۔ وہ دیکھے گا تو حَكَهُ بهت مُنكُ ہوچكی ہوگی۔ پھروہ اللہ تعالی ہے كے گا' أَمَّسُتَهُ زِيُنِي وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَلَمِيُنَ "آب جل جلاله تو میرے سے مزاح فرمارہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔اللہ تعالی کوہنسی آئے گی اور فرمائیں گے کہ جا متہمیں دس دنیا جتنا ملک دے دیا۔ پھر جب واپس جائے گا تو اس کواپنی جگہ نظر آئے گی۔ 🛈 معلوم ہوا کہ جو مخص آ خرکو جنت میں داخل کیا جائے گا اس کو دس دنیا جتنا ملک دیا جائے گا۔اور حدیث ہے اللہ تعالی کا ہنسنا بھی معلوم ہوا ۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایسی صفات تو ثابت ہیں اور کیفیت کاعلم نہیں ۔ ا نبیاء علیہم السلام کے بارے میں نصوصِ متشابہہ کا حکم .....اور جیسے متشابہہ الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی صفات پر کیا گیاءا ہے ہی بعض انبیاء کے متعلق بھی الفاظ متشابہہ کا استعال فرمایا گیا۔ تو ان میں طریق اعتدال بیہ ہے کہ الی آیات کو تھکمات پر محمول کیا جائے۔ایسے ہی چونکہ نصوص میں تضریح ہے کہ انبیاء ملیم السلام صغائر اور کہائر ہے منزہ ہوتے ہیں۔اگر بعض انبیاء ہے کوئی ایسافعل صا در ہوجو بظاہر پہتر معلوم نہ ہوتا ہوتو و ہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ نبی جو پچھ کرتا ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی کرتا ہے۔اگر عقل ہے معانی متعین کئے گئے تو یہیں سے عمراہی شروع ہوجائے گی اورایک نیاندہب نکل آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہاختلاف کنندہ تو وہ ہیں جواہل سنتہ و الجماعت سے کٹ کرایک فرقہ بنالیتے ہیں اور جنگ کرنے والے بھی حقیقت میں اہلِ بدعت ہی ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی النعنہم کے بارے میں الفاظ منشابہہ کا حکم .....اور انبیاء میہم السلام کی طرح ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خو دغرضی اور بے دیں سے بمراحل دور تھے چِنانِي اللهِ تعالى فرمات بين: ﴿ وَالسِّسِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْا نُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ

باخسان رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنُهُ ﴾ ١٠ اس آيت بن الله تعالى في سحاب رضى الله تعالى عنيم براضى موفق الله تعالى عنيم براضى

اوردوسری جگدارشا و فرماتے ہیں: ﴿ مُحَمّدُ دُسُولُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى الْحُقَادِ رُحَمَاءُ مَ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اولیاءاللد کے کلمات کے بارے میں مسلک تن ....جیما کہ حضرت منصور رحمہ اللہ علیہ نے "اَنَاالُحقْ"
کہاتو صرف ان کلمات کو دیکھ کران کے تن ہونے میں گتا خی نیں کی جائے گی۔ بلکدان کی تمام زندگی کو دیکھ کران کے مناسب 'اَنَا الْحَقُّ "کامعنی بیان کیا جائے گا۔اوراصل بیہ کے صوفیا مکرام کے زدیک ایک درجہ فنا فی اللہ کا ہوتا ہے حصرت منصور رحمت اللہ علیہ اس قدر فافی فی اللہ ہو بچکے تھے کہ اُنسب سے مراد ذات متعلم نہیں بلکہ ذات بقتی ۔ اس مقام پر چینچے کے بعد افا اور انت کا مصداق ایک ہوجاتا ہے۔

حضرت بایزید بسطای رحمت الشعلید کامشهور مقولہ ہے: مُسلُکِی اَعْظَمُ مِنُ مُلکِ اللّهِ. (بیرا ملک الله کے ملک سے بڑا ہے) واقعہ یون ہے کہ ایک دفعہ آپ رحمت الشعلیہ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہوگئ، تو آپ کے منہ سے نکلا مُسلُکِی اَعْظَمُ مِنْ مُلکِ اللّهِ. جب افاقہ ہوا تو مریدین نے عرض کیا کہ حضرت! آپ سے تو

<sup>🛈</sup> باره: ١١، سورة التوبة ، الآية . ١٠٠

٢٢ ، سورة الفتح ، الآية ، ٢٩ .

آج کلمد كفرصا در مواب -آب نفر مايا كه پهرتم نے مجھے كيے چھوڑ ديا؟

پھردوسری دفعہ آپ پرایس ہی حالت طاری ہوئی ، تو مریدین نے حضرت کو مارنا شروع کیا۔لیکن معاملہ یہ تھا کہ مارتے پیرصاحب کو تھے اور گئی ان کوخود تھی۔ چنانچہوہ بے چارے بدحال ہو گئے۔ جب حضرت بایزید کو افاقہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجراہے؟ مریدین نے عرض کی کہ آج بھی آپ سے وہی ''کلمنہ کفر'' نکلاتھا، اس لئے ہم آپ کو مارنے گئے تو وہ ہمیں گئی تھی۔ جس سے ہمارا یہ حال ہوگیا۔

حضرت بایزید نے فرمایا: بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ مریدین نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیکلمہ تو عین ایمان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ملک تو میں اور بقیہ ساری کا نئات ہے۔ اور میرا ملک خوداللہ تعالیٰ ہے، جس میں میں ہروقت سیر کرتا ہوں تو یقیناً میرا ملک اللہ تعالیٰ کے ملک ہے بڑا ہے۔

اب یہاں بھی اہل زینے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی اس قدرتعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچادیں گے اور یا قرآن وحدیث کے طوا ہر پرنظر کرتے ہوئے اولیاء اللہ کی تو ہین کریں گے۔اور ایک 'اعتدال' ہے۔وہ یہ کہ قواعد قرآن وحدیث بھی اپنی جگہ پرچیج رہیں اور اولیاء اللہ کے کلام کا بھی ان کی زندگی کے مطابق معنی بیان کیا جائے اوریہ 'طریق تی 'مقر طاور مفرط کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اعتدال پندآ دمی کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت نظامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عجیب واقعہ سساس پر ایک واقعہ مولانا فخر الدین نظامی رحمہ اللہ علیہ کا یا وحضرت نظامی رحمہ اللہ تعلیہ بندے بیان فرمایا۔حضرت نظامی رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے مرتبہ کے بزرگ تھے، چودہ برس کی عمر میں ہی اصلاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ بہت خوبصورت تھے، جب آپ مبحد میں تشریف تھے، چودہ برس کی عمر میں ہی اصلاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ بہت خوبصورت تھے، جب آپ مبحد میں تشریف لاتے تو لوگ دیکھنے کے لئے سٹرک کے کنارے پرجمج ہوجاتے ۔ تو آپ جس کی طرف دیکھنے' وہ ہے ہوش ہو کرگر کرتا ہو تھا کہ وہ اسے کہ وہ اسے کیا وہ کھو کر دیکھو۔

وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ کے ایک مرید نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تمنا ہے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوجائے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز فرض ترک کردو۔ مرید کو بہت تبجب ہوا کہ نماز فرض کیسے ترک کردوں؟ تین دن کے بعد حاضر ہوئے اور بوچھا کہ حضرت! اللہ کے دیدار کی تمنا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تہمیں وظیفہ تو بتلا دیا کہ فرض نماز چھوڑ دو۔ وہ پھر بھی واپس چلا گیا۔ دو تین دن کے بعد حاضر ہوا، اور وہی عرض کی ، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر وہ مرید چلے گئے۔ فرض چھوڑ نے کی تو ہمت نہ ہوئی ۔ لیکن سنیں چھوڑ کر سو سے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیات ہوئی ، آپ نے فرمایا کہ ہماری سنین چھوڑ دیں'۔

ای ونت جلدی الحے، وضوکر کے توبہ کی اور سنتیں ادا کیں مصبح کویہ واقعہ حضرت نظامی رحمۃ اللہ علیہ کوسنایا۔ آپ نے فرمایا کہا گرفرض جھوڑتے تو اللہ تعالی خو دتشریف لاتے اور فرمائے کہ فرض کیوں جھوڑتے ہو؟ یهان بھی دوراستے نکلتے ہیں۔ایک بید کداولیاءاللہ کی ہر بات کوقر آن وحدیث سے تطع نظر کرتے ہوئے مِسنَّ و عَسنُ تسلیم کرلیا جائے۔اورایک بید کر آن مجید کے قواعدا بی جگہ تی رہیں اوراولیاءاللہ کے کلام کے بھی مناسب معانی بیان کئے جائیں۔

ا ہل اللہ کی دواقسام .....حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک تینیخے والوں کی دو قسمیں ہیں۔اورا یک وہ جوریاضت ومجاہدات سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔اورا یک وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ خود ہی چن لیتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔تو جومجاہدات سے اللہ تک پہنچیں ان کوصوفیاء کی اصطلاح میں مرید کہتے ہیں۔اور جن کواللہ تعالیٰ خود چن لیں ان کومراد کہتے ہیں۔

اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ ایک شخص تو اپنی دیانت ،خلوص اور خدمت کی بناء پر اتنی ترقی کرے کہ باوشاہ اس کو اپنا نائب بنادے ۔اور ایک وہ لڑکا ہے جس کو بادشاہ خود چن لے اور اس کے لئے مربی مقرر کردے جواس کی تربیت کریں ۔اگروہ نہ پڑھے تو اے زبردتی پڑھا کیں ۔زبردتی اس کی تعلیم وتربیت ہو۔

حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ بجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو جنت میں جانانہیں جا ہتے ۔لیکن ان کوزنجیرے بائد ھ کرلایا جاتا ہے کہ انہیں جنت میں جانا پڑے گا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ﴿اللّٰهُ یَحْتِیٰیۤ اِلْیَهِ مَنْ یَّشَاءُ وَیَهُدِی ٓ اِلَیْهِ مَنْ یُنیبُ ﴾ 

(العنی الله تعالی جس کو چاہتے ہیں خود بخو داپی طرف چن لیتے ہیں اور جو الله تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو راستہ بنادیتے ہیں' ۔ پس قرآن مجید کی اصطلاح میں جن کو اللہ تعالی خود چن لیں اور ان کو مجتبے اور جو مجاہدات سے واصل ہوں ان کو منیب کہتے ہیں ۔ حضرت حاجی رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میخص (حضرت نظامی کے مرید ہاصفا)

مرید نہیں ہے بلکہ مرادہ ہے۔ اگریہ نماز نہ پڑھتے تو اللہ تعالی خود آکر پڑھواتے ۔ اور حضرت نظامی رحمۃ الله علیہ کو مقاکدان کی نماز جھوٹ نہیں سکتی۔

اہلِ استفامت کا حال .....پس اللہ کی تعظیم کی بناء پرقر آن میں تا دیل بھی ممراہی ہے اور قرآن مجید کے ظاہر قواعد پر نظر کرتے ہوئے اولیاء اللہ پر نقید کرنا بھی ممراہی ہے۔ اورا یسے لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کے محمند میں رہنے ہیں اور جن کوا پنے علم پرغروراور فخر نہیں ہوتا وہ کسی بات کواگر نقل بھی کرتے ہیں تو موجد ہونے کی حیثیت سے نقل کرتے ہیں۔

اس پر حفزت شیخ الهندر حمد الله کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ بیر کہ ایک دفعہ آپ بہت خوش معلوم ہورہے تھے۔ تو حاضرین نے کہا کہ حضرت آج بہت خوش معلوم رہے ہیں۔اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتیس سال سے دل میں ایک رائے تھی۔اس کو ظاہر کرنے کو جی نہیں جا ہتا تھا۔ کیونکہ متقدمین سے کسی کا قول نہیں ملتا تھا اور آج

پاره: ۲۵، سورة الشورئ، الآية: ۱۳.

ایک تابعی کا قول نظر آیا۔ جس سے اس رائے کی تائید ہوئی ، اس وجہ سے خوشی ہوئی۔ اہل استقامت کا بہی حال ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ کتاب اللہ میں ڈال رکھا ہے اور ایک ہاتھ بزرگوں کے دامن میں۔ ادریہ چیز جب نصیب ہوتی ہے جب انسان عارفین سے دابستہ ہو۔ آج دنیا میں ایک طبقہ ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اولیاء کرام کی اتن تعظیم کی کہ ان کی ہر بات کو غد ہب بنا دیا۔ اگر ایک بزرگ نے ساع کیا جوان کی ایک خصوصی حالت تھی۔ تو اس کو بھی شریعت میں داخل کردیا گیا۔

یبوداس لئے تباہ ہوئے کہ انہوں نے انبیا علیم السلام کو چھوڑا۔ تی کہ ان کی تو ہیں بھی کی اور بعض کو آل بھی کی اور بعض کو آل بھی کیا اور صرف کتابول کو ہاتھوں میں رکھا اور جو مطلب بی خواہش کے مطابق ہوا، وہ لیا۔ اس سے ان میں غرور پیڈیر الحقق پیدا ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ سَاصْبِوفُ عَنْ ایشی اللّٰذِینَ یَدَکُرُونَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِ پیدا ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ سَاصْبِ وَان یَروا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

اس غرور کی اصلاح جب ہوسکتی ہے جب اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے۔اور نصار کی اس لئے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو کلیت چھوڑ دیا اور انہیا علیہم السلام کوحتیٰ کہا حبار ور بہان کو بھی معبود بنالیا۔ یہ اِفراط وتفریط گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔اس لئے اصل اعتدال بیہ ہے کہ قرآن وحدیث کو بھی جھوڑانہ جائے اور اہل اللہ کا دامن بھی ہاتھ میں رہے۔

محض حروف قر آن كافى نهيس سنبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تَسرَ سُحتُ فِيهُ هُمُ أَمُسرَيُنِ لَنُ تَصِلُّوا مَاتَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّتِى. " ﴿ "مَيْنِ فِيْمَارِ فِي إِسْ دُوچِيْزِين جِعودُى بِين جَب تَك ان كومضبوطى بين تقامي دمو كي سرماه نبين مو كي ايك الله كي كتاب اوردوسري ابني سنت (طريق عمل) " -

اورالله تعالی کاارشادہ: ﴿ لَفَ فَ كَانَ لَكُمُ فِی رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ﴿ 'البتہ حقیق تمہارے لئے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے '۔اس سے معلوم ہوا کہ کتاب الله کے حروف کافی نہیں ، بلکہ رسول صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ تقویٰ کی کیفیت قلوب سے قلوب کی طرف آتی ہے، کاغذات

<sup>🛈</sup> پاره: ٩ ،سورةالاعراف،الآية: ٣٦ أ.

المؤطالمالك ،كتاب الجامع،باب النهى عن القول بالقدر،ص: ٣٤١.

<sup>🛡</sup> پاره: ۱ ۲، سورة الاحزاب، اِلآية: ۲۱.

ہے ہیں آتی۔

صحابدرض الله تعالى عنهم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پوری طرح مٹی بھی نہیں و الی تھی کہ ہم نے اسپنے دلوں کو''مکر'' (یعنی او پرا) پایا۔ حالا تکہ علم اور کتاب الله موجود تھی۔ اگر نہیں تھا تو رسول اکر صلی الله علیہ وسلم کا وجود موجود نہیں تھا۔ اس لئے کتاب الله کے ساتھ رسول صلی الله علیہ وسلم کے مل کی ضرورت ہے، چنانچے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: '' صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: '' صلی ایک میں اور کتاب وس اسی الله علیہ وسلم کے مرح میں غمازیز ھائوں کی طرح میں مازیز ھائوں کا میں میں اسی طرح تم بھی نمازیز ھو''

کیونکی مل کا نقشہ آپ ہی کو معلوم تھا۔ حالانکہ حلوق کا لغوی معنی صرف دعا ہے۔ اور بیمعنی محابہ بھی جانے سے ۔ لیکن بیمعنی اللہ تعالیٰ کے مطلوب نہیں تھے۔ ایسے آپ نے دضوکر کے دکھایا۔ چنا نچہ ایک ایک دفعہ اعضاء کو دھویا اور دھویا اور فرمایا کہ بیدوضوایسا ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے ۔ اور پھر اعضاء کو دو دو دفعہ دھویا اور فرمایا کہ جو شخص ایسا وضوکر ہے گا ، اس کو دواجر ملیں گے ، پھر اعضاء کو تین تین دفعہ دھویا اور فرمایا کہ بیمر اوضو ہے اور مجھ سے پہلے انہیا علیہم الصلوق والسلام کا وضو ہے۔

ایسے ہی جج کا تھم دیا تو جج کر کے دکھلایا۔معاشرت کی تعلیم دی تو وہ کر کے دکھلائی۔عالانکہ ان کے لغوی معانی سب کومعلوم تھے کیکن وہ معانی شرعاً مطلوب نہیں تھے۔لہذا شخصیتوں کوچھوڑ کرصرف لٹریچر پر کھا یت کرنے معانی شرعاً مطلوب نہیں تھے۔لہذا شخصیتوں کوچھوڑ کرصرف لٹریچر پر کھا یت کرنے معانی شدہ سے مداسین

ہے دین ہیں سیکھا جاسکتا۔

عقل محصل سے دین جہی کا انجام ..... کیونکہ برخض کی عقل مختلف ہے اور عقل کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ تو دین میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذالٹر پچراور بزرگوں سے وابنتگی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ بہی اعتدال کا راستہ ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اور جولوگ مخصیتوں کو نقید سے بالا ترنہیں سمجھیں گے۔ وہ عمل صبحے سے محروم رہیں گے اور جو عمل کرتے بھی ہیں تو بھی انہیں شخصیتوں سے لیا گیا ہے۔

میں نے مشکوۃ شریف حضرت والدصاحب رحمت اللہ علیہ ہے پڑھی۔ایک طرف تو آپ احادیث کا ترجمہ کراتے تھے اور دوسرے آپ رکوع اور بجدہ کرکے کیفیت بھی بتلا ویتے تھے۔ میں نے عرض کی حضرت! اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس لئے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے مشکوۃ شریف پڑھی تو آپ نے بھی رکوع اور بجدہ کی کیفیت مل کے ساتھ بتلائی۔ میں نے عرض کی حضرت اس کی کیاضرورت ہے۔ یہ وجمع معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مشکوۃ شریف حضرت شاہ عبدالغی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔انہوں نے بھی اس بیت سے رکوع اور بجدہ بتایا۔ میں نے عرض کی شاہ عبدالغی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔انہوں نے بھی اس بیت سے رکوع اور بجدہ بتایا۔ میں نے عرض کی

حضرت بدتو مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کئے تو معلوم ہے کہ کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ ایسے ہی شاہ عبدالغزیز رحمتہ اللہ علیہ سے ، انہوں عبدالغزیز رحمتہ اللہ علیہ سے ، انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ سے ، انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ سے اس میں ہیں کی سے اس میں ہیں کی سے اس میں ہیں کی سے ۔ سندرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنچتی ہے۔

مشکوۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ زمانہ جاہیت میں روائ تھا کہ اگرکوئی مرجاتا تو چھ مہینے تک رونے کی وصیت کرتے اوررونے والی جو تھی نہ ہوتیں تا کہ لوگ یہ خیال کریں کہ مرنے والی ہوتیں تا کہ لوگ ہے خیال کریں کہ مرنے والا بہت بڑا آ وی ہے جس پر چھ ماہ تک ماتم ہوتا رہا۔ جب میں نے بیحدیث پڑھی تو حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے رونے کی ہیئت بنا کر مجھے بتایا پھر فرمایا کہ شاید تمہارے ول میں بیسوال بیدا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا جگئو ہی رحمتہ اللہ علیہ نے بہی ہیئت بتلائی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ شاید تم کو یہ خیال میں نے ایسا کیوں کیا ؟ حضرت مولانا شاہ عبد النہ علیہ نے بھے ایسے ہی ہیئت بتلائی تھی ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جیئت بتلائی تھی ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جیئت بتلائی تھی ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ایسے ہی حضرت عبد اللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچتا ہے۔

دین فہجی کے لئے اشخاص بھی ضروری ہیں .....حضرت مولاناظیل احمد صاحب سہارن پوری رحمۃ الله علیہ کی سند بہت بلندھی۔ ایک دفیہ سہارن پور کسفر ہیں آپ کے ساتھ دہنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے فرمایا: کہ چونکہ میں کرسند عالی ہے، اس لئے تھے جھے ہا جازت حدیث لے لا ایکن شرط یہ ہے کہ سہلدن پور آنا پڑے گا۔ ہیں نے عرض کی بہت اچھا، لیکن اتفاق سے ہیں وہاں نہ جاسکا اور ایک سال گزرگیا۔ پھر ہیں نے وعدہ کیا، لیکن پچھ عرصہ گزرگیا اور ہیں نہ جاسکا ۔ آخر آپ نے مدینہ مورہ کو جرم کر جانے کا ارادہ فرمایا تو ہیں بین کر آپ کی خدمت میں صافحر ہوا۔ حضرت نے مدینہ مورہ کو وقت پر خیال آباد و تین سفراہی باتی تھے۔ پھر آپ نے حضرت مولانا کھر تھے۔ پڑھا اور بھن کا آخر ہی کہ مرح کو فرمایا کہ حدیث کی قمام کتا ہیں لئے آئے۔ بعض کا اول آخر پڑھا اور بعض کا اول آخر جمھ سے پڑھایا اور فرمایا: کہ ہیں تم کو بھی اس عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ ای طرح دین کا سجھنا اشخاص پرموقوف ہے، ورنہ عبارت سے بعض اوقات صرف ترجہ بھی سجھتی ہیں آتا۔ بشکل ''کیا بات وی کہ کہنا میں ہوتا ہے۔ اور قجم شان محقول ہا بات سے اور کہ سجھ الفاظ سے نہیں آتی۔ بلک لب واجہ سے آتی شان اور تعجب کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ لیکن معنی مراد کی سجھ الفاظ سے نہیں آتی۔ بلک لب واجہ سے آتی شان اور تعجب کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ لیکن معنی مراد کی سجھ الفاظ سے نہیں آتی۔ بلک لب واجہ سے آتی قائد کے گئے اور ایک سفید وہا کہ این تھیے کہ جب آیات ہوئی تو حشرت عدیں من الفہ نے گئے کہ المنہ نے کہ کہ ان اور ایک سفید وہا کہ اپنے تکھئے کے بیچے رکھ لیا۔ تو تکھئے کا درائد کو تکھ

الباره: ٢ سورة البقرة ، الآية: ١٨٧.

کھاتے پینے رہتے اور دونوں دھا گوں کو بھی دیکھتے رہتے۔ جب کافی روثنی ہوئی اور دونوں دھا گے متاز ہونے لگتے تو آپ کھانا پینا بند کر دیتے۔

جب رسول سلی الله علیه وسلم کواطلاع ہوئی تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: 'اِنَّ وِ مسسله وَ مَکَ کَ لَا عَم لَعَوِیْضٌ " ۞ ' ' یعنی تمہارا تکی بہت چوڑا ہے جس کے نیچ سے صادق اور میج کا ذب دونوں آسکیں'' پھرنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بتلایا کہ سیاہ دھا کے سے مرادی کا ذب اور سفید دھا کے سے مرادی صادق ہے۔

اب حضرت عدی رضی اللہ تعالی عند نے وہی معنی سمجھا جولغوی تھا۔لیکن شرعاً وہ معنی مطلوب نہ تھا اور وہ معنی اللہ تعالیٰ کی مراد تھی۔ایسے ہی قرآن مجید میں تماز کا تھم ہے، اس کا لغوی معنی دعا ہے۔حالا نکہ بیم سمنی اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں۔ پس جیسے قرآن مجید کا مانتا ضروری ہے۔ایسے ہی ان کو شراد نہیں۔ پس جیسے قرآن مجید کا مانتا ضروری ہے۔ایسے ہی ان کو تنقید سے منزہ سمجھنا ضروری ہے، جن کے واسطے سے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اور جن کے تفویٰ کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ان سے راضی ہونے کا اعلان بھی فر مایا۔اور جن کے متعلق فر مایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بیں ڈرتے۔

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک آدمی آیا۔ جوقد ریے خیال کا تعادی آئی ہے۔ اس کو سلام کا جواب نددیا۔ اور فرنایا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مطلب کے خلاف کہا ہے۔ ادیسے بی حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ عود توں کو مجد میں جانے سے نہ روکو تو آپ کے بیٹے نے کہا چونکہ یہ فتنہ کا زمانہ ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر قیاس بیش کیا جا سکتا۔ اس لئے ہم ضرور عود توں کو محبد میں جانے سے منع کریں مے۔ واقع میں بیات سے تھی ، لیکن چونکہ یہ صدیث کا منا بی دائے مقابلہ تھا۔ اس لئے حضرت ابن عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اپنی دائے مقابلہ تھا۔ اس لئے حضرت ابن عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اپنی دائے ساری عمر تم ارا مند نہ ویکھوں گا ﴿ چنا نچہ بہت سفار شیس کرا کیں ، لیکن ساری عمر تم ارا کو نی جھڑا ہوجائے تو اس میں اتی خبر ہوتی تھی کہ ہماری صلح میں بھی نہیں ہوتی۔

لوگول کی دواقسام ..... غرض آیات کی دوشمیں بیان کی گئیں۔اورلوگوں کی بھی دوشمیں بیان کی گئیں۔فرمایا گیا کہ جن کے قلوب میں بجی ہوتی ہو وہ مثابہات کی عقل سے رکیک تاویلیں کرتے ہیں۔پس ان معانی کی تعیین میں سلف صالحین کی اِتباع ضروری ہے اوران کو تقید سے ہالاتر سجھنا بھی ضروری ہے۔ تعجب ہے کہلوگ محابہ کو منذ ابھی مانتے ہیں پھران پر تنقید کیسے کرتے ہیں بیدونوں چیزیں جمع نہیں ہوسکتی.

الصحيح للبخارى ،كتاب المفسير باب قوله تعالى كلوا واشربوا ..... ص: ١٥٥١.

<sup>(</sup>١٠١٢) الصحيح لمسلم ،كتاب الصلوة، باب خروج النساء الى المساجد، ج: ٢،ص: • ٣٣٠.

اس پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیه کا ایک واقعه یاد آیا۔ وہ بید که حضرت حاجی صاحب قدس الله مرؤ نے ایک کتاب کھے کرمولانا قاسم صاحب رحمته الله علیه کوفقل کرنے کے لئے دی۔اس میں ایک جگه کتاب کی فلطی تھی۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمته الله علیه بعجه غایت ادب تقیج کرتے ہیں نہ ہی اس کواس طرح فلط کھنے کی جرات ہوئی جستی حریث ہوئی ، حضرت حاجی صاحب رحمه الله تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت!اس لفظ کی سجھ نہیں آئی ۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه نے فرمایا کہ مجھ سے فلطی ہوگئی۔ عین کی ہجائے ہمزہ کھودہ۔ پھر آ ہے۔ نقیج فرمائی۔

بہرحال ان اقسام کے بیان کے بعد زینے سے نیجنے کی دعا کی تعلیم ہے۔اساللہ! ہمارے داوں کو بھی سے بچا اور بھی سے بچا چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موتو ف ہے۔اس لئے طلب رحمت کی دعا بھی تعلیم فرمائی اور جب ہدا بت نصیب ہوجائے تو اس کا تھا منا اور سنجال کر رکھنا مشکل ہے۔ اس لئے موت کا استحضار ضروری ہوا ،اس کے خوف سے ہدا بت کو دانتوں میں مضبوط بکڑا جائے۔اور یہ چیز تربیت سے ،اصلاح سے آتی ہے، جو ہزرگوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بن کر سب نے کھایا، باپ بن کر کسی نے نہیں کھایا۔ اس لئے اعساری اور بیزرگوں کی خدمت ضروری ہے۔

حضرات انبياء يسبم العلوة والسلام كاتواضع كى يه حالت كى كەقيامت كدن كىيل كى ماغىر فىناك خىق مَعنى مُعنى مُعن

آدم علیدالسلام سے ایک اجتہادی خطاء ہوئی کلی۔ اس پر بھی انہوں نے عاجزی اور زاری کی اور فر مایا:
﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَاۤ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَاوَ تَرْحَمُنَا لَمَ كُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ﴾ ﴿ اور ابلیس نے الله تعالی کی نافر مانی بھی کی اور بجائے معافی ما تیکنے کے تکبر کیا۔ اس کا علاج سوائے اہل اللہ سے تعلق کے مشکل ہے۔
تال را جگذار ، مرد حال شو بیش مردے کا ملے پامال شو

حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے ہیں گر تواضع اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک انسان ہیہ خیال نہ کرے کہ میں نصرانی کے کتے ہے بھی بدتر ہو**ں۔** 

حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب دعوے سے کہتا ہے کہ میں نے عبادت کی ،تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قوت تو میں نے ہیں کہ قوت تو میں نے دیجے سے بھے ، پھر تونے کیا کیا؟ اگر بندہ تواضع اختیار کرے اور کہے کہ اے اللہ اسب کھے تیری رحت سے ہوا، تو اللہ تعالی فرماشے ہیں کہا ولا حرکت تو تونے ہی کی تھی ،ارادہ تونے ہی کیا

<sup>(</sup>الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب مايقول في الركوع ، ج: ٣٠ ص: ٣٦.

الكيارة: ٨، سورة الأعراف، الآية: ٢٣.

تها، چل كرتوتوبى آيا ـ كويااس كوبلندفرمات بين ـ أيك حديث بين بهك الأيدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْقَ اللهُ ذَرَّهَ إِمِنْ كِبْهِ . " (" الينى جس كرل بين ايك ذره بهى تكبر بوگاوه جنت بين داخل بين موگا" كى شاعر نے خوب كها ہے ـ

پستی سے سر بلند ہواور سرکشی سے پست اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں بارش، پھراور مٹی دونوں پر برابر پڑتی ہے۔لیکن پھرکواس سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔اور مٹی سے شم شم کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں۔حاصل میہ کے اللہ تعالی نے آیات کی تشمیس بیان کیس اور لوگوں کی اقسام بھی بیان کیس اور ایمان کی حفاظت کا طریق بھی بتادیا۔اب میں ختم کرتا ہوں، وفت بھی کافی ہوگیا۔

اَللَّهُمَّ رَبَّتَ تَقَبُّلُ مِنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُبُ عَلَيْنَا، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَارِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُبُ عَلَيْنَا، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُتَحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ التَّوَّابُ الرَّاحِمِيْنَ.

<sup>(</sup> الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، ياب تحريم الكير وبيانه ج: ا ص:٣٤٠.

## مقصدحيات

"اَلْحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلْهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ إِلْـهَ إِلّا اللهُ وَحُـدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَـاوَسَنَدُ نَـا وَمَوَلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِ يُرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَّنِيُرًا.

اَمَّا بَعُدُ! فَاَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيسُطْنِ السَّحِيسُمِ ، بِسُسِمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَمَآ أُمِرُواۤ إِلَّالِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ. حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُواالزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ صَدَق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ①

تمہید ..... بزرگان محتر م ادنیا میں انسان جب بھی کوئی خرکت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقعد ضرور ہوتا ہے۔ کسی
دانش منداور تقلندانسان کی حرکت بلامقعد نہیں ہوتی۔ آپ جب مجد کی طرف آنے کے لئے حرکت کرتے ہیں تو
نماز مقعد ہوتی ہے۔ اس کے لئے آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور محنت مشقت اٹھا کر مجد میں آتے ہیں۔ ایک
طالب علم اسکول، مکتب یا مدرسہ کی طرف جاتا ہے تو محض حرکت مقعود نہیں ہوتی، بلکہ حرکت سے تعلیم مقعود ہوتی
ہے، اسے پڑھنا اور علم حاصل کرنا ہے۔ اس لئے وہاں جاتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنے شخ کے پاس خانقاہ کی طرف
جاتا ہے، تو اس حرکت کا مقعد اخلاتی تربیت ہوتی ہے کہ میر نے نفس کی اصلاح ہوجائے محض حرکت مقعود نہیں
ہوتی۔ آپ ریل سے سفر کر کے سی جگہ کے لئے حرکت کریں تو کوئی نہ کوئی اسٹیشن ضرور ہوگا جہاں آپ کو اتر نا ہوگا
جو آپ کی منزل مقعود ہوگی۔ بلا مقعد کے حرکت دیوانوں اور مجنون آدمی کا کام ہے۔ دانش مند جب بھی کوئی
حرکت کر ہے گا، اس کا کوئی مقعد ضرور ہوگا۔ اور وہ مقعد اس کے نظمند ہونے پر دلالت ہوگی ورنداس کو بے وتو ف
کہیں گے غرض یعقی اور حی قاعدہ ہے کہ کوئی حرکت مقعود نہیں ہوتی۔ حرکت سے وہ منزل مقعود ہوتی ہے جس
کی طرف آدمی جاتا ہے۔

سفرِ انسانی کی ابتداء وانتهاء ....اس اصول کے پیش نظر آپ غور کریں تو زندگی بھی ایک حرکت ہے ایک طرف ہے آپ چلے ہیں اور ایک طرف جارہے ہیں۔اور بیکوئی چھوٹی موثی حرکت نہیں کہ دس ہیں میل کا سفر

<sup>🛈</sup> پارە: ٣٠ ، سورةالبينة ،الآية: ٨.

كرليا، بلكماكك لامحدود حركت ب جودورتك جانے والى بواور بہت پہلے سے ہوئى بے۔

آپ تو یہ جھے ہوئے ہوں گے کہ جب ہم مال کے پیٹ سے نکان حرکت شروع ہوئی نہیں ایا نہیں بلکہ مال کا پیٹ تو ایک اشیش ہے۔ ہرکت اوپر سے آرہی ہے۔ اس جگہ جو انسان کی حرکت ہوتی ہے۔ یہ 'عالم الکسٹ ''سے چلی ہے جس کوقر آن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اورا حادیث نے اس کی تغییر بیان کی تغییل اس کی بید ہو اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کمر پر داھنا ہاتھ ارا، جیسا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب اوراس کی جتاب کے لائق ہے۔ ہم جیسا ہاتھ تو نہیں ہے۔ ہمارا ہاتھ تو جسمانی ہے اور وہ جم سے پاک ہے۔ تو جیسا ہاتھ اس کی جناب کے لائق اور شان کے مناسب ہے ویسانی ہاتھ مراد لینا چاہئے ۔ تو داہنا ہاتھ مارا تو ماری وہ اولا دنگل پڑی جو جنی ہونے والی تھی اور تیا مت تک آنے والی تھی۔ اس کے بعد بیال ہاتھ مارا تو ساری وہ اولا دنگل پڑی جو جنی ہونے والی تھی ۔ تو نیک اور بدسارے حضر سے آدم علیہ السلام کی بیال ہاتھ مارا تو ساری وہ اولا دنگل پڑی جو جنی ہونے والی تھی ۔ تو نیک اور بدسارے حضر سے آدم علیہ السلام کی بیٹ سے نگل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وادی میں جنع کیا، اربوں، کمریوں انسان جو قیامت کی کی طرف والے میں جنع کیا، اربوں، کمریوں انسان جو قیامت کی کی طرف اور کی کی مذم کی کا مذم کی کی طرف کی کی طرف الیے جو میں ہوتا ہے۔ والیک کی امریک کی طرف کی کی خوا ہے۔ والیک کی مدم کی کی مدم کی کی طرف کی کی طرف الیے بچوم میں ہوتا ہے۔

صدیت میں ارشاد فرمایا گیاہے جن کے مند آسنے سامنے تصان میں تو محبت قائم ہوگئ اور جن کی پشتیں ملی ہوگئ قتی ان میں عداوت قائم ہوگئ اور جن کے پہلو ملے ہوئے تنے ان میں پچھ محبت اور پچھ عداوت یہی وجہ ہے کہ ایک انسان مشرق کا اور ایک مغرب کا ، ایک ایشیاء کا اور ایک افریقہ کا ، کچھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب جمع ہوتے ہیں توان میں دیرینہ معلوم ہوتی ہے۔ حالاتکہ پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

بيوبى عالَم الست كااثر ہے۔ توفر مايا كيا: '' آلاَ رُوَا نَح جُنُونَدُ مُجَنَّدَةٌ. " ① روحيں جُمْع كرديں كئيں وہى آپس ميں محبتيں اور عداوتيں قائم ہوگئيں، جو دنيا ميں آكر ظاہر ہو كيں۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مال کے پیٹ میں دونے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔لیکن آپ میں عداوت، کشکش اور کسی وجہ سے مناسبت نہیں وہ اس سے لاتا ہے اور بیاس سے لاتا ہے۔اور دواجنبی اس طرح سے بیا ملتے ہیں جیسے حقیقی بھائی ہیں۔ بیازل سے ہی کسی میں محبت اور کسی میں عدوات ڈال دی گئی۔اس طرح سے بیاروسی وہاں جمع کی گئیں۔

یہ بھی صدیث میں فرمایا گیا کہ: وہاں جوڑیاں بھی قائم کردی گئیں۔جس کا جس سے نکاح ہونے والا تھا، وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ گویا وہیں تقرر کردیا گیا کہ بیزوج اور زوجہ بنیں گے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی جوڑیاں بنا کر کھڑے کردیتے گئے۔ان سب کوئ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اور بلاواسطہ ی تعالیٰ نے ان

<sup>[</sup> الصحيح للبخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب الارواح جنود مجندة، ج: ١ ١، ص: ١١٠.

سب سے کلام فرمایا اورسب کواپنا جمال دکھلایا۔جس سے ہرایک کے دل میں اپنے مالک کی محبت قائم ہوگئی۔اور سیہ فرمایا کہ: ﴿اَلَسُتُ ہِوَ بِتَكُمْ ﴾ ۞ '' کیا میں تمہارا پروردگارنہیں؟''۔

حدیث میں ہے کہ: سب انسان ایک دوسرے کا منہ سکنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں، سب سے پہلے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَللی۔ ' دیے شک آ ب ہمارے رب ہیں''۔

آپ کافر بانا تھا کہ سارے انبیا علیہ مالسلام کی زبان سے بیکھ دکلا بَسلی ' بَلی بِ شک آ پ ہمارے دب ہیں۔ انبیاء کیم میں اسلام کے بول سے سب انسانوں کے دل میں ڈال دیا گیا۔ اور تمام انسان بولے کہ بَلی، بَالی، بَارے بروردگار ہیں۔ گویاسب سے پہلے معلم جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیم سے سب نبیاء علیم کا تعلیم سب انبیاء کیم السلام بولے اور انبیاء کیم السلام کے بولے سے تمام انسانوں تک رتعلیم پہنچ گئی۔

توسب نے اللہ کے مالک ہونے اور رب ہونے کا اقرار کیا اور اس کی ربوبیت کو مانا۔ حق تعالی نے فر مایا کہ: اس عہد کو یا در کھنا دنیا میں جب جاؤ گے تو اس عہد کو بھولنا نہیں ہم انبیاء کہم السلام کو بھیجیں گے ، جوآ کر تہمیں یا د بھی دلائیں گے ۔ پھراپی زندگی صحیح کر کے کل کو ہمارے ما شخ آ نا اور عہد کو دل میں رکھ کر لانا۔ بیمت کہنا کہمیں توکسی نے بھی بتایا ہی نہیں تھا ، ہم کو کسی نے تعلیم ہی نہیں دی تھی۔ ہو آن قبطہ و ایو ایو ہم المقید می ان المقید اللہ عن ھلڈا خل سے بیائیں تھا ، ہم کو کسی نے بیا کہ موقع نہیں ہوگا کہ ہم تو غافل تھے۔ نہ کسی کو رب جانتے تھے نہ کسی کو عالی تھے۔ نہ کسی کو رب جانتے تھے نہ کسی کو مالک و خالق ہمیں ہوگا کہ ہم تو غافل تھے۔ نہ کسی کو رب جانتے تھے نہ کسی کو اللہ و خالق ہمیں ہے کہ دن یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ ہم تو غافل تھے۔ نہ کسی کو رب جانتے تھے نہ کسی کو اللہ و خالق ہمیں ہے کہ بیا تھا ہی نہیں تھا ''۔

تو فرمایا کہ: ہم اپتا''رب ہوتا''بتلارہے ہیں۔اورہم سب کے باپ آ دم علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بتایا اور فرمایا کہ آ دم! میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی رپو ہیت کا اقرار ان سب کے دل میں ڈال دیا۔ زمین کو گواہ کیا آسان کو بھی گواہ کیا ،کہ ہم نے تہمیں تعلیم دے دی اور جمال دکھلا کرا بنی مجت بھی پیدا کردی اور سوال کا جواب دلاکر اپنی رپو ہیت کا اقراد کرالیا کہ میں تم سب کارب ہوں اور یہ کہ تم غافل نہیں ہو۔

یکی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان اپنے دل میں ایک جمال محسوس کرتا ہے کہ میرا مالک اور خالق کوئی ضرور ہے۔ ''اور ہے بھی ایک' ۔ بیدا ان کو مجھ آتی ہے۔ ای وجہ سے ہرایک کی فطرت میں اقر ارموجود ہے۔ ہر ایک کے اندر عشق وعبت خداوندی ڈلی ہوئی ہے، جسے ہرانسان محسوس کرتا ہے۔ انبیاء ملیم السلام آ کرا ہے دعوت دیج جی ۔ اس کا طریقہ بتلاتے جیں کہ محبت کو کس طرح خاہر کیا جائے۔ اس ربوبیت کے اقر ارکو کس عمل سے نمایاں کرے۔ وہ تعلیم دے کراس کی تفصیل کردیتے ہیں۔ اجمالاً ہرایک انسان کے ول میں بیجذبہ موجود ہے۔ احوال برزرخ ۔۔۔۔۔ تو میرے عش کرنے کا مطلب بیہے کہ: آپ کا بیسٹر وہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں سے بید

<sup>[</sup> پاره: ٩ ، منورة الاعراف، الآية: ٢٤١.

ل باره: ٩ ، مبورة الاعراف ، الآية: ٢٤١.

حرکت ہوئی آ دم علیہ السلام کی اولاد ہوئی چراولادی اولاد اور آھے پہلسلہ چانا رہا۔ انسان اپنے اپنے والدی
پشتوں میں ختل ہوتے رہے ہو پہلی مزل جہاں ہے انسان چلا ہے وہ آ دم علیہ السلام کی پشت ہے اور پھر اپنے
باپ در باپ کی طرف خفل ہوا۔ اس کے بعد پھر ہرانسان اپنی اپنی ماں کے پیٹ کی طرف خفل ہوا۔ نومبینے وہاں
قیام کیا۔ یہاں اسے غذا فی پھا ہے جھایا گیا، نومبینے کی مدت گزار کرگاڑی آ کے چلی، پھر دنیا کا اشیش آ گیا۔ پھر
دنیا ہیں کسی کی عمر چالیس برس، کسی کی بچاس برس، کسی کی ساٹھ اور سو برس اور کسی کی دوسو برس نے پہلی امتوں کی بارہ
ہارہ سو، اٹھارہ سو برس عمر س ہوئیں۔ اب عمر س کم ہوئین ہے آن انسان آتے رہے اور اپنی اپنی عمر کے مطابق قیام
کرتے رہے۔ جب دنیا ہیں اس کی عرفتم ہوئی تو عالم برزخ ہیں پہنی گیا، جس کو قبر کہتے ہیں۔ اور قبر ہیں، جو دنیا
دیر ہو گرکا گڑ ھا بتلایا جاتا ہے۔ بیتو اس کی علامت ہے۔ وہ ایک مستقل جہاں ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، جو دنیا
اور آخرت کے بی میں ہے۔ اس کا تعلق بھی دنیا ہے ہوادر کچھ آخرت سے مرف والا بالکل دنیا ہیں بھی نہیں
دیتا اور آخرت کے بی میں ہے۔ اس کا تعلق بھی دنیا ہے۔ اور پھھ آخرت سے مرف والا بالکل دنیا ہیں بھی نہیں

حدیث میں ہے کہ: قبر میں جنت کی پھی کھڑ کیاں کھول دی جاتی ہیں اور آ دمی جنت میں اپنے مقام کود کھے لیتا ہا ورتمنا کرتا ہے کہ: "یَارَ بِ اَقِیمِ السَّاعَةُ " آ اے اللّٰه جلدی قیامت کردے تا کہ اس مقام کریم تک پہنچ جاؤں۔ وہاں سے خوشبو کیں آئی رہتی ہیں اس میں" یہ مست" رہتا ہے۔ تو آ خرت بھی سامنے ہے اور دنیا بھی سامنے ہے کہ کوئی تو اب پہنچائے تو پہنچ جاتا ہے۔

قبر پرزیارت کے لئے کوئی جائے قو حدیث ہے کہ قبر کی زیارت کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کرکے میت کی طرف منہ کرے میت اسے دیکھ اور پہچا تا ہے۔ قو ادھراس کا رخ جنت کی طرف ہے اور ادھراس کا رخ جنت کی طرف ہے۔ ووا اللی برزخ بھی رخ و نیا کی طرف ہے۔ وواللی برزخ بھی دنیا والوں کے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔ وحدیث ہیں ہے کہ: مرنے والے کو جب نعتیں ملتی ہیں اور قبولیت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسان ہوئی ہیں اس وقت تک انتقال بنہ کریں جب تک انہیں تو وہ کہتا ہے کہ اسان ہوئی ہیں اس وقت تک انتقال بنہ کریں جب تک انہیں تو بدنی ہو جائے۔ جب تک وہ اپنے گنا ہوں ہے معانی نہ چاہ لیس۔ تاکہ پاک صاف ہو کر یہاں پہنچیں ہیں تو نہ جھے پہنچا ہے۔ تو ہر ہرمیت اللی و نیا کے لئے دعا کرتی ہو اور د نیاوا لے میت کے لئے دعا کی کی کہتے ہیں ہیں۔ ''اکی آئی ہو گا ہوں ہے دو اگر ہیں۔ ان کے درجا تو ہم و اور حکم ہی ہی ہیں۔ ان کے درجا تر اور ہمار ان کی منفرت فرما کران پر جم فرما ''انے لی درجا تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں۔ ان کی دعا عالم ہیں۔ وہ جمارے کہتے دعا گو ہیں۔ ان کی دعا عالم ہیں ہو دعا گو ہیں۔ ان کی دعا عالم ہیں ہو تھیں۔ ان کی دعا عالم ہیں ہو تو ہم ان کی دعا عالم ہیں۔ وہ جمارے کے دعا گو ہیں۔ ان کی دعا عالم ہیں ہو تھیں۔ ان کی دیا عالم ہو تھیں۔ ان کی دعا عالم ہو تھیں ہو تھیں۔ ان کی دعا عالم ہو تھیں ہو تھیں۔ ان کی دیا عالم ہو تھیں ہو

<sup>(1)</sup> المسند للامام احمد، ج: ٢٥٠ ص: ٩٠ مريث من المراق المراقيب والترهيب باالتعليق للالباني ج: ٣٠ ص: ٩١٩.

اس واسط فرمایا گیا کہ: میت پررونے کی ضرورت نہیں۔ روئے دھوئے تو تب جب ہمیشہ کے لئے جدائی ہو۔ یہ چندون کی جدائی ہے۔ ہم بھی وہیں پہنچ جا کیں گے، جہاں وہ پہنچا ہے۔ تو زیادہ ردنے دھونے کی کیا ضرورت ہو۔ یہ چندون کی جدائی ہوئی ؟ ہے۔ قبر پہجا کے آ ب ثواب پہنچا کیں ان کول گیا۔ انہوں نے دعا کا ہدیہ بھجادہ آپ کول گیا۔ تو یہ کیا جدائی ہوئی ؟ یہ ایسانی ہے جیسے ہمارا کوئی عزیز ہندوستان چلا جائے تو وہاں سے خطکی بھی آ مدورفت ہے، ہدیہ جی جا تا ہے۔ سلام وکلام بھی پہنچتا ہے۔ اس لئے آ دمی روتانہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جب جی چا ہے گامل لوں گا اور آ دمی کی ملاقات تو گویا ہوتی ہی رہتی ہے۔

اس واسطے فرمایا گیا کہ: میت پراتنارونا دھونا کہ آدمی نوحہ بیان ، بکاءکرے ، ماتم کرنے لگے،گریبان پھاڑ ڈالے، رخسارنوچ ڈالے۔ بیسب اللہ تعالی پر بےاعتادی کا بھی اظہار ہے۔اور بے وقونی بھی ہے۔اتنا تو تب روئے جب بیہ بات ہوکہاب بھی ملنانہ ہوگا۔ بیچندون کی جدائی ہے پھرملا قات ہوگی۔

حاصل ہے ہے کہ جس کوہم قبر کہتے ہیں وہ ڈیڑھ گز کی جگہ نہیں ہے وہ دراصل عالَم برزخ ہے، جوا تنابڑا عالَم ہے کہ دنیا جیسے لاکھوں عالَم اس میں بن سکتے ہیں ،توانسان عالَم برزخ کی طرف منتقل ہو گیااور جب بھی منتقل ہوتا ہے ترتی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

آ دم علیہ السلام کی کمر سے جب لکلاتو حدیث میں ہے کہ: تمام انسان چیونٹیوں کی طرح تھے۔ ماں کے پیٹ میں آ یا تو قد وقامت اور بڑھ گیا۔ غذا بھی ملئے گئی۔ ونیا میں آ یا تو قد وقامت اور بڑھ گیا۔ غذا بھی بڑھ گئی۔ ونیا میں آ یا تو قد وقامت اور بڑھ گیا۔ غذا بھی بڑھ گئے۔ دیف کا خون ملتا تھا یہاں صاف دودھ ملئے لگا۔ مٹھا کیاں عمدہ غلنے ، ترکاریاں، پھل، پھول اور فروٹ ملئے گئے۔ ماں کے بیٹ میں بیدنہ متھ وہ نگ جہان تھا۔ جبکہ دنیا میں ماں کے رحم جیسے کروڑوں جہان بن سکتے ہیں۔

اب انبیاء لیہم السلام نے خبر دی کہ جم آ ہت آ ہت ہت ق کے عالم میں پہنچ رہے ہو۔اس کے بعد ایک اور عالم آ نے والا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، کہ دنیا جیسے کروڑوں عالم اس میں بن جا نمیں اور وہ عالم برزخ ہے۔وہاں نعتیں اور احت ملے گی۔ نعتیں اور احت ملے گی۔

حدیث میں ہے کہ: جب سوال وجواب قبر میں ہو بچے گا۔ اور مشرکیر کوسب کا جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرادین اسلام تھا۔ میر ہے پنج برنی سلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو غیبی آ واز پیدا ہوگی کہ "اُن صَدق عَبُدِی . "میر ہے بندے نے کچ کہا۔" فَافَ وِشُوهُ مِنَ الْبَحَدَّةِ وَ الْبِسُوهُ مِنَ الْبَحَدَّةِ وَ الْبِسُوهُ مِنَ الْبَحَدَّةِ وَ الْبَسُوهُ مِنَ الْبَحَدَّةِ وَ الْفَتَحُوالَلَهُ بَابًا مِنَ الْبَحَدَّةِ . "اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دو۔ جنت کوش بچھاؤ جنت کالباس بھی دو۔ اور "ویُوسَّعُ لَلَهُ فَبُرُهُ مَدَّ بَصَرِه . "قبراتی وسیح کردی جاتی ہے کہ جہال تک نگاہ "پنجی ہے میدان ہی میدان نقرآ تا ہے۔ آسان قبری ماری نگاہ بنجی ہے دمیں ہرانیان کو اتا براعالم طحگا جتنا زمین سے لے کرآ سان تک کا مقام ہے۔ تو عالم برزخ میں دنیا جیے لاکھوں عالم بن جا کیں معلوم ہوا کہ انسان زمین سے لے کرآ سان تک کا مقام ہے۔ تو عالم برزخ میں دنیا جیے لاکھوں عالم بن جا کیں معلوم ہوا کہ انسان

رق ی طرف ہے۔ ⊙

برزخ میں پہنچ کر پھرانمیاء میں السلام نے خبر دی کہ: ایک اور عالَم آنے والا ہے جواس ہے بھی بروا ہوگا۔اور وہ محشر ہے۔اس عالَم کی کل عمرتو چندصد یوں کی ہوگی۔اس عالَم کا پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا۔ایک دن میں سارے اولین وآخرین انسان جع ہو گئے اسکے بعد پھرانمیاء میں السلام نے فرمایا کہ: ایک اور عالَم آنے والا ہے جس کا نام جنت ہے وہ اتنا برا عالَم ہرزخ جسے کروڑوں عالَم اس میں بن جا کیں۔اس لئے عالَم برزخ میں کا نام جنت ہے وہ اتنا برا عالَم ہے کہ عالَم برزخ جسے کروڑوں عالَم اس میں بن جا کیں۔اس لئے عالَم برزخ میں ایک آس دی کو اتنا حصر ماتا ہے جتنا زمین سے لے کرآسان تک کا مقام ہے اور جنت میں اونی جنتی کو جو حصہ ملے گااس دنیا ہے دی گواتنا کے برابر ہوگا۔تو انداز ہ سے جنت کتنا برواعا کم ہے۔

توانسان 'عمالم المست '' سے چلا، عالَم رحم میں آیا۔ عالَم رحم سے چلا، عالَم دِنیا میں اللہ علیہ عالَم دِنیا سے چلا، عالَم برزخ میں آیا۔ عالَم بروگ میں آیا۔ عالَم بروگ میں آیا۔ عالَم بروگ میں ہے جائم انسان پر تھلیں گے جائبات ظاہر ہوگے مطرح طرح کی نعتیں نمایاں ہوں گی۔ اس لئے کہ انسان میں تجدد پندی کا جذبہ ہے کہ نئی خیزیں اس کے سامنے آئی چائیں۔ اگر جیشہ برانی چیزیں اس کے سامنے آئی چائیں۔ اگر جیشہ برانی چیزیں رکھی رہیں، آدمی کا دل گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر روز پلاؤ کھانے کو ملے تو دوسرے دن جی گھراجاتا ہے۔ اگر موتو انسان کی طبیعت بہلتی رہتی ہے۔ اور روز ایک ہی غذا ہوں جا ہے دواعلی ہوتو بھی آذی کا دل گھراجاتا ہے۔

اس واسطے دنیا ہیں موٹر کاریں ہیں، ہرسال ان کا نیا ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ مکانات کے نقشے بدلتے رہبے ہیں۔ کل پچھاور مگ کا مکان تھا۔ آئ اور رنگ کا۔ آئ کل امریکن اسٹائل مکان چلے ہیں۔ ان کا پچھاور ہی نمونہ ہیں۔ سو برس کے بعد دنیا ہیں معلوم نہیں کیا نمونہ بن جائے ۔ تو بیانسان کی فطرت ہے کہ نئی ٹی چیز سامنے آئے۔ جسو برس کے بعد دنیا ہیں معلوم نہیں کیا نمونہ بن جائے ۔ تو بیانسان کی فطرت ہے کہ نئی ٹی ہی پر لطف ہوں لیکن اگر ایک ہی تنہیں ہوتیں اور ابدالآ بادتک رہتیں ، تو آ دمی گھبرا جاتا اس لئے روز نئے نئے سامان ہوں گے۔

حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک عالیشان کل ہے۔جس میں انسان مقیم ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر جو نگاہ اٹھا تا ہے اب تک معلوم تھا کہ سبزرنگ ہے۔ دوبارہ جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اب سرخ ہوگیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نگاہ کی معلوم ہوگا کہ ذرد درنگ ہوگیا۔ تو محلات کے رنگ نے نئے آتے رہیں گے۔ نئے جہاں کھلتے رہیں گے۔ نئی نئی تعتیں سامنے آتی رہیں گی۔ اور نشاط پر نشاط پہنچتا رہے گا۔معلوم ہوا کہ جنت میں بھی حرکت ہی رہے گی۔اور نشاط پر نشاط پہنچتا رہے گا۔معلوم ہوا کہ جنت میں بھی حرکت ہی رہے گی۔اور ختم ہونے والی نہوگی بلکہ عروج ہوتارے گا کو یا اصل تی وہاں ہوگی۔

بہرمال مجھے ان ر قیات کی تفصیل بیان کرنائبیں صرف یہ بتلانا ہے کہ انسان حرکت میں ہے۔اب بھی آ پ حرکت میں ہوجائے گا۔ گر نعمتوں آ پ حرکت میں ہیں۔قبرستان میں بھی حرکت میں رہیں گے۔جنت میں جا کرعالم متعین ہوجائے گا۔ گر نعمتوں

اورلذائذ کی ترقی جاری دہے گی تو اتن کمی حرکت کا کوئی مقصد ہونا چاہئے۔ تھوڑی می حرکت، گھر سے مدرسہ اور خانقاہ تک کی جائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حالا نکہ وہ چند گھنٹوں کی حرکت ہوتی ہے بیتو ہزاروں برس کی حرکت ہے ۔ تو اتنی طویل حرکت ہواور بلا مقصد ہو۔ بیتال بالغنہیں مانتی عقل سلم بیقبول نہیں کرے گی کہ: انسان ایسے ہی ہے کو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عقل اس بات کی شہادت ویتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ نے اسے عبث و بے کار بید انہیں فرمایا۔

زندگی کی حقیقت ..... بلکہ بیآپ کی زندگی، بیخودایک متنقل حرکت ہے، جوآ دی کے اندر بہت دورتک چاتی رہے گی۔ جب تک آ دمی کا بدن حرکت کرتا رہے گا، کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اگر قلب کی حرکت ختم ہوجائی ہتو کہتے ہیں کہ آ دمی مر چکا ہے۔ قلب حرکت کرتا رہے، کہتے ہیں کہ قلب زندہ ہے۔ اگر قلب کی حرکت ختم ہوجائے، تو کہتے ہیں کہ قلب زندہ ہے۔ اگر قلب کی حرکت ختم ہوجائے، تو رہتے ہیں کہ فلاں آ دمی کا انتقال ہوگیا ہے۔ تو حرکت بندہ جوجائے کا تام موت اور حرکت کے جاری رہنے کا نام موت اور حرکت کے جاری رہنے کا نام موت اور حرکت کہ ہی تاریخ است رہنا ہوگا ہے۔ آ دمی ان میں غذا پڑی رہتی ہیں فضلات فارج ہوتے رہتے ہیں، آ دمی تندرست رہنا ہوگا ہے۔ آ رہتی ہیں ختم ہوجاتا ہے، وہی موت کا پیش فیمہ ہے۔ آو آ نتیں، دل، جگر اور دماغ سب حرکت میں ہے۔ آ دمی اس سے چھونہ چھو چار ہتا ہے۔ کل کیا ہوگا؟ پرسوں کیا ہوگا؟ گویا ہر وقت دماغ حرکت میں ہے۔ اگر حرکت بندہ ہوجائے، کہا جائے گا کہ خلال آ دمی بے وقوف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقل خیس ہے۔ اگر حرکت بندہ ہوجائے، کہا جائے گا کہ خلال آ دمی بے وقوف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقل خیس ہے۔ اگر حرکت بندہ ہوجائے، کہا جائے گا کہ ہوت ہوتے ہوتی ہیں کہ: فلال آ دمی ہے وقوف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقل خیس ہے۔ اس لئے امام غزائی رحمت اللہ علیہ قلیہ ہیں کہ: انسان ان کی تو خیس ہے۔ اس لئے امام غزائی رحمت اللہ القبار تو کہیں ہوتے عالم میں۔ تو مکان اور انسان باتی رہیں گی ایک عالم ہیں۔ ورمرے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر چوضے عالم میں۔ تو مکان اور جبال بدلتے رہیں گی ایک عالم سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر چوضے عالم میں۔ تو مکان اور جبال بدلتے رہیں گی ایک عالم سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر چوضے عالم میں۔ تو مکان اور جبال بدلتے رہیں گی ایک عالم سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر چوضے عالم میں۔ تو مکان اور جبال بدلتے رہیں گی ایک عالم میں۔ ورسے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر چوضے عالم میں۔

کیا مقصدِ زندگی خوردونوش ہے؟ .....تو اس قدرطویل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی اتنا طویل ہونا چاہئے جتنا لمباسفر ہے۔سفرتو ہزاروں برس کا ہواور مقصد معمولی سا ہو، وہ اس کے اوپر چسپاں نہیں ہوگا۔مقصد اتنا اونچا اور بلند ہونا چاہئے جواس کی لمی عمر کے مناسب ہو، جتنا ہی بڑا سفرا تنا ہی بڑا درشن ہونا چاہئے۔تو وہ کیا مقصد ہے جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے اورا تنالمباسفراختیا رکیا؟

فرض کیجے یہ مقصد ہوکہ بس آپ روٹی کھا لیجے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بچھ چیے جمع کیے، بچھروٹیاں کھا کیں بچھ مزے اڑائے۔ بس آ دی ختم ہوگیا۔ تو اتنا لمباسنر اور اس کے لئے مقصد صرف روٹی۔ ؟ (کگلا و کھا کی اروٹی تو جانور بھی کھاتے ہیں۔ پھرانسان کے پیدا کرنے کی کیاضرورت تھی۔ یہ جوگائے بھینس، بکری ہیں ووسب اس مقصد کوادا کر رہی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات آئی بلند مخلوق اور اس کی زعر کی کا مقصد صرف یہ کہروٹی

کھا لے اور ختم ہوجائے۔ (یاا سے اسباب و دسائل میں زندگی گنواد ہے جن کا نتیجہ بہر صورت روثی ہو۔ مثلاً تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ ، یا باتی اسباب معاش جوروٹی کو نتیجہ کے طور پر میسر کرتے ہوں) یہ کوئی اہم مقصد نہیں ہے۔ اگر بیا ہم مقصد ہوتا تو جواس مقصد کوزیادہ عمدگی ہے انجام دیتا ، وہ اشرف المخلوقات ہونا چاہئے تھا۔ وہ انسان نبین کھا سکتا نہیں ہوسکتا۔ اس لحاظ ہے ہاتھی بھینس اور گائے وغیرہ اشرف المخلوقات بنتے۔ انسان نہ بنتا۔ یہ اتنا ہیں کھا سکتا جتنا یہ جائور کھاتے ہیں۔ اگر کھانے کے لئے بیٹے جائے تو ہاتھی کے برا بر نہیں کھا سکتا۔ نہ پیٹ اتنا ہے نہ ہا ضمہ اس جتنا یہ جائور کھاتے ہیں۔ اگر کھانے کے لئے بیٹے جائے کہ وہ روثی تو نہیں ہو کتی۔ اتن کمی چوڑی حرکت کی زندگی ، کیا جیسا ہے۔ اس لئے اس طویل زندگی کا مقصد خلا ہر ہے کہ وہ روثی تو نہیں کی بات ہے بھر ریے کہ کھانے کا مقصد در حقیقت یہ موتا ہے کہ بدن ہاتی رہے۔ اس کے ہاتی رہنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر مقصد کی تلاش شروع ہوگئی۔ تو روثی اگر مقصد ہوتا ہے کہ بدن ہاتی رہے۔ اس کے ہاتی رہنے کا کو ربعہ ہے۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پلنے کا ذریعہ ہے۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پلنے کا ذریعہ ہے۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پلنے کا ذریعہ ہے۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پلنے کا ذریعہ ہے۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پلنے کا ذریعہ ہوتی۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پلنے کا ذریعہ ہوتی۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پالنے کا ذریعہ ہوتی۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پالنے کا ذریعہ ہوتی۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پالنے کا ذریعہ ہوتی ۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ روثی بدن کے پالنے کا ذریعہ ہوتی ۔ پھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ دوثی بدن کے پالنے کا ذریعہ ہوتی ہوتی کے پہر ہوتی کے بھر سوال اپنی جگہ قائم ، کہ دوثی بدن کے پالے کیا مقدد کی سور کھر بدن کے پالے کیا تو بدن کے پالے کیا تو بولی کیا تھوں کے پلیے کیا تھوں کے بھوتی کے بھر بدن کے پالے کیا تو بدلی کے بھوتی کیا تھوں کے بھوتی کیا تھوں کیا تھوں کی ہوتی کی بھوتی کے بھوتی کی مقدد کی سور کیا تھوں کی کھر بھوتی کے بھوتی کی بھوتی کی کھر کی کی کو بھوتی کی کھر کی کی کو بھوتی کی کو بھوتی کی کھر کی کھر کی کو کی کھر کی کو بھوتی کے بھوتی کی کو بھوتی کی کھر

اورا گرفرض سیجئے روٹی مقصد ہو بھی تو اتن لمی چوڑی عمراور بیمقصد؟ بیمقصد تو پھر جانوروں کو بھی حاصل ہے۔جانور بھی آخر کھاتے بیئے ہیں۔اگر آپ نے کھانی لیا تو کونسا کمال کیا؟

آپ کہیں گے صاحب ہم تو پلاؤ، دردہ اور مرغ کھاتے ہیں۔ جانور تو یہ بیں کھاتے۔ ہیں کہتا ہوں کہ جانور
کیوں مرغ نہیں کھاتے۔ کیا بلی مرغ نہیں کھاتی اور شیر، گائے کوئیں پھاڑ کھا تا؟ آپ نے گائے کا گوشت کھالیا تو کیا
کمال کیا؟ بھینساوہ بھی کھالیتا ہے آپ بھی کھالیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ مصالح نہیں ڈالیا تو مصالحہ ڈالنا بھی کون
سے کمال کی ہات ہے؟ مصالحوں ہے تو بلکہ گوشت کا اصل ذا نقد تم ہوجا تا ہے۔ صحیح طور پر گوشت کو پکایا جائے۔ تھوڈ ا
سانمک مرج ملا کے کھالیا گوشت کا اصل ذا نقد ہے گا۔ یہ صالحوں کی بھر مارسے قواصل ذا نقد بھی ختم ہوجا تا ہے۔
سانمک مرج ملاکے کھالیا گوشت کا اصل ذا نقد ہے گا۔ یہ صالحوں کی بھر مارسے قواصل ذا نقد بھی ختم ہوجا تا ہے۔
سانمک مرج ملا کے کھالیا گوشت کا اصل ذا نقد ہے گا۔ یہ صالحوں کی بھر مارسے قواصل ذا نقد بھی ختم ہوجا تا ہے۔

میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز کا کھا ٹا بڑاا چھا ہوتا ہے۔ دہ گوشت کوخاص طریق سے پکاتے ہیں۔ نہاس میں نمک، نہ مرچ، نہ مصالحہ۔ ترکاری سامنے رکھ دی۔ نمک مرچ ڈالواور کھالو اس طرح ترکاری کی اصل مشان قائم رہتی ہےاور ہم اسنے مصالحے بھردیتے ہیں کہ ترکاری کی اصل مشاس اور حلاوت ختم ہوجاتی ہے۔

توعرض کرنے کا مطلب ہے ہے کہ آپ نے بھی مرغ کھایا اور بلی نے بھی مرغ کھالیا۔اس نے اصل ذاکقہ چکھا آپ نے بدلا ہوا۔آپ تو گھائے میں رہے اور اس نے اصل کوشت کھایا۔ یہ کون سا کمال ہے؟ اگر یہ کمال ہوتا، پھر بلی بھی اشرف المخلوقات ہوتی ۔ تو کھانا کوئی ستقل کمال نہیں ۔ کھانا ضرورت کے لئے ہے تا کہ بدن باتی رہے اور کھانا کھاتے ہوئے انسان کا جی گھراتا ہے ۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ کام زیادہ ہے کھانا وانا تو ہوتا ہی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ کھانے کواصل مقصد نہیں بچھتے ہیں ۔ تو کھانا کوئی اہم چیز نہیں ۔ اگر جمیں کوئی ایسا طریقہ ہاتھ لگ جائے کہ بلا کھائے ہے جم کام کرتے رہیں، تو شاید کھانے کی طرف رخ بھی نہ کریں ۔ یہ وجوری کی بات

ب كد بلاكهائ يدي زندگى باقى نبيس رہتى۔

جھے اس پر اپنے بررگوں کی ایک حکایت یاد آگئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ بانی وارالعلوم دیو بند، جومیرے وادابھی ہیں، ان کے زمانے میں آریسان کے بانی پنڈت دیا نندسرسوتی جنہوں نے آریہ سان کی بنیا در کھی ۔ وہ یو۔ پی میں سہاران پور کے ایک قصبے میں آئے اور آگر انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی مسلمانوں کا عالم میر ہے مقالے میں مناظرہ کرنے کے لئے آئے۔ اور یہ بھی اعلان کیا، کہ کی چھوٹے موٹے عالم سے میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ مولی کاسم (مولوی قاسم) کو بلاؤ۔ ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت اس زمانے میں کہ چھو بیار سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت اس زمانے میں کہ بیار سے محروباں کے خدام نے لکھا کہ حضرت میں مورت حال ہے اس لئے آپ ہی کوآنا ہوگا کیونکہ اس نے تو اعلان اور چینے کیا ہے کہ مولی کاسم سے مناظرہ ہوگا۔ اس بیاری کی حالت میں حضرت نشریف لے گئے ۔ وہ بچھ رہا تھا کہ وہ تو آئی کہ جان کی طرح چھوٹے، اعلان اور چین شروع کیا کہ جان کی طرح چھوٹے، بھاگوں کی طرح ؟

منٹی نہال احمد صاحب ، حصرت کے خادم خاص تھے۔ یہ بڑے ذہین وذکی تھے۔ حصرت نے ان کو پنڈت جی کے پاس بھیجا کہ آپ جاکے مناظرہ کی شرائط طے کریں کہ کن احوال اور شرائط پر مناظرہ ہوگا۔ کیا صورت اختیار کی جائے گی تا کہ پھر مناظرہ ہو سکے۔ منٹی صاحب پہنچے تو پنڈت جی پچھکھانے میں بمصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں پنڈت جی تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی پرات (تھال) جس میں بہت ساحلویٰ یوری ، ترکاری اور بہت کچھ۔ غرض دیں پندرہ سیروزن کا ملہ اس کے اندر مجرا ہوا۔ وہ لے جایا گیا۔

ظاہر ہے کہ یہ ایک آ دی گوراک تو نہی ، انہیں خیال گذرا کہ کمر ہے میں ایک آ دی تو نہیں ہوگا۔ ایک آ دی آخر کتنا کھا لے گا؟ پنڈت بی کے اعزاز میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اس لئے یہ انظار میں کمرہ سے باہر بیٹے رہے۔ کوئی آ دھ گھنٹے بعد جب وہ پرات آئی ، وہ بالکل خالی ہی ، وہ بہی سمجے کہ ٹی آ دی ہوں گا ایک آ دی تھوڑ اا آتا کھا سکتا ہے۔ اس کے بعدان کو بلایا گیا ، دیکھا کہ پنڈت بی اندرا کیلے بیٹے ہیں۔ یہ جبران ہوئے کہ ایک آ دی پندرہ ہیں سیر کا ملب کس طرح کھا سکتا ہے؟ دل میں خیال کیا کہ جس کمرہ میں پنڈت بی بیٹے ہیں۔ یہ میکن ہے اس میں کوئی دروازہ دوسری طرف ہو۔ لوگ کھا کے ادھر سے نکل گئے ہوں ، مگر وہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ بہی ایک دروازہ وہ اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ بہا ایک دروازہ وہ اس میں کوئی دروازہ وہ اس میں کوئی دروازہ ہوئے تھے۔ پھرانہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ پنڈت بی کے ساتھ کی اور نے بھی کھیا کہ پنڈت بی کے سیا تھا۔ اب یہ جبران ہوئے کہ یہ ایک میں اور تو کوئی شرکیے نہیں تھا۔ اب یہ جبران ہوئے کہ یہ ایک سیاتھ کی اور نے بھی کہ انسان یا جانور ہے جوا تنا کھا گیا ( کہ خدا کی پناہ )۔

جب والیس آئے ، انہوں نے حضرت کوشرا نظ بتلا کیں۔اس کا سنانا تو مقصود نہیں ہے۔لیکن جب حضرت رحمته الله علیہ اور رحمته الله علیہ اور

حضرت نے انہیں بلایا۔اور فرمایا منٹی جی ا آپ نے کیابات کی ؟ یہ بے چارے بہت گھبرائے اس لئے کہ خوات کی بات تھی ۔اپنے دوستوں میں کردی۔اباسے شخ کے آگے خاموش۔ اکہیں تو کیا کہیں؟

حضرت نے فرمایا کہ جوتم نے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ ذرا تہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں تا کہ تہمیں جواب بھی بتلا دو اس اس لئے کہتم نے بین طاہر کیا کہ بیمستلہ بڑا بیچیدہ اور حل طلب ہے۔ تو مجھے اس کاحل بھی بتلا نا ہے۔ مگراپی زبان سے کہو۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے وش کیا کہ حضرت میری زبان سے بیڈکلاتھا، کہا گرعلم میں مناظرہ ہوا تو انشاء اللہ ہمارے حضرت عالب آئیں گے۔ لیکن اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس لئے کہ پنڈت تو ہیں سیر کا ملب کھاجائے گا اور آپ ہے آ دھی چیاتی بھی نہیں کھائی جائے گی۔

حضرت نے فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ایک ہلی کا جواب ہے اور ایک حقیقی اور تحقیقی جواب ہے۔ بلنی کا الزامی جواب یے۔ بلنی کا الزامی جواب یہ ہے کہ کیاسارے مناظروں کے لئے میں ہی رہ گیا ہوں تم لوگ کس کام کے لئے ہو؟ اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا۔ میں تم کوآ گے کردوں گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ :تمہارے ول میں بید خیال کیوں پیدا ہوا کہ کھانے میں مناظرہ ہوتو کون جیتے گا؟۔فرمایا کہ کھانا بھائم اور جانوروں کی علامت ہے،تو مناظرہ بہیت اور جہالت میں ہوتا ہے یاعلم میں؟ فرمایا اگر بہیت میں مقابلہ ہوا تو ہم پنڈت بی کے مقابلہ میں کھینے ، ہاتھی کو پیش کریں گے کہ کھاؤان کے مقابلہ میں جتنا کھاتے ہو؟

اورفر مایا کہ بتمہارے ول میں بیروال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہواتو پھر کیا ہوگا؟۔ فر مایا اس
کے لئے بھی ہم تیار ہیں کہ کھانا کھلانے کے بعد پنڈت جی بھی ایک کمرے میں بند کردیئے جا کیں اور ہمیں بھی بند کردیا
جائے اور چھ مہینے کے بعد نکلیں جوزندہ ہوگا، وہ حق پر ہوگا۔ تو کھانا یہ بہائم کی عادت ہے جو جہالت کا سرچشمہ ہیں۔ اور مناظرہ علم میں ہوا کرتا ہے جہالت میں نہیں ہوا کرتا، جہالت میں مناظرہ ہواتو جانوروں کو مقابلہ میں پیش کریں گے۔ میں مناظرہ ہواتو ہم مناظرہ کریں گے۔

یہ بات اس پر یادآ می تھی کدانسان جب اشرف الخلوقات ہے تو کھانا کھانا اس کی کوئی الی خصوصیت نہیں

ہے کہ انسان ہی کھاتا ہو۔ انسان سے زیادہ بھینسا بھی کھاسکتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہوسکتا کہ وہ روٹی کھالے۔ اور مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اس لئے اتنا لمباسفر کہ آ دم علیہ السلام کی کمر سے نکلے۔ مال کے پیٹ میں آئے۔ دنیا میں آئے۔ دنیا میں آئے۔ دنیا میں آئے اور مقصد ہے ہو کہ بچھ کھائی لے۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ کوئی اہم چیز نہیں، یہ تو بہیمیت کی علامت ہے۔ گوانسان میں بہیمیت ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کھائے پیتے۔ وہ بھی اچھا کھاتا بیتا ہے۔ خوشما بنا کے کھاتا بیتا ہے۔ گرمقصدِ زندگی یہ نہیں ہوسکتا۔

روحانی قوت کی کرشمہ سازیاں ..... ملائکہ میہم السلام زندہ ہیں۔وہ کون ساگوشت روٹی کھاتے ہیں؟ ذکراللہ ای سے تو زندہ ہیں۔اصل زندگی ذکراللہ کا نام ہے۔ چونکہ ہم اس کو ہے سے واقف نہیں، ذکراللہ کی کوئی کیفیت ہمارے قلب میں نہیں اس لئے ہم غلطی سے ریم ہوئے کہ زندگی کھانے پینے کا نام ہے ورنداصل میں زندگی محبوب کا نام ہے ورنداصل میں زندگی محبوب کا نام ہے کہ آ دی محبوب کا نام لے۔

اگر دنیا میں کی کوکس سے محبت ہوجائے ادر محبوب چلا جائے۔وہ فراق وہجر میں رور ہاہے، پریٹان ہور ہا ہے۔ روئے روئے روئے روئے اور تیرامحبوب آگیا۔اچا تک اس نے کہا،اوہ تیرامحبوب آگیا۔ایک دم اٹھ کر بیٹے جائے گا کہ کہاں ہے؟ یہ جوایک دم جان آگی یہ کہاں سے آئی کیا کوئی روثی کھائی ہے، کوئی پانی بیا تھا؟ محبوب کا نام ہی تو سامنے آیا۔معلوم ہوا کہ زندگی کی قوت در حقیقت محبوب کا وصال ہے، روٹی اور کپڑ ایہ زندگی کی قوت در حقیقت محبوب کا وصال ہے، روٹی اور کپڑ ایہ زندگی کی قوت در حقیقت محبوب کا دم اللہ میں سے ہے۔کی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہے۔

ہر چند کہ پیر و خشہ و ناتواں شام ہردم نگاہ بردئے تو کردم بس جواں شدم میں بوڑھا بھی ہوگیا، خشہ و کمزور بھی ہوگیا، ناتواں بھی ہوگیا۔ گر جب تیرے چہرے پرنگاہ ڈالٹا ہوں تو ایک دم جواں ہوجاتا ہوں، قوت آ جاتی ہے اس لئے کہ مجوب کا جمال جب دل میں کھپ جاتا ہے تو قوت پیدا ہوجایا کرتی ہے۔

دنیا میں آدمی جب ان چھوٹے چھوٹے محبوبی قوت سے زندہ ہوتا ہے، اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ساجائے تواس کی زندگی کا کیا محمانہ؟۔انہیاء علیم السلام حق تعالیٰ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں اس لئے ان کی زندگی کی قوت محبوب کا نام اور اس کا ذکر ہے۔روٹی پانی سے انہیاء علیم السلام زندہ نہیں ہیں۔ ذکر اللہ سے زندہ ہیں۔انہیاء علیم السلام اگرا کی حبد بت ہیں۔انہیاء علیم السلام اگرا کی حبد بت بیں۔انہیاء علیم السلام اگرا کی حبد روانہ ) بھی خدکھا کیں تو بھی ان کی زندگی میں فرق نہیں پڑسکتا۔وہ اپنی عبد بت فائم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ عمل کر کے نہ دکھا کیں ہم س طرح سے کھا کیں ہیں جمارے لئے نمونہ کیا ہے ؟ تو اسوہ حسنہ کے طور پر کھاتے ہیں۔زندگی کی بقاء کے لئے نہیں ،وہ اللہ کے ذکر ہے۔۔

آج اگر ہمیں بیہ مقام میسر آ جائے کہ ہم بھی ذکر اللہ سے زندہ رہ سکیں تو تبھی روٹی کی طرف رخ بھی نہ

کریں۔ یہ تو مجوری کی ہات ہے۔ ذکر اللہ ہے ہم ناوا قف، غلط نبی میں جنلا کہ زندگی روٹی سے قائم ہے اس لئے روٹی کے دارالعلوم روٹی کے دارالعلوم میں اورٹی کی طرف لیکتے ہیں۔ حضرت مولا کا قاسم صاحب نا نوتو کی رحمت اللہ علیہ میر سے دادا، جنہوں نے دارالعلوم دیو بند قائم کیا۔ اولیائے کاملین میں سے تھے، نے وفات سے دومبینے پیشتر یہ فرمایا کہ ' بحد اللہ مجھے زندہ رہنے کے لئے کھانے پینے کی حاجت باتی نہیں رہی۔ محض اِتباع سنت کے لئے کھانا اور پیتا ہوں، ورنہ حاجت نہیں''۔

لینی ذکرخداوندی دل و د ماغ کے اندرا تناری چکا ہے کہ اب ای سے زندہ ہوں۔ پھر بھی إقباع سنت کے لئے کھاتے ہے، تاکہ اس پر بھی اجروثو اب مل جائے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسا طریقہ آ جائے کہ بلا کھائے پیئے ہم زندہ رہیں۔ بھی کھانے پینے کی طرف دھیان نہ کریں۔کون اس مصیبت میں پڑے کہ مجمعے سے شام تک چولھا جھوکلو۔اور کھیتی کرو، وہاں سے غلم آئے، وہ پسے، ایک مصیبت ہے۔ جب ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں تو کیا ضرورت اس مصیبت میں پڑنے کی ؟

میرے عرض کرنے کا مطلب سے ہے کہ اول تو روٹی مقصد نہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور اگر کسی درجہ میں ہوتا بھی تو بیہ مقصد جانوروں کو بھی حاصل ہے۔انسان کو آخر اتنی بڑی زندگی کیوں دی تمی، بیر تقیر چیز ہے اور زندگی بڑی عظیم چیز ہے۔عظیم چیز کے اوپراہیا تھوڑ اسا مقصد مرتب ہو۔ بیر تکست خداوندی کے خلاف ہے۔

اصل میں کھانے کو چھوڑ تا یہ کمال کی علامت ہے۔ کھانا کمال کی علامت نہیں انبیاء کیہم السلام بھی بقدر ضرورت کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کی حالمت بہتی کہ دن بھر گھوڑ ہے کی پشت پر سوار رہتے ، کھانے کی پچھ جبر نہ ہوتی تھی ، ہر وقت جہاد میں مشغول ہیں۔ بعض کے پاس بغل میں چند کھڑے ہوتے ، وہ کھالیت تھے۔ اور بعض کے پاس وہ چند کھڑے ہیں جب بھوک نے بہت ستایا، بس وہ منہ میں ڈال کے فس کو بہلا دیا کہ ہم بھی پچھ کھالیں۔ ور نہ وہ کھانے کی کیا چیز ہوتی ہے۔ کھانا تو بہت سایا، بس وہ منہ میں ڈال کے فس کو بہلا دیا کہ ہم بھی پچھ کھالیں۔ ور نہ وہ کھانے کی کیا چیز ہوتی ہے۔ کھانا تو یہ تھا اور محنت اور جدو جہد رہے کہ چوہیں کھنے گھوڑ ہے کی پشت ہے سوار ہیں اور جہاد میں مصروف ہیں۔ اعلائے کلمة الله کر رہے نئے۔ تو کمال انکا سمجھا جائے گا۔ جنہوں نے کھانا ترک کیا۔ کھانا کوئی کمال کی چیز نہیں۔ اہل کمال حقتے بھی ہیں، وہ کم بی کھانے۔ اس لئے انبیاء نے کم کھانیا اور سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کم کھانیا۔ اولیا ء اللہ نے اللہ عالیا۔

حضرت شخ عبدالقدوس كنگوهى قدس اللدسرة جو چشتيه سلسله كمشائخ بيس سے بيس، وه اسپين ملفوظات بيس كھنے ہيں كھنے ہيں كستے ہيں كھنے ہيں كہ بيس كھنے ہيں كہ بيس كھنے ہيں كہ بيس كھنے ہيں كہ بيس جي ور تا ہے، جاليس برس سے ایك بادام يوميہ پر افظار كرتا ہے، جاليس برس سے روز بير كھر با ہے اوركوئى روز ونيس جي ور تا۔

شر اح لکھتے ہیں کہ بیخود حضرت شیخ قطب عالم ہی ہیں۔ تو جالیس برس تک پوری غذا کل بیتی کہ ایک بادام بومیہ کھاتے تھے۔ اور طاقت کابی عالم تھا کہ رات کو جس ذکر اللہ بین شغول ہوتے ، تو شہر میں اس طرح آ واز

گونجی تھی کہ ہڑخض سے بچھتا تھا کہ ہمارے گھر کے در دازے پر ذکر کررہے ہیں۔ بی توت کھانے کی نہھی بےروحانی قوت تھی جوذ کراللہ سے پیدا ہوتی تھی۔

اورحدیث میں ہے کہ: جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیاروزہ پروزہ بعض صحابہ نے بھی آپ کود کی کرصوم وصال شروع کردیے۔ آپ کو معلوم ہواتو آپ نے فرمایا: 'ائیسٹھ میڈی کے کھی کھی ہوئی آپ کو کھا تا پاتا ہے۔ اس سے میر سے اندرطافت ہے۔ تو وہ کیا چیز کھلائی جاتی تھی ؟ آسان سے کوئی زردہ ، پلاؤاور بریانی کی دکا بیان نہیں اترتی تھیں۔ وہ وَ کراللہ کی طاقت بھی جو گھا۔ بید مادی قوت نہتی ۔ اگر ساری عمر و کراللہ کی طاقت بھی جو گھا۔ بید مادی قوت نہتی ۔ اگر ساری عمر اندراللہ کی طاقت بھی فرق بیس آستال نہ فرماتے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں فرق نہیں آسکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں فرق نہیں آسکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں فرق نہیں آسکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لئے کھایا پیا ہے ، تا کہ امت کے لئے منونہ بن سے ۔ کھانے کو ترک کرنا کہال صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے وہ کہ تا ہوں تو وہ کہ گا۔ اگر آپ کی سے کہا ہے کہیں ہیں کہیں کرے گا۔ اگر آپ کی سے کہا تے ہیں ، جانور بھی کھاتے ہیں ۔ اورا اگر وکی شخص نظر پڑے جو ہفتہ عشرہ تک کھانا نہیں کھاتا ہم کو تا ہوں تو ہو ہفتہ عشرہ تا ہوں تو ہو ہفتہ عشرہ تو کہ کا۔ یہ کو تا ہوں کہال کی ہات ہے جسمی کھاتے ہیں ، جانور بھی کھاتے وہالہ ہیں ۔ معلوم ہواد نیا بھی نہیں نہ کھانے کو کمال بھی تا ہوں تو ہو ہفتہ عشرہ تا ہوں تو ہو ہو تا ہوں کہال بھی میں ترک طعام ہو کھانا تو نیت سے عبادت بنتا ہے ، اپنی ذات سے عبادت نہتا ہے ، اپنی ذات سے عبادت نہتا ہوں تو ہو ہفتہ عسل کھا تا ہوں تو ہو ہو ہو گھانے اپنی ذات سے عبادت ہنتا ہے ، اپنی ذات سے عبادت بنتا ہے ، اپنی ذات سے عبادت نہتا ہے ، اپنی ذات سے عبادت ہیں ترک طعام ہو کھانا تو نیت سے عبادت بنتا ہے ، اپنی ذات سے عبادت نہتا ہوں تو ہو ہو گھانے ہیں تو کہاں ہو تو ہو گھانے کہاں بھی اس کے اللہ کی کھانے کہاں ہو تو ہو ہو گھانے کو تو کہاں ہو کہاں گور کے کہاں ہور دیا ہور کے کو اس کی کور کے کہاں ہور دیا ہور کی کھانے سے بیرا ہوت ہو کہاں ہور دیا ہور کھانے ہور کھانے کہاں ہور کھانے کو کہا ہور کھانے کہاں ہور کھانے کور کے کہاں ہور کھانے کور کے کھور کھانے کہاں ہور کھانے کہاں ہور

تو الله والوں نے بہت ترک فرمایا ہے ہم تم الله والے تھوڑا ہی ہیں۔ہم ضبح سے شام تک کھاتے رہے ہیں۔ شبح کا ناشتہ الگ، دو پہر کا کھانا الگ، شام کا الگ اور رات کا الگ۔ اور وہ اتفاق سے چار و فعہ کھانے کے بعد مختائش نہیں ہوتی۔ ذرا بھی اور مختائش ہوتی تو ایک دفعہ کا اور اضافہ کر لیتے۔ بہر حال یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال کھانے کو ترک کر دینا ہے۔ تو اتن بڑی زندگی کا مقصد متعین کرنا ہواور وہ ہو کھانا، یہ تو آپ بھی کمال نہیں سبحے اس واسطے یہ اتن کمی حرکت کی منزل مقصودرو ٹی نہیں بن سکتی۔

کیامقصدِ زندگی عزّت واقتدارہے؟ ..... پھر آخر کیامقصدہے؟ ہوسکتاہے آپ کہیں دنیا میں اس سفر کا مقصدرو ٹی نہیں ہے، گر کری ،عزت ، آبر و، جاہ واقتدار اور منزلت ہو۔ بیرو ٹی سے بہر حال اونچے درجے کی چیز ہے آ دمی اپنی عزت بچانے کی خاطر پیسہ اور روٹی داؤیہ لگادیتا ہے، تا کہ آبر د پر حرف نہ آئے ، تو آبر وروٹی سے

<sup>🛈</sup> الصحيح للبخاري، كتاب الصوم، باب التنكير لمن اكثرالوصال، ج: ٧،٠٠٠ : ١٧.

زیادہ او تجی چیز ہے۔

لیکن میں عرض کرتا ہوں کرزندگی کا مقصد بی عزت بھی نہیں ہوسکتا۔ اس واسطے کہ جس کو آپ عزت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بیہ کہ دوسرے آپ کو اچھا سمجھیں بس بہی تو عزت ہے۔ اس کے سواتو کھونیں کہ دوسرے بی خیال کریا کہ آپ بہت بڑے آ دمی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی عزت خیالی چیز ہے۔ کسی نے خیال کرلیا کہ آپ بڑے ہیں تو بڑے ہیں تو بڑے کسی نے خیال کرلیا کہ آپ بڑے ہیں تو بڑے ہوئے وہ مجھے۔ تو ایک بے بنیاد چیز ہے جس کا بام عزت ہے، خیالی چیز ہے۔ اور پھر خیالی بھی دوسرے کا ، اپنا نہیں۔ اگر اپنا خیال ہوتا، چلوہ سے سام سک بی خیال کے بیٹھ رہے کہ م بہت بڑے آ دمی ہیں۔ بڑے باعزت ہیں۔ بیتو خیالی چیز ہے اور خیال بھی دوسرے کا ، جس پر ہمیں بہت بڑے آ دمی ہیں۔ بڑے باعزت ہیں۔ بیتو خیالی چیز ہے اور خیال بھی دوسرے کا ، جس پر ہمیں بنین بنین ہیں ہے۔ کوئی دوسر ااگر خیال کے بیٹھا رہے تو بڑے ہوں گے اور اگر اس نے خیال ہے کرلیا کہ آپ ہمیں بنینے مصل خیالی بلاؤ ہے اور پھونیس۔

عزت فی الحقیقت اللہ کے ہال مقبول ہونے کا نام ہے۔عزت کسی کے خیال کر لینے کا نام نہیں ہے، اللہ جس کو قبول کرلے، وہ عزت ہے۔ جس کورد کروے، وہ بے عزت ہے۔عزت و ذات خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندے کے ہاتھ بین نہیں ہے اگر بندے سے عزت کرائیں تو اس کی خوشامد کرتے پھریں۔ تو ذلیل تو پہلے ہی سے۔اب ہاتھ جوڑتے پھریں کہ حضور میری عزت کی جائے۔ کیونکہ عزت سے پہلے ذات ہے، اب خوشامد کے بعداور ذلیل ہو گئے ،عزت تو کیا ہونی تھی ؟

اوراگرآپ ڈنڈالے کرکہیں کہ میری عزت۔وہ آپ کے ڈنڈارسید کرے گا، کہتو میری عزت کر۔یہتو پہلے سے زیادہ تذکیل ہوجائے گی۔تو عزت نہ انسان کے دہانے سے ملتی ہے نہ خوشامد سے ملتی ہے۔عزت خداکی طرف سے ملتی ہے، جب کہ بندہ اللہ تعالی کی اطاعت کرے، یاان کا فرمانبردار ہے، وہ قبول کرلیں گے،ان کے قبول کرنے سے انسانوں میں مقبولیت پیدا ہوگی۔یہا صل عزت ہے۔

عدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتی تعالیٰ شانۂ جب کس سے راضی ہوتے ہیں تو جرئیل علیہ السلام کوفر ماتے ہیں کہ میں فلال بندے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوجا۔ چرئیل علیہ السلام راضی ہوجاتے ہیں تو آسان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلال بندہ میرے ہال مقبول بن گیا ہے (جو قبولیت خداوندی کی علامت ہے )۔ لہذاتم بھی اسے مقبول بناؤ، پھر سارے فرشتے اس سے عبت کرتے ہیں۔ سب فرشتوں میں اس کی عزت قائم ہوجاتی ہے۔ ان ملا کلہ کے اثر ات زمین کے ملاکلہ کے او پر چینجتے ہیں، وہ بھی عزت کرنے گئتے ہیں۔ زمین کے ملاکلہ کے اثر ات اولیاء اللہ کے قلوب پر پڑتے ہیں۔ تو اللہ والے بھی اس کوعزت کی تکاہ سے در کھنے لگتے ہیں اور جینے لوگ اہل اللہ سے وابستہ ہیں، نیک ہیں، پھران کی وجہ سے وام میں عزت آجاتی ہے، الغرض اس شخص کی مقبولیت کی سے اس کو اللہ مقبول بناتے، پھر کی مقبولیت کی سے جو کہ سے اس کو اللہ مقبول بناتے، پھر

دوسروں کے اندراس کی مقبولیت پیدا ہوگ ۔ تو عزت یہ ہے کہ اللہ کسی کو مقبول فرما ہے، اس سے راضی ہوجائے۔
انسان خیال باند سے کہ فلا سعزت والا ہے۔ یہ خیال ہی ہے بنیاد ہے۔ تو عزت بنیا دوالی کیا ہوگی؟ ورند دنیا میں
انسانوں کی عزت ایس ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک لیڈر کی ہے۔ پبلک میں اس کی مقبولیت ہوگی تو گلے میں پھولوں
کے ہارڈ ال دیئے اور کل جو پبلک خفا ہوئی اور بدلی تو گلے میں جو تیوں کے ہارڈ ال دیئے۔ بے چارا ہے عزت پھر
رہا ہے۔ اب اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کی بنیا دہی ہے کہ اللہ کسی کو عزت دے۔ حق
تعالی قبول فرمالیس تو ہی عزت ہے۔ اور حق تعالی تب ہی قبول فرماتے ہیں ، جب کوئی نیکی اختیار کرے۔ مامورات
کرے اور بدی سے بچ بدگمل و بدکار کہمی باعزت نہیں ہوسکتا۔ تو اصل عزت نیکی ہے۔ حق تعالی کے سامنے جھکے
میں اور اس کی اطاعت میں ہے۔ نہ یہ کہ لوگوں کے خیال میں آ جائے کہ یہ باعزت ہیں۔ یہ خیال ہی ہے بنیا د

انسان کی خِلقت اور پیدائش کا اصل مقصدیہ ہے۔اگرایک انسان عبادت میں لگ گیا۔اس نے زندگی کا مقصد پورا کرلیا عبادت میں ندلگا، زندگی رائیگاں جلی گئی۔مقصد پورانہ ہوا۔تو قر آن حکیم نے مقصد بتلایا کہ زندگی

الباره: ٢٤ ،سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

کا مقصد فی الحقیقت اطاعت خداوندی اور عبادت خداوندی ہے۔ عبادت خداوندی ہوگی تو عزت بھی حاصل ہوگی۔ بھوکے نیس رہوگے، روئی بھی ملے گی۔ اصل مقصد ہے ہے۔ یہ مقصد کیوں ہے؟ اس لئے کہ روئی اگر مقصد ہوتو عراق بہت آ گے تک جارہی ہے اور روئی قبر کے کنارے پرختم ہوگی۔ وہ مقصد کیا ہوا حو پوری عمر پر مرتب نہ ہو۔ مقصد وہ ہے کہ جب تک عمر چلے، مقصد بھی چلنار ہے۔ وہ مقصد ، مقصد نہیں بن سکنا کہ عمر تو آ گے تک چلاور وسلے قبل از وقت ختم ہوجائے۔ ای طرح سے خیالی عزت بھی قبر ہے آ گے نہیں جا سکتی۔ جب قبر میں ہم پہنچ گئے ہو کوئی ہمارے لئے رابر ہے۔ وہاں تو اپنے عمل کا اتمیاز کوئی ہمارے لئے رابر ہے۔ وہاں تو اپنے عمل کا اتمیاز ہوگا۔ وہ کوگا۔ وہاں یہ تھوڑ ابنی دیکھا جائے گا کہ پبلک ہمارے لئے کیا خیال لئے ہوئے ہے؟ بیڈیوں دیکھا جائے گا کہ پبلک ہمارے لئے کیا خیال لئے ہوئے ہے؟ بیڈیوں دیکھا جائے گا کہ پبلک ہمارے لئے کیا خیال لئے ہوئے ہی الحقیقت کمباچوڑ امقصد ہے جو پوری عمر پر مرتب ہوتا ہے کہ جب تک انسان و نیا عمل موجود ہے عبادت اس کے ساتھ رہے گی۔ قبر میں جب پہنچ گا، عب بھی عبادت موجود ہوگی۔ حضرات انبیاء علیم السلام کے لئے تو فر مایا گیا کہ: ''آلا نبیسا تا آ خیسا تا فیلی قبر وہ جب پہنچ گا، جب بھی عبادت موجود ہوگی۔ حضرات انبیاء علیم السلام کے لئے تو فر مایا گیا کہ: ''آلا نبیسا تا آخیہ آئے فیٹی قبر وہ جب پہنچ گا، جب بھی عبادت موجود ہوگی۔ حضرات انبیاء علیم السلام کے لئے تو فر مایا گیا کہ: ''آلا نبیسا تا آخیہ السلام ای تی قبور شی زندہ ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں'۔

حدیث میں آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "تَکانِسی انْظُو اللی مُوْسلی یُلَبِی " میں موی علیہ السلام کو اپنی آ تکھول سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ' لَبُیْکَ لَبُیْکَ ' کہتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جارہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیا علیہم السلام جج بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ﴿

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ: میں نے حضرت یونس علیہ السلام کودیکھا، کہ وہ اونٹنی پرسوار ہیں اور وہ جج کررہ ہیں ۔ کہ: آپ علیہ السلام نے طواف کررہ ہیں۔ اس اونٹنی کا لگام اون اور صوف کا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ: آپ علیہ السلام نے طواف فرمایا۔ حضرت جزئیل علیہ السلام بھی طواف میں ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مخص ' مَدر ہُو تُع الْقَامَةِ ''لینی چوڑ اسیدا وربہت موزوں قد اور سرخ وسفیہ چرہ جسے گلاب کا پھول ہوتا ہواتا تروتازہ گویا ہی جمام میں شسل کرکے نکلے ہیں کہ بالوں ہے ابھی پانی فیک پڑے گا۔ اتنا شاداب اور تروتازہ اور نہایت حسین وجمیل چرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے بوچھا یہ کون طواف کررہے ہیں؟ کہا یہ حضرت عیسی علیہ السلام سے اللہ ہیں معلوم ہوا کہ انہیا علیہ مالسلام طواف بھی کرتے ہیں، لَبَیْکَ لَبَیْتُ کہے ہوئے میدان غرفات میں بھی جائے ہیں۔ شریس ذکر اللہ بھی کرتے ہیں۔ آ

<sup>(</sup>المستدلابي يعلى الموصلي، ج: ٤٠ص: ٣٣٥. مديث يح بدريك السلسلة الصحيحة ج: ٢ ص: ٢٠ ارقم: ١٢٢.

٣ شعب الإيمان للامام البيهقي، ج: ٩، ص: ٣١. مديث يحم بي يكت صحيح التوغيب والتوهيب ج: ٢ ص: ٣٥٧ رقم: ٢٩٥٨.

<sup>🖱</sup> شعب الايمان للامام البيهقي، ج: ٩ ، ص: ١٣٠.

<sup>@</sup>الصحيح للبخاري، كتاب احاديث الانبياء ،باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم، ج: ١ ١ ،ص: ٣٥٥.

توانبیاعلیم السلام کے لئے تو ذکر اللہ اور عبادت صراحت احادیث سے نابت ہے۔ ہمارے آپ کے لئے اور عامته المومنین کیلئے تو بی ثابت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پیرے عبادت کرتے ہیں۔ گر ہاں ایک عبادت ہم بھی کرتے ہیں۔وہ عبادت ہم قلب سے کرتے ہیں۔بدن تور ہتانہیں۔انبیاء کا توبدن بھی محفوظ ہے، وہ توبدن سے عبادت كرتے ہيں۔ ہمارابدن تؤمث جاتا ہے۔اس لئے بدنی عبادت نہيں رہے گی مگرروحی عبادت ہم بھی كرتے ہيں اوروہ قلب کے جذبے اور شخیل کی عبادت ہے۔اس لئے کہ بدنی عبادت تو جسب کریں جب بدن ہو۔ بیمل کا آلہ ہے۔ جب بدن نہیں رہے گا۔ آ گے صرف روح ہی رہ جائے گی ،روح عمل نہیں کرسکتی ،تگر جذبات کی عبادت کرسکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: جب مشرکلیرسوال وجواب کے لئے آتے ہیں اور دو تین سوال کرتے ہیں کہ مسان رَّبُّكَ؟ تيراپروروگاركون ہے؟ وَمَسادِيْنُكَ؟ تيرادين كياتها؟ وَمَنُ نَّبِيُّكَ ؟ تيرے نبي كون تھے؟ توحيد رسالت اورشربعت،ان تینوں کا سوال ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جب ملائک علیم السلام مؤمن ہے کہیں گے كُهُ مُسنُ رَّبُكَ"؟ تيراير وردگاركون تها؟ تو بموجب حديث مؤمن كوجواس وقت، وقت دكھلايا جائے گا۔ وه ايسا ہوگا جسے سورج غروب ہونے کو ہے اور دھوب میں زردی چھا چکی ہے، دن ختم ہو چکا اور مغرب آنے والی ہے۔ 'اُئتَمَثَّلُ لَهُ الشَّمْسُ. " قبر میں سورج کی صورت مثالی دکھلائی جائے گی۔ تو فرشتوں کے جواب میں یہ بندہ مؤمن کے گا'' دَعُونِی آصَلِی ''میاں پرے ہوونت تک ہوگیا ہے۔ میری نماز تضاہونے کو ہمغرب آجائے گ ۔ تواکی فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہاس سے ' رب' کے ہارے میں کیا سوال کرتے ہو بہتو رب کی عبادت كرنے كو ہے۔ دوسرا كہتا ہے كہ بہر حال جارى ديونى ہے جوانجام دينى ہے اور جميں يقين ہے كہ بيہ جواب حق دے گااس کاچېره اورغمل بى بتلار ہاہے۔ 🛈

میرے وض کرنے کا مطلب یہ ہوہاں بدنی عبادت تو نہیں کرسکتے ، گر تخیل کی عبادت تو کریں گے جذبہ
یہ ہوگا تبھی ' دُغُونِسی اُصَلِی '' کہیں گے کہ میاں پرے ہو، نماز پڑھنے دو۔ اس پر فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا
وقت نہیں یہ تو عالَم برزخ ہوہ جو نماز پڑھنے کی تکلیف دی گئی تھی ، وہ و نیا میں دی گئی تھی ۔ برزخ اور عالَم آخرت
میں یہ تکلیف نہیں دی گئی۔ اس وقت اسے باتہ چلے گا کہ یہ سورج کی صورت مثالی ہے۔ حقیقی دن نہیں ہے میں تو قبر
کے اندر ہوں۔

گر'' ذعُونِی آصَلِی ''کون کے گا؟ جس نے دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالی ہو۔ اگر دنیا میں نمازے بے پرواہ رہے گا تواس کی زبان سے '' دُعُونِی آصَلِی ''نہیں نکل سے گا، کہ مغرب کا وقت آرہا ہے اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس لئے کہ زندگی میں روزانہ اصلی مغرب کی نماز کا وقت آتا تا تھا اوراسے نماز کی پرواہ ہمی نہیں ہوتی تھی۔ توجو یہاں بے پرواہ تھا، وہاں بھی بے پرواہ رہے گا۔ جدیث توجو یہاں جا کر بھی پرواہ دار ہے گا۔ جدیث

<sup>(</sup>المصنف لعبدالوزاق، ج: ٣٠ ص: ٥٢٤ . روايت صن ع، و يكين ظلال الجنة ج: ٢ ص: ١١ ارقم: ١١١ باب في القبر.

تو عبادت خداوندی دنیاہے چل، قبر میں پیچی، میدانِ محشر میں پیچی اور جنت تک پیچے گئی۔ یہ چیز ایسی ہے جو زندگی کا مقصد بن سکتی ہے۔اگر زندی اُبدی ہے تو عبادت بھی اَبدی ہے۔ کھانا پینا اُبدی نہیں، یہ تو قبر تک ختم ہوگیا۔ قبر میں کوئی کھانا پینانہیں ہوگا اور اگر بچھ کھانا پینا ہوگا بھی تو وہ ذکر اللہ ہی ہوگا۔ جنت میں کھانا پینا ہوگا، مگر محتاجگی نہیں ہوگی۔اصل محتاجگی ذکر اللہ کی ہوگی اور وہ ذبان پر جاری رہے گا۔

د نیوی زندگی کی روح ..... زندگی کا مقصد بنانے کے اگر کوئی چیز لائق ہے تو وہ عبادات خداوندی ہے ذکر حق اورا طاعب خداوندی ہے۔ یہ چیز ہے جس سے انسان ، انسان بنتا ہے۔ اکبراللہ آبادی ایک بڑے شاعر گزرے جیں۔ جن کا''لِسان العصر''لقب تھا۔ انہوں نے دوشعر کیے ہیں ۔

<sup>1</sup> الصحيح للبخاري، كتاب الحج ، باب التلبية، ج: ٥،ص: ٥٣٥.

الصحيح لمسلم، كتاب صفة نعيم الجنة وا هلها، باب في صفات الجنة واهلها... ج: ١٣ ، ص: ٣٤٢.

لیعنی جینا ہے اور مرنا ہے وہ فقط وقت کا گزرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے اب رہی بحث رنج وراحت کی

رنج بھی گزرجاتا ہے، راحت بھی گزرجاتی ہے۔ نہ یہ ابدی نہ وہ ابدی۔ تو اکبر نے کہا کہ مرنا جینا سب کے لئے ہے اور رنج وراحت وقتی چیز ہے۔ آتی ہے گزرجاتی ہے، کیکن ان اشعار میں مقصد زندگی نہیں آیا۔ یہ تو آگیا کہ ان چیز وں کی طرف توجہ نہ کرو۔ سوال ہے ہے کہ پھر کا ہے کی طرف توجہ کرو؟ مقصد زندگی پھر کیا ہے؟ تو میں نے تین اشعار بردھا دیئے ہیں اور ان میں مقعد ظاہر کیا گیا ہے۔ اکبر کے تویہ (مندرجہ بالا) دوشعر ہیں۔ میرے دوشعر اکبری کے مطابق ہیں کہ جن کی طرف توجہ ہیں کرنی جا ہے۔

لین جینا ہے اور مرنا ہے وہ فقط وقت کا گزرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے اب رہی بحث رنج و راحت کی آگے میں کہتا ہوں \_

یہ تخل کا پیٹ بھرنا ہے

ره گیا عز و جاه کا جنگرا

يەخيالى چىز ب، يەلائق تۇجەنبىل راور

ا یہ بیمی کی خو سے الزنا ہے

قابل ذکر ہی نہیں خورد د نوش

کھانا پینایہ بہی کی علامت ہے۔جانور بھی کھاتے ہیں۔ہم بھی ای کو کھارہے ہیں۔ایک مصیبت ہے جو گلے پڑی ہوئی ہے۔توبیہ مقصد نہیں۔آ گے مقصد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ۔

نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے

مقصد زندگی ہے اطاعتِ حق

اصل مقدریہ ہے اطاعتِ خداوندی نفیب ہوجائے۔قرآن کریم میں ای کوفر مایا گیا میں نے بتوں اور انسانوں کوئیں پیدا کیا، گراس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہیں۔فر مایا کہ: ﴿ وَمَا خَلَفُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِللَّا لِيَسَانُ کُوبِ مَا اِللَّا لِيَسَانُ کُوبِ مَا اَللَّا لَيْنَ الْمَالِيَ اللَّا لَيْنَ اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مُوبِ مَرْسَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مطلب بیکدایک کام ہم اپنے ذہبے لیتے ہیں۔ایک تم اپنے ذہبارا کام بیہ ب کرتم ہماری عبادت کرو۔اور ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم تہمیں رزق دیں تم عبادت کرنا ترک کرو گے ہم روٹی دینا ترک کردیں گے۔ہم تہمیں مختاج ومفلس کردیں گے گویا،مقصدِ زندگی محض اور محض اطاعتِ حق ہے۔

آپاره: ٢٤، سورة الذاريات، الآية: ٥٦. آپاره: ٢٤، سورة الذاريات، الآية: ٥٨.

اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ آپ بھی تار گھر میں ٹیلی گراف دیے کے لئے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے تارکھ کرآ فیسر کودے دیا، اس نے جوشین پر ہاتھ رکھ کر پیٹل کا جو کھٹکا ہوتا ہے اس کو حرکت دی تو وہ کھٹ کھٹ کھٹ مشروع کی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا احمق آ دی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی تاردے دے اور یہ کھٹ کور ہاہے ۔ لیکن آپ جانے ہیں کہ اس کھٹا کھٹ میں ہی سارے علوم اور معلومات دوسرے ملک پہنچ رہی ہیں۔ ظاہر میں کھٹا کھٹ معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں یہ اصطلاحات ہیں۔ ان کے ذریعے سے جو خبر یا پیغام دیا ہے، وہ دوسرے ملک پہنچ رہا ہے۔ دیکھنے میں کھٹا کھٹ کے سوا کہ جھی نہیں۔

ای طرح سے پرندہ ظاہر میں تو سیٹی بجاتا ہے گر حقیقت میں وہ تبیج کرتا ہے اللہ نے اسے شعور دیا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جس طرح سے ہم تاری اس آ واز کوشن آ واز ہی سیجھتے ہیں ۔ کیکن ہم سیجھتے کہ اگر ہم اس فن کو جان لیں تو یہ کھٹا کھٹ نہیں ،علوم ہیں ۔ بالکل ای طرح جانوروں کی بولی ہے اگر ہم کسی طرح سے سیکھ جا کیں ، تب ہمیں پہتا چلے کہ یہ جمد وثناء میں مصروف ہیں۔

<sup>🛈</sup> پَاره: ٥ ايسورة الاسراء ، الآية: ٣٣. ﴿ پاره: ٥ ا ، سورة الاسراء،الآية: ٣٣.

حضرت سليمان عليه السلام كوالله في يرندون كي بوليون كاعلم ديا تها قرآن كريم مين فرمايا كيا: ﴿ يَلَا يُهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ﴾ أسليمان عليه السلام فرمات بين الساوكوا بمين جانورون كى بوليون كي تعليم الله كي طرف سے دی گئی ہے۔ کوئی جانور بولتا تھا، فر ماتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے حدیث میں جانوروں کی تسبیحات بیان كى كى بين كەتىترىيە ئىچى يۇھتا ، يىدرەمثالىس بيان كى كىكى ئىتىر بولتا بىتو يەكىتا بىكە كىمسا ئىدۇن تىدان. " جبیبا کروگے دیبا بھروگے''جیسی کرتوت ہوگی دیسے ہی نتیج ہما ہے آئے گا۔ بیاس ک<sup>یب</sup> ہے۔ 🏵

حديث ميں ہے كه: بعض لما تك يليم السلام كى يہ يہ ہے" سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرَّجَالَ باللَّحٰي وَزَيَّنَ المنيِّسَآءَ بالذَّوَ آنِب" ۞ ياك ہے وہ ذات جس نے مردوں كوڑا ژھيوں ہے زينت وى اورغورتوں كو چوٹيوں اور مینڈھیوں سے زینت دی۔عورتوں کے لئے چوٹی اور مینڈھی رکھناحسن ہے اور مرد کے لئے ڈاڑھی رکھناحسن ہے۔ ہرا یک کاحسن الگ الگ ہے۔مردانہ حسن ڈاڑھی ہے اور زنانہ حسن چوٹی اور مینڈھیوں سے ہے۔غرض بعض ملائکہ علیم السلام کی سبیج یہ ہے۔ تو مختلف طریقوں سے پرندے، جرندے اور درندے بلکہ برمخلوق کسی نہسی طرح کی شبیج میں مشغول ہے۔ تو کوئی قرآن کریم پڑھنے والاممکن ہے میسوال کرے کہ آپ نے انسان کواشرف المخلوقات کہدکر اس کی زندگی کا مقصدعبادت اور ذکراللہ بتایا ہے۔ وہ جانور ، کنگریاں اور پقر بھی کرتے ہیں ، پھرانسان نے کیا کمال كياجوذ كراللداور عبادت كرلى ؟ جيسة بي ني يول كها تعاكدها ، كائة اورجانور بعي كهانا كهات بي اكرانسان في کھالیا تو کیا بردی بات ہے؟ قرآن کریم کی روہے ہم کہیں گے ذکر واطاعت خداوندی جانور بھی کرتے ہیں اگر انسان نے کرلی تو کون سا کمال کیا؟ بیکون سابردامقصد ہے؟ تومکن ہے کد کی کوبیشبہ بیدا ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ جانور بھی تبیع وعبادت کرتے ہیں مگر وہ ارادی عبادت نہیں ،وہ ارادہ سے عبادت نہیں کرتے بیان کی طبیعتوں کی فطرت کا تقاضا ہے، جیسے شین چلتی ہے تومشین ارادہ کر کے نہیں چلتی ،ارادہ چلانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مجھ کر کہ یہ عبادت ہے اور اس کا ثمرہ نکلے گا۔ یہ عقل وشعور جانوروں کونہیں دیا گیا۔ارادی عبادت صرف انسان کرتا ہے،تو غیراختیاری عبادت براجرد ثواب کچھنہیں ملے گا۔ارادہ اوراختیار ہے کی ہوئی عبادت پراجروٹواب ملتا ہے اور انہیں افعال برتر تی مدارج ہوتی ہے اور جو بلاارا دہ خود بخو دہو،اس برنہ

کوئی اجر دانواب، نه ہی ترتی مدارج کاوعدہ۔

حاصل پیداکلا کہ جانور بھی عبادت کرتے ہیں گمر وہ غیرارادی عبادت ہے،اس میں اختیار کا دخل نہیں ۔ بیہ ا کیے طبعی نقاضا ہے۔ جیسے ہم طبیعت کے نقاضے سے کھاتے پینے ہیں عقل وشعور سے نہیں کھاتے بھوک جوگئی ہے تو

<sup>🛈</sup> پاره: ۹ ا، سورة النمل الآية: ۲ ا. 🕈 تفسير القرطبي، ج: ۱۳ ص: ۱۲۵. 🕝 ريديث نيس بـ علام يجلوني ال عبارت كُوتُل كرنے كر بعد فرماتے ميں رواه الحاكم عن عائشة وذكره في تحريج احاديث سند الفردوس للحاقط بن حجر في اثناء حديث بلفظ: ملائكة السماء يستغفرون لذوائب رَيَكِيٍّ: كشف الخفاء ج: ١ ص:٣٣٣.

دلائل سے تھوڑا ہی گئی ہے کہ آپ بیٹے کرعمل سے مجھیں کہ اس وقت مجھے بھوک گئی جا ہے۔ اس میں یہ برکات اور یہ نوائد وغیرہ ہیں میکین بھوک جب لگے گی تو آپ لا کھ دلیل سے اسے روکنا جا ہیں وہ تب بھی لگ کررہے گی۔ جیسے انسان بےارادہ کھا تا اور پیتا ہے اور اس پراجروثو اب نہیں ایسے ہی اگر کوئی بے ارادہ عبادت کرے اس پر بھی کوئی اجروثو اب نہیں۔

انسان ارادہ عقل وشعور سے اور اپنے معبود کو پہچان کر عبادت کرتا ہے اور اس کی بیشان ہے ، اس کے بید کمالات ہیں اور بیاس کی صفات ہیں ، پھرتن عائد ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں۔ مجھ پر واجب ہے کہ ہیں اپنے مالک کو باد کروں۔ ولائل سے سوچ کر ، ہم کھ کر ، ارادہ اور اختیار سے عبادت کرتا ہے۔ کبوتر ، کتا ، بلی اس شعور سے عبادت نہیں کرتے ۔ بیٹیاں بجانا ان کی طبیعت کے تقاضے کی تنہج ہے۔ اس واسطے بیفرق ہوگیا۔ دوسر لے نقطوں عبادت نہیں کرتے ۔ بیٹیاں بجانا ان کی طبیعت کے تقاضے کی تنہج ہے۔ اس واسطے بیفرق ہوگیا۔ دوسر لے نقطوں عبادت ہے ، جو جانوروں کومیسر نہیں۔

دوسرے شبہ کا جواب ..... گرایک سوال پر بھی شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو کہ اچھاصا حب ایہ ہم نے مان لیا کہ جانورارادی عبادت نہیں کرتے ، یا اختیاری عبادت صرف انسان کرتا ہے، گر ملا تکہ یہم السلام تو ارادہ سے عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو ایٹ معبود کو بہچان کرشعور سے عبادت کرتے ہیں اگر انسان نے عبادت کر لی تو کیا کمال کیا؟ انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام تو فرشتے بھی کررہے ہیں۔ پھرسوال وہیں کا وہی رہ گیا۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ بلا شبہ ملا نکہ علیم السلام ارادہ سے عہادت کرتے ہیں، افقیار سے عہادت کرتے ہیں۔

لیمن اراد ہے کی کی ہوئی عبادت ہی ان کے نفس کا تقاضا ہے۔ اس لئے کہ ان بیس گناہ کا مادہ نہیں، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے ، وہ جب کریں گے عبادت ہی کریں گے۔ تو وہ بھی ان کی طبیعت کا تقاضا ہوا فرق اتنا ہے کہ جب کو بیس ہے تقاضے سے بلا ارادہ عبادت کرتے ہیں۔ وا تکہ علیم البلام طبیعت کے تقاضے سے ارادی عبادت کرتے ہیں۔ وا تکہ علیم البلام طبیعت کے تقاضے سے ارادی عبادت کرتے ہیں کہ وہ مقابلہ کرتے عبارت کرتے ہیں۔ وہ خبیں کو وہ فول جگہ طبیعت کا نقاضا ہے، فرشتوں کی طبیعت میں گناہ کا مادہ نہیں اور شرکا مادہ نہیں کہ وہ مقابلہ کر کے عبادت کریں، بس وہ عبادت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔

مرکا مادہ نہیں کہ وہ مقابلہ کر کے عبادت کرتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ میں آ رام سے پڑ کے سوؤں وہ کہتا نہیں اور ہے۔ اور اسے شخر کے مارانسان اس گری کو چھوڑ کر لحاف کو اتار کروضو کرتا ہے اور اسے شنڈ کرم کی خبر نہیں ، ہوا میں چل کر مجد کی اور آتا ہے۔ وہ اس کی عبادت اسے نفس کے طرف آتا ہے، مبعد میں آنے کے بعد بھی اور گئے آر ہی ہے گر بھر بھی وہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس کی عبادت اپنے کشوں کے مقابلہ میں ہے۔ فرشتے نفس کا مقابلہ کر کے عبادت زیادہ قابلی قدر ہے جو اپنا مقابلہ کر کے کی جائے۔ اس لئے کہ طبی تی صوف کی عبادت کرو قبلی قدر ہے جو اپنا مقابلہ کر کے کی جائے۔ اس لئے کہ طبی تو نفسوں کے مطابق کے ہوئے کام ذیادہ قابلی تو خبیں ہوتے۔

تقاضوں کے مطابق کے ہوئے کام ذیادہ قابلی تو خبیں ہوتے۔

اگرآپ ہوں کہیں گے کہ میں بڑے اعلی درجہ کا انسان ہوں اس لئے کہ میں روٹی کھایا کرتا ہوں ۔ لوگ کہیں گئے کہ بھائی یہ کونسا کمال ہے؟ یہ تہماری طبیعت کا تقاضا ہے، تم اے پورا کرو گئی کوئی ایسا کام بتاؤ کہ تم نے اپنے نفس کے خلاف کر کے کیا ہو؟ اورا گر کسی کی نسبت یہ معلوم ہو کہ فلال صاحب ایک ہفتے تک کھاتے ہی نہیں ۔ ونیا پہچے دوڑ بڑے گی کہ صاحب کوئی ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں ۔ ونیا ہے کہ جھی جارہی ہے کیوں ۔؟ اس لئے کہ نفس کے خلاف کام کرر ہے ہیں ۔ نفس کا تقاضا کھانا ہے اور وہ ایک ایک ہفتہ کھانا نہیں کھاتے تو کھانا کمال نہیں ، نہ کھانا کمال نہیں ، نہ کھانا کمال ہے۔ اس لئے فرشتہ اگر عباوت کرتا ہے تو نفس کے خلاف نہیں ۔ وہ ایسا ہے، جیسے ہم نے روٹی کھائی ۔ اگر طبیعت کے خلاف کر کے عباوت فرشتے کی عباوت کی طبیعت کے خلاف کر کے عباوت فرشتے کی عباوت کی حیادت کے خلاف کر کے عباوت کرتا ہے ۔ اپنے کو طبیعت کا مقابلہ کر کے عباوت کرتا ہے ۔ اپنے کو سے زیادہ قابل قدر ہے ۔ وہ طبیعت کا مقابلہ کر کے عباوت کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کہ کرتا ہے کہ عباوت کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کرتا ہے ۔ اپنے کر کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کی کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنی کے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کو سیاح کی سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کی کھور کرتا ہے ۔ اپنے کو سیاح کی سیاح کی کو سیاح کرتا ہے ۔ اپنے کرتا ہے ۔ اپنے

اس کے کہ انسان کی زندگی کا دار و مداران چیز وں پر ہے، ان میں سے ایک بھی ندر ہے، تو انسان ہاتی نہ رہے گا۔ اگر سورج بالکل ہٹا دیا جائے، زندگی ختم ہوجائے گی۔ نہ سورج نظے گا، نہ چا ندہوگا، نہ حرارت اور گرمی ہاتی رہے گا۔ انسان ہاتی نہیں رہ سکتا، زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس طرح اگر دنیا میں سے ہوا کو تھینے لیا جائے، ایک لمجے کے لئے بھی آ دمی زندہ نہیں رہ سکتا، سانس ہی نہیں چل سکتا۔ تو زندگی ختم ہوگئی۔ ' تھ لئے ھلڈا المقیناس "
دنیا میں بانی نہ رہے اور ایک قطرہ بوند بھی کسی کو نہ ملے، تو بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ غرض آگ، پانی ہٹی، ہوا، زمین سورج اور ستارے وغیرہ ذلک ان میں سے اگر ایک چیز بھی ختم کر دی جائے، انسانی زندگی ختم ہوجائے گی۔معلوم ہوا کہ ہر چیز انسانی خودان میں سے کسی گی۔معلوم ہوا کہ ہر چیز انسان خودان میں سے کسی گی۔معلوم ہوا کہ ہر چیز انسان خودان میں سے کسی

<sup>🛈</sup> يازه: ٢٤ ، سورة الذاريات ، الآية: ٢٥.

کے بھی کام کائیں ہے۔ اگر سارے انسان ختم ہوجا کیں۔ سورج کا پہر بھی ٹہیں بڑے گا۔ اگر ایک بھی انسان باتی ندر ہے۔ زبین ای طرح قائم رہے گا۔ آسان ای طرح قائم رہے گا۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ ان بیس سے ایک چیز بھی ندر ہے۔ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور سارے انسان ختم ہوجا کیں ہوا کچیز وں کا پہر نہیں جاتا۔ معلوم ہوا کہ ساری چیزیں تو انسان کے کام کی جیں۔ گر انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں ہے۔ آخر دنیا کے کروڑوں انسان ختم ہو گئے اور بیسب پچھای طرح موجود ہے۔

انسان صرف الله کے کام کا ہے .....انسان ان میں ہے کسی کے کام کا بھی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماری چیزی انسان کے کام کا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ جب انسان مخلوقات میں ہے کسی کے کام کا نہیں ہے، فالق کے کام کا ہوگا۔اور فالق کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی اطاعت میں ہے کسی کے کام کا نہیں ہے، فالق کے کام کا ہوگا۔اور فالق کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی اطاعت کرے،اس کے سامنے نیاز مندی برتے ،عبادت کرے اور چھے۔ تو انسانی زندگی کامقصد اصلی نکل آیا جواطاعت اور چینے کا نظام قائم کیا گیا۔ کیونکہ انسان اور عبادت نہیں کرسکتا۔اس لئے غذا کیں، پانی اور ہوا کو پیدا کیا۔ای طرح جب تک چا تد نانہ ہو، عبادت نہیں کرسکتا۔اس لئے غذا کیں، پانی اور ہوا کو پیدا کیا۔ای طرح جب تک چا تد نانہ ہو، عبادت نہیں کرسکتا ،اللہ نے سورج چا تدکو بیدا کردیا۔ درخت، جانور پہاڑ، پیدا کردیئے۔یہ سب پچھاس لئے پیدا کیا کہ انسان ہے سب پچھاس سے کیا کہ انسان ہے سب پچھاستال کرے تیار ہوجائے اور اپنے اللہ کی عبادت کرے۔الغرض ہے سارے انظا مات کیا کہ انسان ہے سب پچھاستال کرے کیارہ جوائے اور اپنان کے لئے۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص گھوڑ اپالے تو گھوڑ ہے کئے اصطبل بنائے گا اور اصطبل کے لئے ایک مثال بنائے گا اور اصطبل کے لئے ایک سائیس رکھے گا، جو گھوڑ ہے کی خدمت کرے گا۔ گھاس دانداس کے لئے مقرد کرے گا، اس کے لئے ملازم دکھے گا۔ بیسا را گھوڑ ہے کے لئے کیا جارہا ہے۔

اور گھوڑا کس کے لئے؟ صرف مالک کی سواری کے لئے۔ اگر سواری کے وفت گھوڑا شرارت کرنے لگے اور سواری کا کام ندد ہے، گھوڑا کس کام کا؟ وہ تو گولی مارد ینے کے قابل ہے۔ مالک کیے بیس نے سارے انتظامات اس کے لئے کئے اور اس کو اپنے لئے رکھا۔ اگر میرے ہی کام کا یہ ہیں، تو یہ رکھنے کے قابل کہاں؟ اس لئے جب گھوڑا ختم ہوجائے گا، مالک اصطبل کو، سائیس کو، ملازم وغیرہ کو از خود ختم کردے گا۔ اس لئے کہ بیسب چیزیں گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہے۔ جب وہ مقصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا محصد ہورانہیں ہوگا، گھوڑا ہے۔

ہم اور آپ اس اصطبل میں موجود ہیں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصطبل بنایا، جس میں غذا کیں رکھیں۔ اصطبل کی حیوت بھی بنائی، پھراس میں آگ ہوا وغیرہ سب پچھ رکھا۔ بیسب پچھ آپ کے لئے اور آپ کواس لئے کہ مالک کی عبادت کریں۔ اگر انسان عبادت نہیں کرے گا، تو وہ گولی ماردینے کے قابل ہے۔ اور اگر سارے ہی

مل کرعبادت چھوڑ ویں ،تو سارے انسان ختم ہوجا کیں گے ،بیاصطبل بھی ڈھادیا جائے گا ،اوراس میں جوسامان کھانے پیننے کا ہےوہ بھی فتم کر دیا جائے گا ،اورای کا نام تیامت ہے۔

فرمایا گیا کہ قیامت اشرار خلق پر قائم ہوگ ۔ ان لوگوں پر جوبدترین خلائق ہوں گے، جنہیں ایجھے برے کی تمیز نہیں ہوگ ، برسر بازار برائیاں کرتے پھریں گے جیسے جانور اور بہائم ہوتے ہیں ۔ اللہ کی کوئی قدر قلوب میں باقی نہیں رہے گی ۔ جب اس طرح کے انسان بن جائیں گے تو انسان ختم کردیے جائیں گے ۔ آسان بھی اٹھا دیا جائے گا زمین بھی ختم کردی جائے گی ۔ اس لئے کہ جب تحلیق انسانی سے مقصد خداوندی ہی پورانہیں ہوتا ، پھر یہ چیزیں بھی برکار ہیں ۔ ساری چیزیں انسان کے لئے ہیں ۔ اگر وہ مالک کے کام کا ہے تو ساری چیزیں برقر ار ہیں ۔ اگر وہ ایک کے کام کا ہے تو ساری چیزیں برقر ار ہیں ۔ اگر وہ ایک کے کام کا ہے تو ساری چیزیں برقر ار

عقلی اعتبار سے عبادت خداوندی کی ضرورت …… آپ اللہ سے کو لگا ئیں تو یہ ساری کا ئنات آپ کی خدمت کرے گی ہیکن اگر آپ اپنے مالک کوچھوڑ کراس کا ئنات سے لولگا ئیں تو مالک کا کیا گڑے گا،وہ یہ چاہے گا کہ بیانسان گولی ماردینے کے قابل ہے۔

بالکل الی مثال ہے کہ ایک محف کسی صاحب جمال عورت سے نکاح کرے۔ بڑی شائنتہ ، مہذب اور حسین وجمیل ہو۔ اس کے لئے ایک عمدہ بلڈنگ تیار کی ، تا کہ یے عورت آ رام کر سکے۔ بلڈنگ میں پچھ فراش مقرر کئے تا کہ وہ اس کو جھاڑیں اور صاف کریں۔ باور چی مقرر کئے تا کہ دوونت کھانا پکا کیں ، تو اس نے بی خیال کیا کہ اس کو کسی شم کی تکلیف نہ ہو، اس لئے ایک لمباچوڑ اتا ج کمل قائم کیا۔ بڑی لمبی چوڑی اور عالیشان بلڈنگ قائم کی ۔ بیسب پچھ کا ہے کے لئے ؟ صرف خاوند کے لئے ۔

اگریہ بیوی خاوند کی بجائے کسی نوکر سے ملاقات شروع کردے۔ یا اس محل میں باہر سے کوئی آ دی آ نے لگے تو خاوند پر کیا گزرے گی ؟ وہ کے گایہ بیوی طلاق دینے کے قابل ہے، بلکہ گولی ماردینے کے قابل ہے، اس نے تو میری آ بروختم کردی ، تو وہ بیوی کوختم کردے گا۔ جب بیوی ختم ہوجائے گی ، بلڈنگ کو کیا کرے گا؟ اسے بھی ختم کردے گا اور جب بلڈنگ ہی ندرہی ، فراش کور کھ کر کیا کرے گا؟ بارد جی وغیرہ کس کام آئیں گے؟ بیتو ساری چیزیں بیوی کے لئے تھیں ۔ جب بیوی کو طلاق دے کے نکال دیا ، ان چیزوں کی کیا ضرورت باتی رہی؟ یہ قصہ کب ہوگا؟ جب بیوی اپنے خاوند کی ہونے کی بجائے کسی دوسرے کی بننے گے۔ فراشوں سے ہاتھ ملانے گے ، نوکروں سے آشائی کرنے گے ، ایسے میں یہ بیوی نکال دینے ہی کے قابل ہوگی ۔

ٹھیک اس طرح سے بچھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کو بڑی مخلوق بنایا۔اللہ کو انسان سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے، جتنی کہ ایک خاوند کو بیوی (بلکہ ماں کو بیچ ) سے ہوسکتی ہے۔اس کی ضرورت کے لئے حق تعالی شائۂ فیت ہے، جتنی کہ ایک خاوند کو بیوی (بلکہ مان کا خیمہ قائم کیا۔اورز مین کا فرش بچھایا۔ ﴿جَسَعَ لَ لَسُحْمُ الْاَدُ صَ

فِرَاشًا ﴾ 🛈 "زين كوبم في تمهار \_ لي فرش بنايا" - ﴿ وَجَعِلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَّحَفُوظًا ﴾ 🏵 ''آ سان کوتمہارے لئے محفوظ حیبت منادیا''۔ روشی کی ضرورت تھی تو جا ندسورج کے بلب لٹکا دیتے، تا کہ کا تنات کے اندر روشنی ہو۔ کار و بار کے لئے تیز روشنی کی ضرورت تھی تو ون میں سورج نکال دیا۔ رات کوہلکی روشیٰ کی ضرورت پڑتی ہےتو جا ندستارے نکال دیئے۔ان میں روشیٰ بھی ہے گرآ تکھوں میں چک نہیں بیدا كرتى \_تورات ميں دهيمي اور دن ميں تيز روشي ركھي۔دن كاروبار كے لئے اور رات آ رام كے لئے ہے۔ فرمایا ﴿ وَجَعَلَ الْهُلَ مَسَكَنَّا ﴾ ۞. رات كوسكون كے لئے بنايا كيا، تاكة رام كياجا سكے۔ ﴿ وَجَعَلْنَا السنَّهَادَ مَسعَاشًا ﴾ ﴿ ون كوكام كاج ك لئ منايات ككارخان لكاكركام كري ، تواس مي تيزروشي رکھی۔رات کودھیمی روشنی رکھی۔ یانی کی ضرورت تھی ،سو ہرطرف دریا بہا دیئے۔ ہارش سٹم الگ قائم کیا تا کہ بانی ہروقت ملتار ہے۔ مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ زمین کوفرش بنایا۔ بیفرش بھی ہے اور گودام بھی ہے اس لئے کہ غذا کیں اس میں ہے نکلتی چلی آ رہی ہیں ۔گندم، چا ول اور بے شارنعتیں بھی ۔تو یہ فرش اور پھونا بھی اور ساتھ ہی گودام بھی کہاس میں سارے غلے رکھے ہوئے ہیں۔ساری ترکاریاں رکھی ہوئی ہیں۔ بارش سسٹم بھی اس میں ہے۔ دریا بھی اس میں ہیں۔ پھریانی آسان میں نہیں ہے۔ زمین کے اندر ہے اور زمین کے بھی او پر نہیں ہے تا کہانسان کو تکلیف مذہو۔ سورج کی روشی تھی۔ گویا وہ ایک لانٹین اور چراغ ہے جس سے انسانوں کوروشنی پہنچی ہے۔ایک گھڑی بھی جس سے بچے اوقات معلوم ہوتے ہیں،جس روز سےاس کے مالک نے اس کو بنایا ہے۔ صحیح ٹائم دیتی چلی آ رہی ہے۔ آج تک مجھی اس میں خرابی پیدائبیں ہوئی اور ایک ہیٹر بھی جس سے گری پہنچ رہی ہے توسورج ایک ہے گرمنافع اس کے بے شار ہیں۔ای طرح زبین ایک ہے گر اس کے منافع بے شار

یہ سارا قصداس لئے تا کہ اٹسان کو تکلیف نہ ہو، کھانے کو ملے ، پینے کو ملے ، ہوا ملے ، تا کہ اس کے کام کاج میں کوئی خلل نہ پڑے۔گریہ ساری چیزیں اٹسان سے لئے ہیں۔اور انسان اپنے مالک کے لئے ہے، تا کہ اس کی اطاعت وعبادت کرے۔اس لئے کہ سب مجھ دینے والے وہ ہیں اور محن وہ ہیں۔اس احسانِ عظیم کا بھی نقاضا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

عبادت وطاعت کاعام مفہوم ..... اور پھرعبادت وطاعت کے مفہوم کواتناعام رکھا کہوہ زندگی کے ہرشعبہ سے متعلق ہوسکتی ہے اور اسے ایک مخصوص انداز کے ساتھ متعین نہیں کیا بلکہ اس کواتنا آسان کر دیا کہ مسلمانوں کی خدمت کرنا یہ محلمانوں کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ اللہ کرنا ہے۔جوطاعت وعبادت میں داخل ہے۔

الهارة: ١٤ ، سورة الانبياء ، الآية: ٣٢.

<sup>🕜</sup> پاره : ۳۰ ، سورةالنبأ،الآية: ۱ .

<sup>()</sup> پاره: ١ ، سورة البقرة ، الآية: ٢٢.

<sup>€</sup> پاره: ۷، سورة الانعام، الآية: ۲۹.

میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم جج کو گئے تو اس سال وہاں ہیضہ بہت پھیلا، چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ صاحب قدس اللہ سرۂ سے بیعت تھے اور میرا میں کا مواد ہا ہے کو دوا پلارہا ہوں، تو ایک کے موقع پر ہزاروں حجاج بے چارے اس بیاری میں جہتا تھے اور میرا میں کا مواد نہ طواف کرسکتا تھا، نہ حرم میں حاضری ہوسکتی تھی۔ اتنا کا مرد گیا کہ جس کے آر ہا ہوں۔ بس خدمت میں لگا ہوا، نہ طواف کرسکتا تھا، نہ حرم میں حاضری ہوسکتی تھی۔ اتنا کا مرد گیا کہ جس کے ودوا بلار ہا ہوں تو کسی کولوٹے میں پانی وغیرہ دے رہا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔

غرض ای پریشانی میں تھا۔ میں نے اپ شخ حضرت حاجی حضرت رحمته اللہ علیہ سے اپ حال کی شکایت
کی کہ حضرت میرا آنانہ آنا تو برابر ہو گیا۔ کہ میں نہ تو طواف کے قابل، نہ لہ یہ منورہ جانے کے قابل میرے ہاتھ
میں تو بس دوا کا پیالہ ہے ، اور بیاروں کے پاس پڑا ہوں۔ فرماتے سے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اس طرح سے انگلی دبائی اور فرمایا۔ بیٹا یہ کیا بات کہی آپ نے ؟ جج اور طواف بھی عبادت ہے ، مگراس سے برور کر مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے ، یہ عبادت ہے ، تو اجرو ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گاجتنا جے اور طواف میں ملتا ۔

دل بدست آور کہ جج اکبر است

آدمی این دل کو قابو میں لائے کہ بیسب سے براجے ہے، تو فر مایا کہ جج کا فریضہ اوا کرلیا ہے۔ اب ان بیاروں کی خدمت کرو، ہزار طواف سے بردھ کرا جروثواب ملے گا۔ جوطواف میں نہیں ملے گا۔ کو یا بتلایا کہ عُباؤت فقط صدقہ اور نماز میں نہیں ہے۔ عبادت کی بہت می شاخیں ہیں۔

حضرت مولا نامحد قاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیه اور حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب جودارالعلوم نیکھ سب سے پہلے صدر مدرس بیں اور مولا تا رفیع الدین صاحب جوسب سے پہلے مہتم ہیں۔ نقشبند بید خاندان سکے بررگ بیں اور صاحب کشف و کرامت بھی بیں ، اول الذکر دونوں حضرات بیٹے ہوئے کھا نا گھار ہے شے نہ مؤلا تا رفیع الدین صاحب رحمۃ الله علیہ بے تواضع کی اور عرض کیا کہ حضرت آپ بھی کھا کیں ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میراتو روزہ ہے نظی روزہ تھا۔ غروب آفاب میں کوئی دس منت باتی شے ، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میراتو روزہ ہے نظی روزہ تھا۔ غروب آفاب میں کوئی دس منت باتی شے ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت کھا ہیں ۔ اللہ اس میں آپ کوزیادہ اجردے گا۔ بس فوراً بیٹھ مجھے اور کھا ناشروع کردیا۔ روزہ توڑ دیا ، جعشرت فرمایت سے کہ جھے اس میلی تھی ہی جواجر ملا ہے آگر میں بڑارروزے بھی رکھتا تو وہ اجروثو اب نہا تا ، جواس وقت روزہ توڑ نے میں ملا۔

تو عبادت فقط نمازروز ہیں نہیں ہے،عبادت کھانے، پینے میں بھی ہے، سونے، جاگئے، چلنے پھر نے میں بھی ہے۔ سونے، جاگئے، چلنے پھر نے میں بھی ہے۔ گویا اللہ فقط مسجد میں نہیں ملتا ہے۔ دستر خوان پر بھی ملتا ہے۔ ہر جگہ آدمی اللہ کا جمال دکھ کے سکتا ہے، جبکہ سی نیت سے چلے اور طریق شریعت کے مطابق چلے۔ اِتجاع کا جذبہ لے کر چلے۔ تو ہر چیز اس سے لئے طاعت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اسلام دینوی معاملات سے روکنے کے لئے نہیں آیا .... جن تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا تمہارے لئے ہو مملوک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے نیاز مندی سے جھے اور اللے ہو مالک کے لئے ہو مملوک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے نیاز مندی سے جھے اور اطاعت کرے۔ جب آ دی اس میں مضبوط ہوجائے گاتو کوئی بھی دنیا کا کام کرے، اس میں خبروبرکت ہوگی۔

اسلام بیزیں کہتا کہ م کاروبارنہ کرو۔ دینوی معاملات ترک کردو۔ اپنے تحفظ کی شکلیں اختیار نہ کرو۔ سب کھے کرو گرالٹدکو حاضر وناظر جان کر کرو۔ عابداور بندے بن کے کرو۔ بیہ بچھ کر کہ اسہاب میں کچھ نہیں رکھا۔ اس کے حکم کا قبیل میں ہم نے بیاسباب اختیار کئے ہیں۔ تو دین اسلام صرف درست کرنے کے لئے آیا ہے۔ آپ کے کامول میں روڑے انکانے کے لئے نہیں آیا قلب کارخ اللہ کی طرف پھیرلواور کام ساری دنیا کے کرو۔ وہ خیر بنتے کامول میں روڑے انکانے کے لئے نہیں آیا قلب کارخ اللہ کی طرف پھیرلواور کام ساری دنیا کے کرو، وہ خیر بنتے چلے جائیں گئے ہوئے ہیں۔ کہ دل بیار، دست بکار۔ دل مالک میں لگا ہوا ہے اور ہاتھ پیرکاروبار میں گئے ہوئے ہیں۔ ایسے کاروبار میں بھی برکت ہے، یہ عبادت ہی شار ہوگی۔

تو اسلام کاروبار اور تجارت و زراعت کورو کئے کے لئے نہیں آیا۔سب چیزوں کی اجازت دی مگریہ کہ میرے ساتھ تعلق قائم کر کے میرے تھم کے مطابق چلو۔اس لئے اسلام آیا ہے۔اگراپنفس کے تھم کے مطابق چلو گئے تو نفس تو ہرا کیک کا آزاداور باغی ہے۔ ظاہر ہے اس سے ندد نیا تب گی ندآ خرت۔اگریہ ساری چیزیں حکم خداوندی کے تحت کریں تو اس میں خیروبرکت ہوگی۔ دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔

تودین کاکام قلب کارخ درست کرنا ہے جب دہ وہ درست ہوجائے گا، ساراراستہ درست ہوتا چلا جائے گا
اورا گرخدانخواستہ وہ غلط ہوگا، سارے کام غلط ہوں گے۔ مثلاً آپ سفر میں جائیں اور دو چار ہزار میل کا سفر کیا،
لیکن رخ بدل گیا ہو جتنا سفر کرتے جاؤ گے منزل مقصود سے دور ہنتے چلے جاؤ گے۔ تو سفر کی تیاری میں تو آپ نے
کی نہیں کی۔ روپیہ بھی خرچ کیا۔ سامان بھی لیا، لیکن بچائے ادھر کے اُدھر چل پڑے۔ جانا تھا آپ کو نیرونی اور
راستہ فرانس کا افتیار کرلیا اور اپنے دل میں یہ بھی رہے ہیں۔ کہ نیرونی جارہا ہوں، جتنا چلو گے نیرونی سے دور
ہوتے جاؤ گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ داستہ بھی چلو، روپیہ بھی خرچ کروساری دنیادین نہتی چلی جائے گی۔ اور رخ سے
ہوتے جاؤ گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ داستہ بھی چلو، روپیہ بھی خرو پر کت تو اس میں کیا ہوگی؟ اسلام کا کام راستہ
ہوتے جاؤ گے۔ اسلام یہ بچانا ہے۔ آخرت کی طرف چلنا ہے۔ رخ جو کروساری دنیادین نہتی چلی جائے گی۔ اور رخ موری کے اسلام کا کام راستہ
در سے کرنا اور صرا ایا متقم پر چلنا ہے اور بھی حاصل عباد ہیں ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ تو فر مایا ہو گنا کہ وہ ہماری
عبادت کریں اور عبادت کامفہوم عام قرار دیا۔ اس لئے کھانی، پینا، سونا جاگنا بھی عبادت ہے۔ جب کہ منزل مقصود ہے کہ مسلمان کی منزل اللہ ہو۔ وہ ہر کام کرتا جائے، خدا کی طرف چلا

الهاره: ٢٤ ، سورة الذاريات ، الآية: ٢٥.

جائے اس کا ہرکام باعثِ خیروبرکت ہوگا۔اورفر مایا: ﴿ مَا أُدِیْدُ مِنْهُمْ مِّنُ دِّذُقِ وَمَا اُدِیْدُ اَنُ یُطُعِمُونِ ٥ اِنَّ اللهُ اَللهُ مَنْ دِّذُقِ وَمَا اُدِیْدُ اَنُ یُطُعِمُونِ ٥ اِنَّ اللهُ الله

الله اور بندہ میں معامدہ .....توایک کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور ایک کام بندہ کے ذمہ لگایا، اپنے ذمہ یہ کیا کہ ہم رزق دیں گے ، عزت دیں گے ۔ تمہارے ذمہ یہ کیا کہ تم عبادت کرو۔ نیاز مندی برتو۔ ابتم اپنا کام چھوڑ دو گے ، وہ بھی اپنا کام جھوڑ دیں گے ۔ اس لئے جوعبادت ترک کردے گا، تو روزی اور عزت، جو دیا جار ہا تھا، اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر اس کام میں گئے رہے جو آ پ کے ہر دکیا گیا، چھروہ اپنا کام انجام دیں گے، کو یا معاہدہ ہے ۔ لیکن جب یہ عہد شکنی کرے گا، تو دوسرے کے ذمہ عبد پورا کرنا نہیں رہ جاتا ۔ آج جو سلمان پریشان ہیں کہ ہمارا غلبہ خم ہوگیا، اِقتدار خم ہوگیا۔ حاسدین ہم پر چھا گئے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ تم نے اپنا کام چھوڑ دیا ، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا۔

اورانہوں نے اس لئے نہیں چھوڑا کہ ا کے خزانے میں کوئی کی تھی۔ معاہدہ تھا کہ بیکا م تہیں کرنا ہوگا اور بیہ ہم کریں گے، جب بے جہد شکنی کرے گا، تو دوسرے کے ذمہ عہد باتی نہیں رہے گا۔ بیاللہ کا قانون ہے۔ آ پ نے اطاعت کا عہد چھوڑ دیا، انہوں نے رزق ویے کا عہد چھوڑ دیا۔ رزق فقط روٹی کوئیں کہتے۔ رزق، روٹی بھر تا اطاعت کا عہد چھوڑ دیا، انہوں نے رزق ویے کا عہد چھوڑ دیا۔ رزق فقط روٹی کوئیں کہتے۔ روٹی ، روٹی بھیں اقتد اراور طمانیت قلب بیاں ہوئی کو کھارہ ہیں۔ یہ کول ہے؟ اس واسطے کہ وہ جواطمینان قلب والی روزی تھی، وہ ملنا بھر کھارہی ہے اور ہم روٹی کو کھارہ ہیں۔ یہ کول ہے؟ اس واسطے کہ وہ جواطمینان قلب والی روزی تھی، وہ ملنا بھر ہوئی ۔ وہ ہم سے چھین لی تئی۔ اس لیع چھین لی تئی کہ ہم نے عہد تھی کی۔ تو یہ عہد یا دولا نے ہی کے لئے چندآ بیش ہوئی۔ وہ ہم سے چھین لی تئی۔ اس لیع چھین لی تئی کہ ہم نے عہد سے دی تا ہوئی تھی۔ یہ ہوئی تھیں۔ یہ ہوئی ہے ہوئی تھیں۔ یہ ہوئی تھیں اور بیو بی آ بیش جواس عہد سے متعلق جیں۔ یہ ہیں سے آ پ نے زندگی شروع کی ہے۔ یعنی عہد پڑھی تھیں اور بیو بی آ بیش جواس عہد سے متعلق جیں۔ یہ ہیں ہوں؟ یہ ساری چیز بی رب میں ہواں؟ میں رب جیں اور بیل بی اور سب نے کہا کہ ﴿فَالُوا اَ اَلٰی ﴾ ﴿ ''کوئیس بے شک آ پ بی رب جیں '' سب پھھآ پ نے سوال کیا اور سب نے کہا کہ ﴿فَالُوا اَ اَلٰی ﴾ ﴿ ''کوئیس بٹال کَن' جہم کی کی اور سب نے کہا کہ ﴿فَالُوا اَ اِلٰی کہ ﴿ مُن اِس کَ مُن اِلْ کُنْ عَنْ ھَلَا عَنْ ھَلَا عَلْمُ اِلْمُ اُنْ عَنْ ھَلَا عَلْمُ اللّٰ کَنْ ہُم کے نا تھی نہیں بٹلا کَن' ہم کی عبادت کرتے؟ کس کورب بیں تیں میں جہاں تھی نہیں بٹلا کَن' ہم کی عبادت کرتے؟ کس کورب میں ماروں تھوں کے دن ہوں کہ دور کہ ہمیں تو یہ بات ہی نہیں بٹلا گئن' ۔ ہم کس کی عبادت کرتے؟ کس کورب میں ماروں کے دن ہوں کہ دور کہ ہمیں تو یہ بات ہی نہیں بٹلا گئن' ۔ ہم کس کی عبادت کرتے؟ کس کورب ہیں ماروں کے دور کہ ہمیں تو یہ بات ہی نہیں بٹلا گئن' ۔ ہم کس کی عبادت کرتے؟ کس کورب ہیں میں میں میں ہوں؟

آلهاره: ٢٤، سورة الذاريات، الآية: ٥٨. آلهاره: ٩، سورة الاعراف، الآية: ١٤٢. آلهاره: ٩، سورة الاعراف، الآية: ١٤٢ . الآله: ١٤٣. الآله: ١٤٣.

تو ہماری زندی عہدالست سے چل ہے۔ جہاں اقرار ربوبیت کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں خالق اور
مالک ہوں۔ جھے یا در کھنا اس عہد کو یا دولا نے کے لئے انبیاء علیم الصلوٰۃ السلام آئے۔ بیروز کی تقریریں اور وعظ
اس عہد کو یا دولا نے کے لئے ہیں، کہ بیع ہم بھول نہ جانا۔ اس لئے جب بندہ اس عہد پر پگار ہے گا۔ اور اس کے
مطابق چلے گا، تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے عہد کو یورا کریں۔

بس میہ چند با تیں آیت کے تحت میں مجھے گزارش کرنی تھیں۔وقت زیادہ ہو گیا ہے۔اور بقدرِ ضرورت آیات کی تشریح بھی ہوگئ ہے۔اب دعا سیجئے۔اللہ تعالی ہم سب کو حسنِ اخلاق،عبادت،ریاضت اور توجہ اِلی اللہ کی تو فیق عطاء فرمائے اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے۔

وَاخِرُدَعُونَآ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

<sup>🛈</sup> پاره : ٩، سورة الاعراف ، الآية: ٣٠ ا .

## إسلام مين تضوريآ خرت

"اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُ هُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا ، مَنُ يَهْدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ إِلَى اللهُ وَمَنُ لِللهَ وَمُولًا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ إِلَى اللهُ وَمُولًا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيَرًا وَلَنَدْ يُرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيَرًا.

اُمّ اِنده رکھا ہے گہ اِسب بزرگان محترم! دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ آخرت کے بارے میں عام طور پر لوگوں نے یہ تقور بائده رکھا ہے کہ آخرت تو آسانوں کے اوپر ہے اور دنیا یہ ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ ہماری آخرت ای دنیا میں چھپی ہوئی ہے۔ اے نکا لنا ہمارا کام ہے یہی کھانے پینے کے اور سونے جاگنے کے افعال، انہی میں آخرت چھپی ہوئی ہے۔ ان کے ذریعے سے اپنی آخرت نکا لو۔ یہیں کہ آخرت کوئی الگ عالم ہے اور دنیا ترک کروت جائے آخرت میں پہنچو گے۔ دنیا میں رہ کراس میں سے آخرت نکالتا، یہ دانش مند کا کام ہے۔ یہ جو آپ نماز روزہ کرتے ہیں بدن ہی سے تو انجام دیتے ہیں، بدن زمانے میں ہے یا مکان میں ہے، تو اس میں سارے دنیوی ہی افعال ہیں۔ اس سے جنت بن رہی ہے۔ جند اس نماز سے بی تو نکی جو آپ نے بدن سے سرانجام دیے آخرت کوئی الگ تو نہیں تھی۔

یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور ہزاروں نیکیاں کھی گئیں، وہ ہزاروں نیکیاں جنت ہی تو ہیں۔ آپ کی اس دنیا ہی میں آخرت چھپی ہوئی ہے۔ کہیں باہر جانیکی ضرورت نہیں ہے۔افعال سیح ہو کے آئیں، جنت یہیں سے بن جائے گی۔افعال غلط ہو کے آئیں، تو جہنم یہیں سے بن جائے گی۔

حدیث میں فرمایا گیا اگر آدی کھانا کھانے بیٹے۔ کھانا ایک طبعی فعل ہے بھوک گئے گاتو آدی خواہ کو اور کھا ہے گاریکن اس نیت سے کھانے بیٹے کہ توت پیدا ہوگی تو عہادت کروں گا۔ اور 'بِسُمِ اللّٰهِ" سے شروع کرے اور ' اِلْمَتُ مُدُونَ کی بیا ہوگی تو عہادت کروں گا۔ اور 'بِسُمِ اللّٰهِ" سے شروع کرے اور ' اُلْمَتُ مُدُونَ کی بین گے۔ حالانکہ کا اُلْمَتُ مُدُونَ کی بین گے۔ حالانکہ کھائی تو روٹی اور گناہ بخش دیئے گئے ، گناہوں کا بخشا جانا بی تو آخرت ہے اس لئے آخرت دنیا ہی میں ہوئی۔ معانی تو روٹی اور گناہ بین ہے کہ دو بھائیوں نے مصافحہ کیا اور قبلی عجبت سے کیا۔ دونوں کے منہ پر مسکر اہٹ آگی اور کھلکھلا کرہنس پڑے۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جُدانہیں کرنے یا کیں گے کہ پچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ ایک

طبعی فعل انجام دیا گراس سے مغفرت ہوگئی بہر حال اس دنیا ہی ہے ہماری آخرت نکلتی ہے۔
آخرت کے بارے میں اِسلام اور دیگر ندا ہب کافرق ..... یہیں سے دوسرے لجم اہب اور اسلام
میں فرق پڑجا تا ہے۔ دوسرے ندا ہب یہ بیجھتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بالکل الگ تھلگ کوئی چیز ہے۔ جب تک
ترک دنیا نہیں کرو گے آخرت نہیں ملے گی۔ مثلا ہندو فرہب ہے، اس میں سنیاس لیتے ہیں کہ گھر بھی ترک کیا ہوی
جی می ترک کئے اور جا کرکسی کونے میں بیٹھ جائے۔ اب سیجھتے ہیں کہ آخرت بن گئی۔

عیسائیوں کے ہاں ترکیلڈ ات ایک منتقل موضوع ہے، کہ گر جامیں آ دمی داخل ہوجائے اور پر عہد کرلے کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ کسی سے ملئے بھی نہیں جاؤں گا۔ بالکل ترک دنیا کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے۔ اب بچھتے ہیں کہ آخرت ہی۔

اسلام نے ان سب چیز ول کوردکر دیا کہ بیر بہا نیت ہے۔ اسلام نے بتایا کہ کوشے میں بیٹے جانا پہاڑوں میں رہ کر، میں جانا بہاڑوں میں رہ کر، میں جانا بہند جانا بہندرکے کناروں پراپے آپ کوگراد بنا اس سے آخرت بنے گی، ای کھانے اور پینے سے آخرت بنے گی، ای کھانے اور پینے سے آخرت بنے گی۔ ای کھانے اور پینے سے آخرت بنے گی۔ بینیں کہتم کھانا پیتا چھوڑ دو۔ قرآن تھیم نے تھم دیا ہو شک گؤا مِنَ الطّیبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحُولُ الله نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے بنائی ہیں، انہیں استعالی کرواور اعمالی صالح اختیار کرو۔ جتنی نیت ہی ہوگی ای میں باکیزہ چیزیں تمہارے بنیں کہ کھانا پیتا چھوڑ دواور جنگل میں جا بیٹھو، تب آخرت بنے گی۔

ای طرح لباس ہے تو بعض فراہب میں ترک لباس ہے۔ صرف ننگوٹا باند حوفرض لباس بھی ترک کیا۔ اسلام نے ناجائز قراردیا کہ بیدرہا نیت ہے۔ گوشہ گیری ہے بیاسلام میں نہیں ہے لباس پہنوہ موٹا پہنوہ اچھا پہنوہ نیت اچھی رکھو۔ ای ہے آخرت لکے گی۔ تو کھاٹا بینا، رہنا سہنا، مکان بنانا، اس سے اسلام نے نہیں روکا۔ گر نیت صاف رکھنے کو نیت صاف رکھنے کو کہا ہے۔ تھوڑی بہت زینت اور طبیعت کے موافق کرنے سے نہیں روکا۔ گرنیت صاف رکھنے کو کہا اس سے بہی چیزیں آخرت بنیں گی۔ تو اور فدا ہب میں تو یہ کرترک دنیا سے آخرت بنی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دنیا میں روکرنیت سے خرت بنی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دنیا میں روکرنیت سے گرت بنی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دنیا میں روکرنیت سے گی۔

اب مکان ہے۔ گیاہ ہیں ہم نے دیکھا کہ ان اوگوں کے ہاں خدارسیدہ وہ ہے جس کا نہ گھر ہونہ درہو۔ شیح کے وقت ان کے ہاں ایک انتخار کا ہے۔ وہ گھر کھر کھانا ہا تکتے ہیں ان کے ہاں کھانا دانانہیں پکا، کسی نے بھیک دے دی، کھالیا۔ اسلام نے اے ممنوع قرار دیا کہ دیکام نہیں کہ اپنائش کو ذکیل کرے، بلکہ باوقار رہے۔ تو کھائے بھی، چیئے بھی، طبیعات کو استعمال کرے اور نیت بدر کھے کہ اپنی آخرت کے لئے کر رہا ہوں۔ صکم خداوندی ہے میل تھی کر رہا ہوں۔ وہی چیز اجر کا ذریعہ ہے گی۔ اسلام نے یہ بین کہا کہ بھک میگے بن جاؤ۔ دنیا کہ اور اس سے اپنی خدمت کرواور کسب حلال کو فرض قرار دیا۔ تجارت کرو۔ بدراستہ دکھلایانہ یہ کہ سب چیزیں کہا کہ اس سے اپنی خدمت کرواور کسب حلال کو فرض قرار دیا۔ تجارت کرو۔ بدراستہ دکھلایانہ یہ کہ سب چیزیں

چھوڑ کر پہاڑ کے گوشے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔

بعض ندا ہب میں یہ ہے کہ اعضاء کومفلوج کر دوتو آخرت بن جاتی ہے۔مثلا ہاتھ اونچا کر دیا، وہ خشک ہوگیااور وہ یہ سمجھے کہ اب آخرت بنی، اسلام نے کہاں لغویت ہے، اس ہے آخرت کا کیاتعلق؟

یا بولنا حچھوڑ دیااس سے سجھتے ہیں کہ آخرت بی۔اسلام نے کہا کہ بی آخرت کیسی کہ ایک قوت کوضائع ہی کر دیا۔قوت سے کام لینے کا نام آخرت ہے نہ کہ قوت کو معطل حچھوڑ دینے کا نام آخرت ہے۔

میرا ایک دفتہ 'میاہ' میں جانا ہوا' تو وہاں ایک بہت بڑااوراد نچا مندر ہے۔اس میں بدھ کی تصویر یں
ہیرا ایک بت رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ بدھ کا ایک بہت بڑا بت ہے اورلوگ اس کے ارد
گردگئی کے جراغ جلارہے ہیں۔ بہت سے پجاری جراغ جلا کرجارہے ہیں۔ میں نے ایک پجاری سے پو چھا۔
اس کھی کوتم کیوں ضائع کررہے ہو کوئی آ دی کھاوے گاتواس کے بدن میں قوت بیدا ہوگی اسے کیوں خواہ مخواہ ضائع
کررہے ہو۔ اب وہ سنتا تو ہے گر بولٹا نہیں۔ میں سمجھا کہ بیہ بہرہ ہوگا میں نے ذراز ورسے کہا۔ وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے
جواب کوئی نہیں ویتا ہیں نے اورز ورسے کہا' تو لوگوں نے مجھے کہا کیوں اپناز در صرف کررہے ہو۔ بیجواب نہیں
دے گا، ان کے ہاں چپ رہنا ایک عبادت ہے۔ بیٹی چالیس برس سے نہیں یولا اور یہ پچاس برس سے نہیں
یولا۔ تو زبان ایک قوت ہے اس کو ضائع کردینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس قوت سے بی تو آخرت بھی ناقص ۔ زبان کو استعال کرو، تلاوت کلام پاک میں
مورود شریف پڑھنے میں اور عبادت میں لوگوں کی اصلاح میں نیک مشورے دینے میں اور بچی یا تمیں کہنے میں۔ اس

ہاتھ ہے آپ اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے ،اجر ملے گا۔ آخرت سنے گی۔قر آن کریم کو ہاتھ لگا ئیں گے ، اجر ملے گا۔ بیت اللّٰہ شریف کوچھو ئیں گے ،اجر ملے گا ، ہاتھ ہو گاجھی تو اجر ملے گا۔اورا گر ہاتھ کواٹھا کر خشک کر دیا ، قوت بھی ختم اورا جربھی ختم ہوگیا۔ تو جتنے اجرو ثو اب کے رائے تھے وہ سارے بند ہوگئے۔

اس طرح پیرکومفلوج کردیا۔ پیرہوگا تو مسجد کی طرف جائیں گے دوستوں کے گھربھی جائیں گے عبادت گاہوں میں بھی جائیں گے مجالس وعظ میں بھی جائیں گے۔اس سے اجر دثواب کے ڈھیرملیں گے ادر جو پیرکو کلہا ژا مارکے ختم کردیا تو نمجلس رہی نہ مسجد کی طرف جانا رہا، نہ جج رہا۔وہ کیا خاک اجرملا؟

تو تمام مذاہب نے بیکہاہے کہ دنیا ترک کرو، تب آخرت ملے گی۔بدن کو کھود وتو آخرت ملے گی۔اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کرآخرت بیدا کرو۔ترک دنیا کا مطلب بینیں ہے کہ دنیا کی نعتوں کو چھوڑ دو۔ہاں اس میں مبالغہمت کرو فلومت کرو۔حدے مت گزرو۔اعتدال کے ساتھ استعال کرو۔اس سے اپنا بھی کام چلاؤ۔اپنے بھائیوں اورعزیزوں کی بھی خدمت کرو۔تمہاری آخرت بے گی۔توبینیت پراورافعال اختیاری پر ہے کہ مرضی خداوندی کےمطابق وہ افعال ہوں گے تو دنیا بی آخرت بنے گی۔

افعال دیری کے بارے میں اسلام کا نظریہ اسباد دنیا کے بڑے افعال سونا، جاگنا، کھانا، پینا، رہنا، سہنا اور مکان بنانا۔ ان سب کوئ تعالی نے نعمت شار کیا ہے فرمایا ﴿ فَسُلُ مَنْ حَرَّمَ ذِیْنَةَ اللهِ الَّتِی آُخُورَ بِلِعِبَادِهِ سہنا اور مکان بنانا۔ ان سب کوئ تعالی نے نعمت شار کیا ہے جواللہ کی دی ہوئی تعتوں کو اپنے اوپر حرام کرے اس نے جو اللہ گئی میں اور لباس دیے ہیں۔ کون ہے جو انہیں حرام کرے؟ ممانعت فرمادی کہ انہیں حرام مت قرار دو۔ البتہ صدود بتلادیں کہ رہے کا کیڑا ہے۔ مرد کے لئے ناجائز عورت کے لئے جائز۔ زیوارت میں سونا، جا ندی عورت کے لئے جائز۔ زیوارت میں سونا، جا ندی عورت کے لئے جائز۔ مرد کے لئے ناجائز تو صدود بتلادیں ان صدود میں رہ کر استعال کے جاؤ۔

مکان ہاں کے بارے بیں اللہ نے اصان جلایا اور قرمایا کہ ﴿ وَاللہ بُح عَلَ لَکُمْ مِنَ اُیدُویِ ہِمُ سَکَنا ﴾ ﴿ الله نے تبہارے گھروں بیس تبہارے لئے سکون اور سکون رکھی ہے۔ گھر بناؤ، استعال کرو۔ اور پھر آ گے کپڑوں کا بھی گھر ہوتا ہے۔ یعنی کپڑے کا خیمہ۔ اور چڑوں کا گھر بھی ہوتا ہے۔ یعنی چڑے کا خیمہ، پھر اور اینٹ کا گھر ہوتا ہے۔ ساری قسمیں گنوا کے اصان جلایا۔ اصان ای پر جنلاتے ہیں جونعت ہوتی ہے۔ مصیبتوں پر تواحسان نہیں جنلایا جاتا۔ مکانوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا۔ تو کون ہے جواللہ کی نعتوں کورد کرے؟ حدود میں رہ کر انہیں استعال کرو۔ مبالغہ اور غلونہ کرو۔ ایک عام شریعت میں جوراحت کے سامان ہیں۔ انہیں آ دمی اپنے لئے مہیا کرے تو کھاتا ہو، لباس ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ "اِنّ اللہ یُنہ جب اُن یَونی اُورَ نِعُمَیّا علی عَبُدِهِ " ﴾ کمانا ہو، ڈھنگ کا پہنا ہو، ڈھنگ کار بنا سہنا ہو نہیں کہ پھٹے حال میں آ دمی رہ رہا ہے۔ کوڑے کہاڑ میں گھڑا ہوا کھاتا ہو، ڈھنگ کا پہنا ہو، ڈھنگ کار بنا سہنا ہو نہیں کہ پھٹے حال میں آ دمی رہ رہا ہے۔ کوڑے کہاڑ میں گھڑا ہوا ہے۔ نہ صفائی نہ تقرائی مکان بنانے کا علم دیا۔

حدیث بین فرمایا گیاا ہے گھروں کے کن چوک بھی صاف رکھو، دالان کوصاف رکھو۔ سٹرک تک کوصاف رکھو۔

لباس کی صفائی کا تھم دیا۔ صفائی اور سخرائی اسلام کا ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ چیزیں چھڑائی نہیں گئیں حدود بتلا دی

گئیں کدان سے آ کے نگر رویے ہماری آ خرت ای دنیا ہی سے نگلتی ہے۔ اس بدن ہی سے و آ خرت بیدا ہوگئی۔

اکمالی ایمانی کی خوشبو سیور میں ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے۔ تو ملائکہ پیم السلام روح کھینچ کے لئے

آتے ہیں تو ہاتھ ہیروں کوسو کھھے ہیں کہ اس میں ایمان کی خوشبو کتنی ہے۔ اعضاء کوسو تکھتے ہیں۔ یونکہ ایمانی افعال سرانجام دینے سے بدن میں خوشبوہ وجاتی ہے۔ یہاں ہمیں محسون نہیں ہوتی۔ آخرت میں محسون ہوجائے گی۔

مرانجام دینے سے بدن میں خوشبوہ وجاتی ہے۔ یہاں ہمیں محسون نہیں ہوتی۔ آخرت میں محسون ہوجائے گی۔

السنن للترمذي، ابواب الادب عن رسول القصلي الله عليه وآله وسلم، باب ماجاء ان الله يحب ان يرئ، ج: • 1، ص: • ٢.

در بار خداوندی کی پہلی پیشی .....ادر یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد مؤمن کی روح آسانوں پر چڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام پہلے آسان پراس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ستر ہزار طائکہ علیم السلام کے جوم کے ساتھ استقبال ہوتا ہے۔ طائکہ صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ قطار کے جی میں سے اعزاز واکرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ پھر آسان دوم کے مقربین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آسان سوم کے مقربین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آسان سوم کے مقربین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آسان سوم کے مقربین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آسان سوم کے مقربین اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آسان سوم کے مقربین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں روح سجدہ کرتی ہے جق تعالی ابتدائی خطاب ڈانٹ ڈبٹ کے ساتھ فرماتے ہیں، کیوں آیا؟ کیسے آیا؟ کیا لے کے آیا؟

ایک عالم بیں ان کی وفات ہوئی۔ تو بعض عارفین پر ان کا حال منکشف ہوا۔ حق تعالی کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو ڈانٹ کر فر مایا۔ کیوں آیا؟ کیا لے کر آیا؟ انہوں نے کہا میں ڈیز ھسوقر آن شریف ختم کر کے لایا ہوں۔ فر مایا ایک بھی قبول نہیں۔ کہا استے تبجد پڑھے۔ فر مایا یہ بھی قبول نہیں۔ کہا استے تبجد پڑھے۔ فر مایا یہ بھی قبول نہیں۔ اب یہ جیران کہ کیا چیز بیش کروں اور ادھر سے مطالبہ کہ کیوں آیا؟ اُخیر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رحمت کا

<sup>()</sup> الصحيح للبخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم ج: ٢ ص: ٣٥٤.

سہارا لے کرآ یا ہوں اور کچھنہیں! فرمایا: اب بات ٹھکانے کی کہی میری رحت تیرے اوپرواجب ہوگئے۔ کسی وقت میہ نیت کی ہوگی وقت میہ نیت کی ہوگی وہ جا کرکام آگئی۔

وسعت مغفرت خداوندی .... تو آ دی اپن قلب کے رخ کوجیح رکھے عملی کوتا ہیاں ہرا یک سے ہوتی ہیں ہر ایک میں ہر ایک میں ہو ایک میں ہیں ایک میں کچھ نہ کچھ گناہ، برا ہو یا چھوٹا، ضرور ہوتا ہے۔ سوائے انبیاء کیہم الصلوٰۃ السلام کے وہ تو معصوم ہیں۔ نبی کے بعد کوئی ایسانہیں جس سے کوئی ذکت یا خطانہ ہوتی ہواسی کوایک صدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
' اِنْ تَعْفِو اللّٰهُمَّ تَغْفِرُ جَمَّا وَ اَمَّی عَبُدِ لَکَ لاَ اَلْمُانُ اَلٰ یااللہ جب آپ کو بخشاہی ہے تو سارے گناہ کیوں نبیل آپ بخش دیتے۔ کون بندہ ہے جس نے بھی گناہ نہ کیا ہو، آپ کے سامنے سارے گنہارہی ہیں۔

اور حدیث میں نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعافر مائی: فر مایا: 'رَبِّ مَنْ خُورَتُکَ وَاسِعٌ مِنْ ذُنُوبِی وَرَحُمَنُکَ اَرُجٰی عِنْدِی مِنْ عَمَلِیُ " آ اے میرے پروردگار تیری مغفرت میرے گنا ہوں سے بہت وسیع ہے۔ کہاں تک گناہ کروں۔ ہزار برس بھی کروں گا تو محدود ہوں گے۔ اور تیری رحت کی کوئی حدی نہیں۔ میرے گنا ہوں کی تیری رحمت کے سامنے کیا قدر وقیمت ہے۔ نیز میرے مل محدود ہیں۔ بلکہ کوئی چیز نہیں گر تیری رحمت ان سے بہت وسیع ہے۔

توبہ کا راستہ نہ ترک کیا جائے ..... بہر حال کوئی بندہ بشرایسانییں جس سے کوئی غلطی اور خطانہ ہوئی ہو۔ انہیاءِ
علیم السلام اس سے بری ہیں۔ ای واسطے فضل ہی پر مدار ہے۔ توجب فرماویں گے جمجی مغفرت ہوگی۔ نیت اپنی
میہ ہونی جائے کہ آدی حق تعالی پر بھروسہ کرے جب خطاء ہوتو بہرے۔ گناہ سرز د ہوا فوراً تو بہ کرلے تا کہ کھاتہ
صاف ہوتار ہے۔ اصل چیز نیت ہے کہ آدی کارخ صبحے ہونا جائے۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو حدیثِ قدی ہے کہ اے بندے اگر تو میرے پاس استے گناہ لے کرآئے کہ ذمین اور آسان تیرے گناہوں میں چھپ جا کیں تو میں اتن اتن (گناہوں ہے کہیں بردھ کر) مغفرت لے کرتھ سے ملا قات کروں گا۔ بشرطیکہ میری عظمت تیرے دل کے اندرہو۔ تو اصل چیز عظمیت خداوندی ہے۔ آدی وہ قائم رکھے جو وفادارہوتا ہے وہ فلطی بھی کرتا ہے تو آ قا کہتا ہے کہ اس کومعاف کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے اگر گناہ سرز دہو، فورا نو بہرے۔ تا خیر ہرگز نہ کرے۔ کیونکہ اگر گناہ کیا اور دل ہے جم گیا۔ پھر گناہ کرتا رہا۔ پھر توجہ کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے۔ گناہ کے بعد معافی ما نگ لے۔ اس سے قلب زنگ آلوذ ہیں ہوتا اور معصیت دھل جاتی ہے۔

السنن للترمذي، ابواب التفسير، باب من سورة والنجم، ج: ١ ١ ، ص: • ٩ . صديث مح بروكي صحيح و ضعيف سنن الترمذي ج: ٤ ص: ٢٨٣ رقم: ٣٢٨٣.

ا شعب الايمان للبيهقى، ج: ١٥ ص: ١٥٨. الم يميكل الروايت كوذكرك في بعد قرمات بين قال ابو عبدالله: رواته مدنيون لايعرف واحد منهم بجرح.

صدیت میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی نے بہت بڑا گناہ کیا۔اورندامت ہوئی تو کہا۔ 'یارَ بِ"! ابھی بینیں کہا کہ میری مغفرت کرد یجئے ،فقلا 'یکار بِ '' کہا۔ فوراً حق تعالی فرماتے ہیں۔ 'ایک علم اُنَّ لَهُ رَبًّا یُوَّا اِجِدُهُ ''اچھا یہ جان گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کرے گا۔ فرمایا: اگر یہ جان گیا تو قبل اس کے کہ مغفرت مانگے۔اس سے پہلے ہی مغفرت ہوگئی۔آ کر پھر مانگے۔اس سے پہلے ہی مغفرت ہوگئی۔آ کر پھر وہی گناہ کیا جو پہلے کیا تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوائم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے اللہ بخشے بخشے بخشے بہتے تھیں گے۔اس لئے آدمی سے جب غلطی ہو، فوراً تو بہ کرلے، بس معاملہ صاف ہو گیا۔ آ

اور یہ ایسانی ہے جیسے راستے پرلگا ہوا آ دمی تفوکر گئی، گر پڑا۔ اٹھا، کپڑے جھاڑ کر پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر گر پڑا پھر چلنا شروع کر دیا۔ بالآ خرمنزل تک پہنچ جائے گا اور جس نے گرتے ہی راستہ ہی بدل لیا۔ وہ نہیں پہنچے گا۔ تو راستہ نہ چھوڑا جائے۔ جس وقت گناہ سرز دہو، تو بہ کرے، ایک نہ ایک دن منزل پالے گا۔ اس لئے ایک حدیث میں فر مایا گیا'' سَدِّهُ وَا وَقَادِ بُوا وَرُو حُوا وَاغَدُوا وَ شَنِیءٌ مِنَ الدُّلُحَةِ" ﴿ راستے پر سُگےرہو۔ اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، منزل کھوٹی مت کرو کہ منزل چھوڑ کے کسی سبزہ زار کے او پر بیٹھ گئے۔ کسی باغ میں بیٹھ گئے بلکہ راستے پر چلتے رہو۔ ایک نہ ایک دن پہنچ جاؤگے۔

توبہ کی قوت .....حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب آ دم علیہ السلام اور شیطان کی رشمنی تفن گئی تو شیطان آ دم علیہ السلام کا حاسداور فریبی و شیخان آ دم علیہ السلام کو تاج خلافت پہنا دیا گیا۔ جنتوں کے وعدے دیئے گئے ۔ تو شیطان کوفکر ہوئی ، اس نے کہا یا اللہ! آ دم بہر حال میرا دشمن ہوگیا، میں اس کا دشمن اس کے پاس عقل بھی ہے اور اسباب ہدایت بھی ہیں۔ یوقوت جھے بھی دے دیجے گا کہ ہیں اس پر غالب رہوں۔

حق تعالی نے فرمایا: ''ہم نے تھے اکثریت کی قوت دی' ۔ آ دم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا ہوگا، تو تیرے دی بیٹے ہول گے۔ اس کے سوہوں گے، تیرے ایک ہزارہوں گے۔ تو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ یہ ایک ارب ہوں گے تو ، تو رہ تو ہوں گے۔ ہزارہوں کے دو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ یہ الب آ جاتی گئو، تو دی ارب ہوگا۔ گروہ بھی ہڑا ہوشیار ہے۔ اس نے دیکھا کہ بعض دفعہ تو اقلیت بھی اکثریت میں ہوگیا۔ لیکن اگر ہے۔ بیضروری نہیں کہ اکثریت ہی کا غلبہ ہو۔ اس نے عرض کیا۔ یا اللہ! بے شک میں اکثریت میں ہوگیا۔ لیکن اگر طاقت و اللہ تا ہو، وہ تو اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لئے مجھے اور طاقت و بیکئے نے فرمایا: تھے بی طاقت و بیتے ہیں کہ تو آ دم کے بدن میں اس طرح سرایت کر سکے گا جمیے خون رگوں میں دوڑ تا ہے۔ کہنے لگا۔ '' اب میں اس کی تو آ دم کے بدن میں اس کے اندر گھس کے قلب میں وسوے ڈالوں گا، دماغ کو خراب کروں گا۔ اور جو چا ہے کہا ڈسکوں گا'، ماس لئے اس کے اندر گھس کے قلب میں وسوے ڈالوں گا، دماغ کو خراب کروں گا۔ اور جو چا ہے

<sup>🛈</sup> الصحيح للبخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: يريدون ان يبدّلوا كلام الله ج: ٣٣ ص: ٢٧ . .

الصحيح للبخاري، كتاب الرقاق، باب القصدو المداومة، ج: ٢٠، ص: ٩٩.

اندرجائ كرول كا-اب مجصطانت ل كن اوروه مطمئن موكيا\_

اب حضرت آدم عليه السلام كوفكر پرئى كه اس كمبخت كى بيطاقت كه مير اندرگفش جائے ، مير اندرتو بيد طاقت نہيں كه اس كے اندر تفس سكوں تو بي عالب رہے گا اور سب كوجنى بنا دے گا۔ جھے بھى تو كوئى توت ديجئے ( ميں بھى اس كا مقابلہ كرسكوں؟) حق تعالى نے فرمايا كه 'آدم كوبھى ہم ايك طاقت ديج بيں كه شيطان كى ہزار برس كى كارروائياں ايك وم بيں سب ملياميٹ ہوجا كيں گى۔ اور وہ ايے چت ہوگا كہ چاروں شانے لگ جا كيں كى كارروائياں ايك وم بيں سب ملياميٹ ہوجا كيں گى۔ اور وہ ايے چت ہوگا كہ چاروں شانے لگ جا كيں كى كارروائياں ايك وم بيں سب ملياميٹ ہوجا كي گا۔ اس كى سارى كارستانياں ختم ہوجا كيں گى۔ تو تو بيس اتى بورى طاقت تو بيك حد مسيطان بھى اس سے عاجز ہے۔ اس كے آدى تو بد جھوڑ ہے۔ ذراى بات ہوئى فوراً تو بدكرے۔ بلكہ استغفار کو مستقل شبح كے طور پر پڑھے۔ كم اذكم سود فعدروز انداستغفار كرے۔ "است غفورُ الله تعالى دَبِّى مِنْ كُلِّ استغفار کو مستقل شبح كے طور پر پڑھے۔ كم اذكم سود فعدروز انداستغفار كرے۔ "است غفورُ الله تعالى دَبِّى مِنْ كُلِّ وَسِت خارور کوئى بڑى بات نہيں ہوتے رہیں گا مرسواستغفار ہوجا كيں گے۔ تو اس كاناه ختم ہوجا كيں مصرف دس منت كى بات ہے۔ صبح كى نماز كے لعداً گرسود فعد استغفار بڑھ ہے۔ تو كوئى محت نہيں مشقت نہيں ۔ دن ہم بيں آدى سوگناه نہيں كرتا، مرتو باكيں (تو بدكى جع) سو برح ہے۔ تو كوئى محت نہيں مشقت نہيں۔ دن ہم بيں آدى سوگناه نہيں كرتا، مرتو باكيں (تو بدكى جع) سو ميناه نہيں كرتا، مرتو باكيں (تو بدكى جع) سو ميناه نہيں كرتا، مرتو باكيں (تو بدكى جع) سوگئیں۔ انشاء الله سب گناه ختم ہوجا كيں گے۔

بہرحال قلب کارخ صحیح رکھے اعتدال کے ساتھ چاتا رہے۔ جب گناہ ہومعافی ما نگ لے۔ایک ندایک روز منزل پر پہنچ جائے گا۔اب میں ختم کرتا ہوں دعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی مرضیات پر چلائے۔ حسنِ اخلاق نصیب فرمادے اور خاتمہ بالخیر فرمادے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

<sup>🛈</sup> السنن الكبرئ للبيهقي، ج: ٥، ص: ٢٨٦.

## فضيلت يوم الجمعه

"اَلْحَمُدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتٍ أَعُمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضَلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ وَمَنُ يُّضَلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَ نَساوَسَنَدَ نَسا وَمَوْلَا نَسامُ مَحَمَّدًا عَبُدُهُ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَدِيدًى لَكَ اللهُ مِنْ اللهُ الله

اَمَّا بَعُدُ افَاعُسوُذُ بِاللهِ مِسنَ الشَّيسُطنِ السَّجِيسَمِ ، بِسَسمِ اللهِ السَّحُمُسنِ السَّرِحُمُسنِ السَّرِحِيسَمِ ، بِسُسمِ اللهِ السَّرَحُمُسنِ السَّرَحِيسَمِ ﴿ يَأْتُهُ اللهِ اللهِ وَذَرُوا السَّرَحِيسُمِ ﴿ يَأْتُهُ اللهِ اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَلَا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَلَا اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ

تمہید .....بزرگان محترم! میں اس وقت اپنی بعض مصروفیات کے وجہ ہے آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ تعب تھکاوٹ و تکان بھی ہے۔ رات تقریباً دواڑھائی تھنٹے بیان ہوا۔ اس وقت بھی ایک گھنٹہ کے قریب ایک نکاح کی مجلس میں بیان ہوا۔ اب کچھ بیان کرنے کی ہمت نہیں ۔ لیکن چونکہ اعلان ہو چکا ہے۔ اسے واسطے تھوڑ اساوقت آپ حضرت کالوں گا۔

سب سے پہلے سوال موضوع کا ہے کہ کس موضوع پر بیان کیا جائے اور میرے لئے یہ مستقل کا م ہوتا ہے کہ کون سا موضوع منتخب کیا جائے۔اس ونت سب سے بہتر موضوع وہی ہے جس کے لئے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے نماز جمعہ جو بہترین عبادت اور بہترین قربت بھی ہے۔

ایک حدیث .....ای سلسله میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں اور وہ باتیں اپنی نہیں ہوں گا۔ بلکہ ایک حدیث شریف جو ذہن میں آگی ای کو بیان کرنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ماتھ۔ حضرت جرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے ، اس شان سے کہ ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس آئینہ کے وسط میں ایک سیاہ نقطہ تقلہ عمل متاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوچھا ''اے جرئیل! بیسیاہ نقطہ کیسا ہے ؟ اور بیر آئینہ کیسا ہے ؟ '

میدان مزید .... فرمایا کدیسیاه نقط مزید ہے۔جس مے معنی زیادتی کے آتے ہیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے

<sup>🛈</sup> پارة: ٢٨ ، سورة الجمعة الآية: ٩ .

فرمایا کہ مزید کیا ہے؟ عرض کیایارسول اللہ! یہ جنت میں ایک میدان ہے اور جنت کے بالائی حصہ میں ہے۔ یعنی اوپر ینچ سوجنتیں ہیں اور ہر جنت آ سانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ سب سے اوپر کا حصہ جوعرش کے ینچ ہے۔ اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے اس کی گھاس بھی سفید، در خت سفید، غرض ہر چیز سفید اور شفاف ہے۔ اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے اس کی گھاس بھی گھو متے ہوئے ہوگے ہیں۔ اب تک پوری طرح اس کی کند (اور حقیقت) کوئیس باسکا۔ ①

حدیث شریف میں اس کری کی عظمت و بردائی بیان فرمائی گئی کہ ساتوں آسان اور زمین اس کے سامنے
ایسے ہیں جیسے ایک میدان میں ایک چھلہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اتی عظیم کری ہے۔ آخرجس باوشاہ کی بیری ہے اس کی
بردائی اور عظمت کے مناسب اس کی شالن ہے۔ جق تعالیٰ شائه اس کری و تخت پر بیٹھتے نہیں ۔ وہ جسم سے بری اور
صورت سے منرہ ہیں۔ کیکن ان کی ہفت '' ملک'' بادشاہ ہے۔ چنانچہ بادشاہت کے جتنے لوازم ہیں، وہ سب جع
کئے گئے تخت سلطنت بھی ہے جس کا نام عرش عظیم ہے۔ عرش مثل قُبہؓ کے ہے جو ساری کا کنات پر چھایا ہوا ہے اور
و ھائے ہوئے ہے۔ عرش کے او پر دجت کی تیل مستوی ہے۔ فرمایا گیا ہاکا گو خطن عکمی الْعَوْشِ اسْتَوابی کی

D تفسير القرطبي، ج: ٢٢ ص: ٣٦٨. ( ) باره: ٣، سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥.

توعرش کے اوپر دھت چھائی ہوئی ہے اور عرش کا نئات پر چھایا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکتا ہے کہ کا نئات کے اوپر دھت چھائی ہوئی ہے۔ بعض اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے، وہ رہمت کے ساتھ ہے، غضب کے ساتھ نہیں ۔ غضب اگر سامنے آ جائے تو مخلوق کا پیتہ بھی نہ چلے ۔ رحمت ہی نے سنجال رکھا ہے۔ تو رحمت کی جگل عرش پر مستوی ہے۔ اس رحمت سے احکام پھوٹے ہیں۔ ہدایت ورہنمائی، کتب ساوی، تو اندی اور قضا و قدر سب و ہیں ہے چلتی ہیں۔ جیسے ملک کی تمام تجاویز واحکا مات تخت سلطنت سے جاری ہوتے ہیں۔ اس طرح عرش غطیم سے تخت سلطنت قائم کیا گیا۔ عرش کے نیچ ظلیم سمندر ہے جس پر عرش قائم ہے۔ اس سمندر کے نیچ سو جنسی ہیں۔ ہر جنت آ سانوں اور زمینوں سے بردی ہے۔ سوجنتوں کے نیچ پھر آ سان تہہ جہہ ہیں اور اس کے اوپر آسان تہہ جہہ ہیں اور اس کے اوپر آسان ہے۔ بیچ پھر نفت زمین تہہ جہہ ہیں۔ یکا نئات کا ایک ( عجیب ) سلسلہ ہے کہ نیچ زمین، اوپر فضا، اس کے اوپر آسان میں یہ میدان ہے۔ تو عرش پر پہنچ کر گلوق کا سلسلہ ختم ہوجا تا ہے۔ تو عرش اور جنتوں کے درمیان میں یہ میدان ہے۔ جس کی عظمت و بردائی ہے ہے کہ اس میں در بار خداوندی منعقد ہوگا۔ صوباتی کے۔ بی کی کری تن جھائی جائے گی۔ ①

میدانِ مزید میں اہلِ جنت کی حاضری ..... تمام اہلِ جنت اس دربار میں شرکت کے لئے ابی اپی سوار ہوں پر پنچیں گے، اُن کی سوار ہوں کی بیشان آئی ہے کہ بعض تخت ہوا پرسوار ہوں گے، اُن تے ہوئے تخت ہوں گے۔ اور مختلف شم کی سوار ہاں ہوں گی جن کے ذریعے اہل جنت پنچیں گے اور ایبا وقت آئے گا کہ کل دربار منعقد ہوگا۔ تمام اہلِ جنت جمع ہوں گے۔ اور انبیاء کیہم السلام اپنے اپنے منبروں پر ہوں گے۔ نیج میں تن تعالیٰ کی منعقد ہوگا۔ تمام اہلِ جنت جمع ہوں گے۔ اور انبیاء کیہم السلام اپنے اپنے منبروں پر ہوں گے۔ نیج میں تن تعالیٰ کی محکوم ہوں گے۔ اور بندے محسوس کریں گے کہ اب تجلیات حق کا ظہور ہور ہا ہے۔ گویا کری پر حق تعالیٰ کی بخلی مستوی ہے! حدیث میں ہے کہ وہ کری باوجود اس عظمت کے اس طرح جرج جرائے گی، جیسے کری پر حق تعالیٰ کی بخلی مستوی ہے! حدیث میں ہے کہ وہ کری باوجود اس عظمت کے اس طرح جرج جرائے گی، جیسے بوجھ سے دب کرکوئی چیزٹو نے کے قریب ہوتی ہے۔ وہ جیبت حق کا بوجھ ہوگا، کوئی جسمانی بوجنہیں ہوگا۔ ﴿

حدیث میں فرمایا گیا کہ داؤر علیہ السلام کوآ واز کامتجزہ دیا گیا تھا۔ اتنی پا کیزہ آ وازتھی کہ جب وہ مناجات پڑھتے تو چرندو پر ندان کے اردگر دجع ہوجاتے اور محوج وجاتے۔ انسان تو بجائے خود جانوروں پر بھی ایک غودگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کوفر مایا جائے گا کہ ان تمام در باریوں کو اپنے مضمون سے مستفیض کریں۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام اس اعجازی خوش آ وازی سے مناجات ومضامین پڑھیں گے کہ اہل جنت پر کیف طاری ہوجائے گا، جس طرح شراب طہور کا وعدہ فر مایا گیا۔

ملائکه علیهم السلام کوفر ما یا جائے گا کتفتیم کرو، پیشراب طهور دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب میں

<sup>🛈</sup> تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٢١.

<sup>🕈</sup> تفسير الطبرى ص: ٣٩٨.

تلی ہوتی ہے، اس میں شیری ہوگ۔ دنیا کی شراب سے عقلیں جاتی رہتی ہیں۔ اس سے عقلوں میں تیزی اور معرفت وبصیرت پیدا ہوگ ۔ وہ سکر اس سکر کے مشاہبہ ہوگا جو حضرات صوفیاء پر کش ت ذکر سے معرفت کا ایک نشہ ساطاری ہوتا ہے۔ اور ایک استغراق ہوتا ہے اس میں ان پر آحوال وعلوم اور مواجید منکشف ہوتے ہیں۔ گویا دنیا میں جومعرفت کا سکر دیا گیا تھا، جنت میں 'شراب طہور' اس کی صورت برٹالی ہوگ۔ اس طرح سے عقلوں پر کیف طاری ہوگا۔ روحوں میں بھی کیف بڑھے گا۔ معرفت خداوندی اور بصیرت بڑھتی جائے گی۔

میدان مزید میں اہلِ علم کی احتیاری .....اس وقت الدتا قال فرما ئیں گے "سلونی ماشند م" وجس کا دل چاہے ما نیک مطاب کرے۔ سب کو خطاب عام فرمایا جائے گا۔ توسب لل کرعرض کریں گے کہ کوئی فعت ہے جو آپ نے عطافیوں فرمادی۔ ہمیں ساری فعتیں بل چکی ہیں۔ بس ہماری درخواست یہ ہے کہ اپنی رضا ہمیں عطاء فرماد یہ عظافیوں فرما ئیں گے یہ فعت نہ دیتا۔ میں راضی فرماد یہ ہوں اور ایسا راضی ہوں کہ ابدالآ باد تک بھی ناراض ہیں ہوں گا۔ یہ مقام ہمیں بل چکا۔ پچھاور ما گو۔ جران ہوکرا یک دوسرے کا منہ تکتے گیس کے کہ کیا چیز ما تکسی؟ کون می فعت ہے جو ہمیں نہیں بل گئے۔ اس وقت سب مل کرعاماء کہ طرف رجوع کریں گے۔ ان سے استفتاء کریں گے کہ کیا چیز رہ گئے ہے جو ہم ما تکسی؟ ہمارے علم کے اعتبار سے تو ہم ما تکسی؟ ہمارے علم کے اعتبار سے تو ہمیں نہیں ہوگی۔ اور فیصل چکل ہونا چاہے ہوئی ۔ اس کی مفات ہوگی۔ اور ہیں۔ حالا نکہ حاجت مندی وہاں بھی قائم رہے گی۔ وہ کسی ذات کی احتیاج نہیں ہوگی۔ وہ علم کی احتیاج ہوگی۔ اور ابدالآ باد تک آ دی علم کا عتاج ہے۔ اس لئے کہ علم اللہ کی صفات ہو ہی۔ اس کی صفات بھی لائے کہ علم اللہ کی صفات ہوگی۔ اس کی صفات بھی المحدود ہیں۔ انسان کتنے ہی بورے مقامات طے کر لے، پھر بھی لا شناہی مقامات رہتے ہیں جن کی طلب رہے گی۔ المحدود ہیں۔ انسان کتنے ہی بورے مقامات طے کر لے، پھر بھی لا شناہی مقامات رہتے ہیں جن کی طلب رہے گی۔

امام شافعی رحست الله علیہ کا ایک قطعہ ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے (جس کا ترجمہ یہ ہے) کہ جوں جول جھے زمانہ اوب سکھا تا ہے۔ جھ پرمیری عقل کا نقصان وار دہوتا ہے، جوادب کا مقام طے کیا تو سمجھ میں آیا کہ اب تک میری عقل نے بہیں پایا تھا۔ اس مقام تک میری عقل ناقص ہے۔ پھراگلامقام طے ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی اب تک میری عقل نہیں پاسکی تھی۔ اس طرح جول جول مقام ادب آتے رہے میری عقل کا نقصان مجھ پرواضح ہوتا رہا اور جیسے جیسے مراسب علم ہوجے رہے۔ میری جہالت مجھ پرواضح ہوتی رہاں۔ جس مراسب علم ہوجے رہے۔ میری جہالت مجھ پرواضح ہوتی رہی۔ جب کی علم کے مقام پر پہنچا معلوم ہوا کہ اب تک میں اس سے جابل تھا۔ مراسب علم کل رہے ہیں تو میر نفس کی جہالت کے مقام سے بھی میر نفس پر کھل رہے ہیں۔ اس سے جابل تھا۔ مراسب علم کل دے ہیں۔ اور جو غیر معلوم اللہ کا محدود ہیں۔ اور جو غیر معلوم اللہ کا محدود ہیں۔ اور جو غیر معلوم

لا محدود تا السان جابل اور محدود تا عام بوتا ہے، بوری صوبات ہیں وہ محدود ہیں۔ اور بو میر صوب چیزیں ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ اس لئے کہ علم اللہ کی صفت ہے۔ علم ، انسان جتنا بھی پڑھتا جائے، چاہوہ علم کے کروڑوں مقامات ہوں، پھر بھی ان گنت مقامات باقی رہیں گے، کیونکہ لامحدود کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لئے

205

القسيرالقرطبي ج: ٢٣ ص: ١١.

میں نے عرض کیا کہ علم کی مختاجی دنیا میں ہی نہیں، جنت میں بھی باتی رہے گی۔ کیونکہ صفتِ خداوندی وہاں پہنے کر محدود نہیں بن جائے گی۔ علم اور معرفت کے مقامات وہاں بھی لامحدود رہیں گے۔ تو لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ ساری نعتیں مل گئیں کوئی چیز باتی ہے جوہم ہانگیں؟ علماء مل کرایک مشورہ دیں گے کہ ایک چیز رہ گئی ہے جو طلب کرو، وہ نہیں ملی اور وہ یہ کہ حق تعالی ابنا جمالی مبارک وکھا دے۔ دیدار خداوندی ابھی تک باتی ہے۔ یہ فعت ابھی تک نہیں ملی اور وہ یہ کہ حق تعالی ابنا جمالی مبارک وکھا دے۔ دیدار خداوندی ابھی تک باتی ہے۔ یہ فعت ابھی تک نہیں ملی قرآن مجید میں وعدہ فرمایا گیا۔ ﴿وُ جُوهُ يَوْ مَنِدْ نَاصِرَةٌ اللّٰهِ وَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (آ) بہت سے چیرے تر وتازہ اور شاداب ہوں گے، جوابے پروردگاری طرف دیکھتے ہوں گے۔ جسے کفار کے بارے میں وحمی کو گئی ﴿ کَالَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَنِدْ لَمْ حُجُولُونَ ﴾ (آ) یہ (سیاہ چیرے والے) وہ لوگ ہیں کہ ان کے اور پروردگارے درمیان جابات حاکل ہوں گے۔ یہ زیارت نہیں کرسیس گے، ایکے لئے ابدی محرومی ہوگی۔ اور پروردگارے درمیان جابات حاکل ہوں گے۔ یہ زیارت نہیں کرسیس گے، ایکے لئے ابدی محرومی ہوگی۔

تو ویدار خداوندی کا وعده دیا گیا۔ اس وعدے کا ظہور وہاں ہوگا۔ علماء مشورہ دیں سے کہ ایک نعمت رہ گئ ہے، وہ طلب کریں۔ ''اوزوہ ہے دیدارِ خداوندی''۔ توسب مل کریک زبان ہو کرعرض کریں گے کہ ہمیں یہ نعمت عطاء فرما دیجئے، اپنا جمال مبارک دکھلا دیجئے۔ اس کی تمنا میں ہم نے عبادتیں کیں۔ عمریں گزار دیں۔ مشاہدہ حق اصل مقصود تھا۔ اب اس مقام پرمشاہدہ نہ ہوا تو اور کون سامقام ہوگا جہاں مشاہدہ حق ہوگا۔ درخواست قبول کرلی جائے گی۔

حدیث بین ہے کہ جابات اٹھے شروع ہوجائیں گے۔ صرف ایک جاب کبریائی اور عظمت کا باتی رہے گا۔ باتی سب جاب اٹھ جا ئیں گے اور بندے اپنے خدا کودیکھیں گے۔ اس شان سے کہ ست ہے، نہ جہت ہے، نہ رنگ ہے اور پھر مشاہدہ ہور ہا ہے اور دیکھیں ہے۔ بیاس بیاس مزید کا موضوع ہے جس کا نام'' میدان مزید'' ۔ گویا در باری مقام ہے۔ بیا کہ حدیث ہے جس کا میں نے ترجمہا در تفییر آپ کے سامنے مرض کی ۔ ۞ در باری مقام ہے۔ بیان مزید'' کی مثال سس بے جن میں میدان مزید ہے۔ اور ہفتے میں ایک باراجتماع ہوگا۔ جب در بارختم ہوگا تو اللہ تعالی اہل جنت کو فرما میں گئے والے اپنے مقامات پر''۔ اہل جنت والیس ہوں گے۔ جنت میں این این جن مقامات پر''۔ اہل جنت والیس ہوں گے۔ جنت میں این این گھروں میں پہنے جا کیں ہوں

دنیا میں اس درباری مثال جعد کورکھا گیا ہے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ یہ دربارِ خداوندی ہے، جود نیا میں منعقد ہوتا ہے۔ خطیب اورامام وہ نائب تن ہوتا ہے، جیسے کہ تجلّیات بربانی کری پر ہوتی تھیں۔ یہاں خطیب منبر پر بیٹھتا ہے گویا وہ نمائندہ جن ہے اور خطبات کی تجلّی اس میں ظہور کررہی ہے۔ اس لئے کہ اصل خطیب جن تعالی شامۂ ہیں۔ اس کئے بعد انہیاء کی ہم السلام ہیں۔ اس لئے حدیث میں آپ فرماتے ہیں 'آنسا قبائید کھنے و آنسا خطبہ دوں گا۔ تو قیامت کے دن میں ہی ساری امتوں کا قائد اور میں ہی خطبہ دوں گا۔ تو

<sup>🛈</sup> باره: ٩ ٢ ، سورة القيامة ، الآية: ٢٢-٢٣. 🕜 باره: • ٣ ، سورة المطففين ، الآية: ١٥.

شعب والطبرى، ص: ٣٦٨. ٣ سن الدارمي، المقدمة، باب ما اعطى النبي من الفضل ج: ١ ص: ٥٥.

انبیاء کیم السلام اس بھل کے بارے میں جو خطبات کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے، نمائندگانِ حق ہیں۔اصل خطیب حق تعالی شاعۂ ہیں۔اس دنیا میں ان کا نمائندہ امام اور خطیب ہوتا ہے۔

خطبہ جمعہ کے آ واب، عام خطبات سے زیادہ ہیں ..... یکی وجہ ہے کہ عام مواعظ اور خطبوں کے جو آ واب ہیں۔ اس خطبہ کے آ واب ان سے متازیں فرمایا گیا: ''إِذَا خَورَ جَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَوْ اَ وَلَا كَلَامُ " وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

اس کے فرمایا گیا کہ جمعہ میں جواذان سے پہلے اول وقت آگیا۔ صف اولی میں اسے جگہ لی ۔ وہ ایسا ہے۔ جیسے ایک اونٹ قربانی کا ذریح کردیا۔ اس کے بعداس سے کم درجہ ہے کہ گائے ذریح کی پھراسے کم درجہ ہے کہ کراذری کیا۔ اس کے بعد جو آیا وہ ایسا ہے کہ اس نے مرغی ذریح کی۔ جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوگیا، تو طاککہ علیم السلام اپنے صحیفے لپیٹ کر خطبہ سننے کے لئے بیٹے جاتے ہیں۔ پھر درجات عالی کا کوئی مقام نہیں رہتا کہ اس علیم السلام اپنے صحیفے لپیٹ کر خطبہ سننے کے لئے بیٹے جاتے ہیں۔ پھر درجات عالی کا کوئی مقام نہیں رہتا کہ اس میں نام کلما جائے۔ ایسے میں جو آئے گا، بس اس کا فرض اوا ہوجائے گا۔ اور جو یہاں صف اولی میں ہوگا وہاں بھی ابنیا علیم السلام کے پیچھے صف اُولی میں جگہ یائے گا، جو یہاں جتنا پیچھے ہوجائے گا، وہاں بھی اتنابی چیھے ہوگا۔

صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر لگا تارتین جمعے چھوڑ و پئے، بلا کسی شرعی یاطبعی عذر کے، توظن عالب یہ ہے
کہ پھرا سے عربحر جمعہ پڑھنے کے تو فیق نہیں ہوگی۔ جب تک پچی تو بدنہ کرے اور دجوع نہ کرے۔ تو جمعہ کی نماز بھی
بے شک فرض ہے مگر عام فرائف سے اس میں پچھ زیادہ خصوصت ہے۔ اور وہ خطبہ عام خطبوں سے بڑھ کرا یک نئی
شان رکھتا ہے، جوامتیازی شان ہے۔

علاء لکھتے ہیں کہ ظہر کے چارفرض ہیں۔ جمعہ کے دوہوتے ہیں دوفرضوں کے قائم مقام بیدو خطبے ہوتے ہیں جوامام کھڑ ہے ہوگتا ہوت ہیں جوامام کھڑ ہے ہوکر دیتا ہے۔ اس لئے ان خطبول کے آ داپ عام خطبات سے زائد ہیں کہ امام کو دیکھو، تلاوت

اً تفسير حقى، ج: ٣، ص: ٣١٣. اما م يبنى فرمات بن: ال وطوي كالمرف مشوب كرنا كالوبهم بي بيمرف امام زبرى كامقوله ببدو يكين: التعمو المستطاب، باب صلاة الجمعه ١٢٥ ـ نيز و يكين: نصب الموايد فى تحويج احاديث الهدايد، باب صلاة الجمعه ج: ٣ ص: ٣٠ ص: ٣

مت کرو، عبادت بھی نہ کرو۔ بڑی عبادت ہے کہ خطبہ سنواورا مام کود کھو۔ گویا پیدو خطب بمز لدنماز کے ہیں، تو چار رکعتیں ہوجاتی ہیں، اس شان سے کہ دور کعتیں جمعہ کی اور دور کعات ان خطبوں کے قائم مقام حق تعالی شائہ نے اس جمعہ کو دنیا میں میدان مزید کا نموندا تا را ہے۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں جمعہ کانام "یوه الکمنویٰد" ہے اس لئے" یوم الکمنویٰد " کہا گیا کہ یہ جنت کا میدان اس دنیا میں ہے۔ جنت میں جا کرمیدان مزید وہاں کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو ساری دنیا کے جمع اور جامع مبحد میں لئی کرمیدان مزید کا دنیا میں ایک فقت ہیں۔ ان کے مجموعوں کو اٹھا کر آخرت میں لے جائیں گے اور بی خطب اوپر جنتوں میں پہنچا ہے جائیں گے۔ تو وہاں کے دربار خداوندی کا بہاں ایک نمونہ ہے۔ اس داسطے جمعہ کو "نسیندا الا گیا ہم" کہا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ © خداوندی کا بہاں ایک نمونہ ہے۔ اس داسطے جمعہ کو "نسیندا الا گیا ہم" کہا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ © تعالی کا استخاب سے اس وی کی بنیاد ہے ساتھ کی تھا نہ لیتا ہے۔ سات جارہ کو جانت این بہنتوں کا علاقہ ہاں بنا تھی ہو کہ بند کی بنیاد ہے ساتویں آسان پر جنتوں کا علاقہ ہو جو مقام کر یم ہے۔

السنن لابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، ج.٣ ص: ٣٨٥. الها ينتهي ما يعرج به القصص ، الآية: ٢٨. الابنان الحديث احرجه مسلم في صحيحه ولفظه: وهي في السماء السادس و اليها ينتهي ما يعرج به من الارض... كتاب الايمان ، باب في ذكر سلوة المنتهي، ج: ١،ص: ٣٠٥. الهاره: ٢٤، سورة النجم، الآية: ١٥،١٣. الهاره: ٢٠، سورة التكوير ، الآية: ١٥٠١.

انبیاء کیم السلام کامقام ہے اورسب سے اوپر جنت ہے۔ پہاڑ اللہ نے ہزاروں بنائے طور سینا ہو پند کرلیا کہ
اسے اپنی تخلی گا ہ بنایا۔ و نیا بی اس کے شہر ہزاروں لا کھوں ہیں گر' بسل دالا مین ''کو پند کرلیا جس میں حرم واقع
ہے یعنی ''مسکھ السم محسومة'' زمین کے گلا ہے کروڑوں بنائے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ کھڑاوہ ہے جس میں نی
کریم سلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔

ہمارے علم و لکھتے ہیں کدو وکڑا عرش ہے بھی افعال ہے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عرش کوئی تعالی ہے نبعت ہے، مرت تعالی الن جہ بیٹے ہوئے نہیں ہیں، ووتوجسم سے پاک ہیں۔ اور وہ کڑا جوتبر مبارک ہے اس کو بدن مبارک کا ہوا ہے اور جس مصدر مین کو بدن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چھوجائے وہ یقینا عرش سے افعال ہوگا۔ کہ کھر حق تعالی شائه عرش کو چھوستے ہوئے نہیں ہیں کوئکہ وہ جسم سے بڑی وبالا ہیں۔ صرف ایک نبعت ہے اور یہاں نبعت نہیں بلکہ اتصال وطاب ہے تو زمین کے کوئے ہزاروں بنائے بیز مین منتخب کرلی اور یکڑوا منتخب کرلیا۔

راتیں سات بنائیں اور "لَیُلُهُ الْقَدِّر" کو پہند کرلیا اور فرمایا کہ ﴿ لَیُلُهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنُ اَلْفِ شَهْرِ ﴾ ①
لیلتہ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا ہزار مہینے جو شخص رات دن عبادت کرے، اس محنت ہے جس مقام
پر پہنچےگا، اگر لیلتہ القدر کو زندہ کیا، تو اس مقام پر ایک رات میں پہنچ سے گا۔ تو لیلتہ القدر کواپنے لئے پہند کرلیا۔ ای
طرح سے سات دن بنائے ان میں اپنے لئے ہوم الجمعہ کو پہند کرلیا کہ ہمارے در بار کا دن ہے۔

جنت کا موسم ..... جنت میں بھی اس دن دربار ہوگا، حالانکہ جنت میں رات اور دن نہیں۔ وہاں تو یکساں ایک وقت رہے گا۔ وہاں سورج کی گردش نہیں ہے کہ رات اور دن بنیں ررات اور دن کا بنتا ہم وہوپ اور بھی چھاؤں، بھی رات اور بھی دن ، پیگردش آفتاب کے آٹار ہیں۔

صدیث بیل ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس نورانیت کی اورانیت کیاں پھیلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس نورانیت کی اورتشری دی گئے ہے کہ گری کے زمانہ میں میں صادق کے بعد سوری نکلنے سے پہلے جب شخندی روشنی اوردود و ساچا ندنا ہوتا ہے، جنت میں روشنی کی بینوعیت نہ ہوگی کہ آدی دھوپ میں نہ بیٹھ سکے۔ روشنی ہمی ہے، شخندی ہمی ہے، ہوئدی ہی ہوئی کہ آدی دوسلام بھی ہے گر جزی نمیس ہے، وہ خوشکوار ہے، نگا ہوں کو جمانے والی اور بکسال رہے گی، وہاں نہ رات ہوئی ہے، بدون ہے، بلد جا گنا ہی ہوجائے۔ وہاں تو رات دن کا عیش ہے اور رات دن کی بادشا ہت ہے اس لئے نہ رات ہیں تو رات کی ضرورت نہیں ۔ اس لئے کہاں دن رہے۔ یہ شال دن رہے۔ وہالی کہ آدام سے سوجائے۔ جب تکان نہیں تو رات کی ضرورت نہیں ۔ اس لئے کہالی دن رہے۔ یہ کہالی دن رہے۔ وہالی کہ آدام سے سوجائے۔ جب تکان نہیں تو رات کی ضرورت نہیں ۔ اس لئے کہالی دن رہے۔ وہالی دن رہے وہالی دن رہے وہالی دن رہے۔ وہالی دن رہے وہالی دن رہے۔ وہالی دولیا کہا کی میالی دن رہے۔ وہالی دن رہے وہالی دن رہے وہالی دولی دولیا کی دول

مسيسل الأيسام ... ، كارفير جار ما يعلى كرفت من ايك مرتبددر بارخداوندى منعقد موكا يعن جتنى تهارب يهال

<sup>🛈</sup> پارە: ٣٠ سور كاللىفو، الآية: ٣.

ا یک ہفتہ کی مسانت و مدت ہوتی ہےاتنی مدت کا حساب لگالو۔اشنے اتنے وقفے کے بعد در بار خداوندی منعقد موگا۔وہ بفتے میں ایک بارسمجھ لیجئے اس کمبح کا نام مزید رکھا گیاہے۔ دنیامیں ساتویں دن کا نام '' یَـوُمْ سَّزِیدٌ''رکھ دیا، جود نیامیں جنت کانمونہ ہے۔اس لئے اس کو است الایام "فرمادیا گیا کہ بیسب سے یا کیزہ،سب سے برا اور بہترین دن ہے۔ جینے بھی عظیم واعظم امور ہیں وہ اسی دن میں ظاہر ہوئے فرمایا گیا۔ 'فیید مجمع طِینُ ادَمَ" "جُمُعَهُ"اس کاماده (ج،م،ع) ہے۔جامعیت کی شان جمعہ میں موجود ہے۔منتشر چیزوں کوایک جگہ جمع کر دینا، بگھری ہوئی چیزوں کو ملا دینا یہ جمعہ کا مادہ ہے، جتنی بھی بردی بردی چیزیں منتشر تھیں، وہ اس دن میں جمع کی سنیں، آ دم علیہ السلام کی مٹی جو پوری زمین سے لی گئی، وہ جمعہ کے دن ہی جمع کی گئی اوران کا بتلا بنایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ آ دم علیدالسلام جس ون جنت میں داخل کئے گئے، وہ جمعہ کا ون تھا۔ جنت سے زمین پر لائے گئے، وہ بھی جعہ کا دن تھا محف آ دم علیہ السلام آسانوں سے اتارے گئے، وہ دن بھی جعہ کا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں تفسیر بتلائی گئی اور حدیث میں زیادہ شرح ہے کہ چیددن میں اللہ تعالیٰ نے ساری کا سُنات کو تیار کیا اوراس كے چودن تهارے چو ہزارسال كرابرين. ﴿ وَإِنَّ يَوْمُا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ① تو چھ ہزارسال ہیں کا ئنات تیار ہوئی ۔گویا اتوار ہے بنی شروع ہوئی اور جمعہ برختم ہوئی۔اس میں زمین بچیائی گئی، پھر آسان بنائے گئے، پھرز مین میں قوتیں رکھی گئیں، پھر جمادات ونباتات پیدا کئے گئے، پھر آسانواں میں ستار ہے پیدا کئے گئے ،اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ جب ساری کا ئنات بن کر تیار ہوگئی ،تو جمعہ کی آخری ساعت میں آ دم علیہ السلام کو ہیدا کیا گیا بیز مین کا فرش بچھایا گیاء آسان کا خیمہ تا نا گیا، چا ندستاروں کے انڈے لٹکا نے كَ ورياجارى كَ مَن الله الله والمن جمع كا كني - بيس ك لي تفين " وإنَّ الدُّنْ يَا خُلِفَتُ لَكُمُ وَأَنْتُمُ خُلِفَتُمُ لُلاْخِرَةِ" (٢)

ساری دنیاانسان کے لئے بنائی گئی، انسان معبود کے لئے بنایا گیا۔ آپ جب کسی کومہمان بلاتے ہیں تو پہلے آپ کوشی منتخب کرتے ہیں، وہاں مہما نداری کا سامان کرتے ہیں، کھانے کا، چینے کا، رہائش کا، جب سب پچھ مہیا ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ تشریف لائے، تو مہمان آتا ہے۔ ساری چیزیں اس کے استعال میں آتی ہیں۔ تو آ دم علیہ السلام ساری و نیا کے مہمان ہیں، ان کولانے سے پہلے ساری دنیا مکمل کردی گئی۔ زمین کوفرش بنا دیا گیا، آسان کو جوہت بنا دیا گیا، سورج اور چاند کے چراغ لئکائے گئے تا کہ روشنی ہواور پھر عجیب طریقے سے زمین کو گودام بنا دیا، اس میں سے غذا کیں نکل رہا ہے۔ ایک صندوق

الهارة: ١ ا ، سورة الحج ، الآية: ٧٣٠. (٢) شعب الايمان للبيهقى، الناسع والثلوثون من شعب الايمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت ج: ٢٢ ص: ٢١ مم ٢١ مم ترمات بين يروايت منقطع برو يكفئ تخريج احاديث الاحياء، ج: ٢٠٠ ص: ٢٦٢.

ینادیا، جس میں سے لیاس بھی نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ توزیین ساری ضروریات کا ذخیرہ ہے حتی کہ زندگی کا بھی اور موت کا بھی۔ اس سے آ ومی پیدا ہوتا ہے اس میں کھپ جاتا ہے۔ ﴿ مِنْهَا حَلَقُن کُمُ وَفِيْهَا نُعِيدُ کُمُ وَمِنْهَا نُحُو جُکُمُ تَارَةً أُخُرِی ﴾ ①

''جمعہ'' میں شانِ جامعیت .... تو زمین ہماری قرارگاہ بھی ہے، ہماری موت گاہ بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے جارا برزخ بھی ہے۔ساری چیزیں جمع کردیں گئیں۔اس کے بعد آخر میں آ دم علیہ السلام لائے گئے توجمعہ کا دن تھا۔آخری ساعت تھی جس میں آ وم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔اس واسطے فر مایا گیا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ہے وہ اگر کسی پرگزر جائے تو اس میں جود عا ما نگتا ہے یقینا قبول ہوتی ہے۔علاء لکھتے ہیں کہ یہی وہ ساعت ہے جس میں آ وم علیہ السلام کی بیدائش عمل میں آئی توجتنے بوے بوے امور ہیں،سب اسی دن واقع ہوئے ہیں۔ آ دم علیهالسلام کی پیدائش، آ دم علیهالسلام کی مٹی کا جمع کرنا' آ دم علیهالسلام کود نیامیں اتارنا بے اس دن کو آ دمی سے کوئی خاص مناسبت ہے اور ایا م بھی انسانوں کے لئے ہیں۔ گر جمعہ کے دن ولادت ،موت و حیات و جمعیت اور جنت سے نزول ہوا۔ دنیا میں آ ئے تو صورة مُزول ہوا، هنیقیة عروج ہوا۔ اس لئے کہ دنیا میں نہآتے تو خلافت نہ پاتے ، ظاہر میں تو نیچے اتارے گئے اور حقیقت میں اس عمل گاہ کے ذریعے ہے جب انسان نے عمل کرنے شروع کئے تو بڑے بڑے مراتب اور درجات بلند ہوئے۔تو معنوی طور پر انسان بلند ہوا۔ ظاہری طور پر اسے بنچے اتارا گیا۔ تو وہاں کھلا ہوا حسی ورود تھا، یہاں حسی نزول اور معنوی خلافت کا تاج رکھا گیا۔ انبیاء علیهم السلام پیدا ہوئے علائے رہانی پیدا ہوئے۔ ہرایک کے جو ہر ظاہر ہوئے تو و نیامظہر کمالات ہے۔ونیا نہ ہوتی تو کمالات کاظہور نہ ہوتا۔اگر میساری اولا د جنت میں پیدا ہوتی تو یا دشاہوں کی طرح بسر کرتی \_رات دن کھانے یینے اور عیش اڑانے میں گےرہتے کیکن دنیا میں لا کرمصائب میں مبتلا کیا گیا۔ تا کہ ان مصائب کے تو ڑاور دفعیہ ے لئے انسان کے اندر جو ہرنمایاں ہوں۔معیبت رکھی گئی تا کددفاع کی طاقتیں کام میں آئیں۔اقوام کواقوام کے مقابلہ پر ڈالا گیا، تا کہ شجاعتوں کا ظہور ہو، صبر تحل کا ظہور ہو۔ جنت میں نہ جنگ ہوتی نہ اڑائی ہوتی ، نہ دفعیہ کی تدبیریں سوجھتین، ندصبر و کل کام آتا۔ انسان کے بہت ہے جو ہر چھے ہوئے رہ جاتے۔ دنیا کوان کے لئے ظہورگاہ بنایا گیا۔ تو آ دم علیہ السلام ظاہر أتو جنت سے نیچا تارے گئے جونزول ہوا، حقیقت میں عروج ہوا کہ جب تک دنیا میں نہ آئیں کمالات کاظہور نہیں ہوسکتا۔ قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہوگی۔جس میں اولین وآخرین جمع كئ جاكي ك\_اس معلوم مواكه جمعدك دن مين جامعيت كاماده موجود ب\_آدم عليه السلام كى بكحرى موئى مٹی یوم جمعہ میں جمع کی گئی۔جو کمالات چھے ہوئے تھے، وہ جمع ہوکر جمعہ کے دن نمایاں ہوئے۔ قیامت ہوگی تو کروڑوں اربوں انسان زمینوں میں چھیے پڑے ہوئے ہوں گے۔لیکن اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کرمیدان حشر میں

<sup>🛈</sup> پاره : ۱ ۱ ، سورةطه ، الآية: ۵۵.

جمع ہوں گے، جمعہ کا دن انہیں جمع کردے گا۔غرض اس میں جامعیت کی شان ہے۔

تو د نیا میں جعدالیا گیا تا کہ انسان جیسے اس کی تکویٹی طور پر چیزیں جمع ہوئی جیں ، اپنے ارادے ہے جمعیت

کی شان اپنے اندر پیدا کرے ۔ لینی جمع ہونا سیکھیں قلوب کی کیسانی سیکھیں، قلوب کا میل ملاپ اور اشحاد

سیکھیں ۔ اختلاف ہے بچیں گروہ بند یوں ہے بچیں اس کے لئے جمعہ کو نمونہ بنادیا گیا۔ کہ شکلیں مختلف ، عقلیں

مختلف ، رنگ مختلف ، گرسب آ کر جمعہ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ دیہات کے قصبوں کے لوگ اور محلوں کے بھی ایک

میں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ باوجوداختلاف مزاج کے پھران میں وحدت پیدا ہوتی ہے۔

بید جمعہ بی کی برکت ہے۔ جب ہفتہ میں ایک دن جمع ہونا سیکھ لیا تو بقیہ ایا میں بھی ان کے لئے جمع ہونا آسان

ہوجاتا ہے۔ ان میں اجتماع کی خو پیدا ہوجاتی ہے۔

ہوجاتا ہے۔ ان میں اجتماع کی خو پیدا ہوجاتی ہے۔

ہرانسان اس وقت جہنم میں ہے، اس سے نکلنے کی تدبیر ..... جعد کا دن اجماعیت کی وعوت دیتا ہے کہ باہمی میل ہے، اس سے نکلنے کی تدبیر ..... جعد کا دن اجماعیت کی وعوت دیتا ہے؟ باہمی میل ملاپ اور محبت پیدا ہو، باہمی رگا گئت پیدا ہو تمہارے اندرا تحاد باہمی ہو۔ گر اس کے ذریعہ کیا ہے؟ ﴿وَاعْفَعِهُ مُوا بِعَمُلُ اللّٰهِ جَعِمُعُا﴾ ① امام خطبہ دیتا ہے، ووقر آن پڑھتا ہے۔ نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اللّٰہ کی رمی ہے جس کو پکڑنے کے بعد آدی ادریہ بہنچ گا۔

مدیث میں ہے کہ بی کریم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، قرآن الله کی ری ہے۔ جوآسان سے لے کرز بین تک افرادی گئی ، جس نے بچھتک آنا ہو، ای ری کومغبو طاقعام لے ، جب ہم ری کھینجیں گے ، جواس میں لٹک جائے گاوہ لٹک کرہم تک پہنچ جائے گا۔ شیخ محی اللہ بن ابن عربی رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں کہ بیآسان سے بینچ کی جگہ سارا علاقہ جس میں ساتوں زمینیں شامل ہیں ۔ بیسب جہنم کا علاقہ ہے۔ قیامت کے دن ای میں جہنم سے گا۔ اسی میں علاقہ جس میں ساتوں زمینیں شامل ہیں ۔ بیسب جہنم کا علاقہ ہے۔ قیامت کے دن اسی میں جہنم سے گا۔ اسی میں موجود ہیں۔ قرآن کی رسی ٹائل ہیں وہ سارے عذا ہات ہوں گے۔ تو ہم اور آپ گویا اس وقت جہنم میں موجود ہیں۔ قرآن کی رسی ٹائل دی گئی جے اس جہنم ہے نگل ہما گنا ہو، وہ اس رسی کومضوطی سے پکڑ لے ، جونہیں کپڑرے گا، اسے جہنم میں ہمینے کی ضرورت نہیں ۔ وہ خود بخو دجنم کے اندر موجود ہے۔ اس سے نگلنے کے لئے صرف کی ذریعہ ہے ، اور وہ اللہ کی رسی ہے۔ وہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ البتہ اگر کوئی مضبوط نہ پکڑے تو چھوٹ سکتی ہے۔ تو پوری قوت کے ساتھ اس کو مضبوط تھا م لیا جائے۔ اس روز بھی قرآن پورے شہر کے آگے پڑھا جاتا اسی ہے۔ تا کہ لوگ پیغام خداوندی سن کراس سے وابستہ ہوں اور اینے اندر اجناعی شان پیدا کریں۔

مُعد بوم إمتخان .... جعد كادن كو ياعبرت وموعظت بھى ہے اور ايك امتخان بھى ہے۔ يداسب مرحوم جعد كى وجد سے امتخان ميں كاميا بى كى فضيلت اس كو حاصل ہوئى۔ حدیث ميں بى كريم صلى الله عليہ وسلم كارشاد ہے كہ اللہ نے اللہ اللہ علیہ وسلم كارشاد ہے كہ اللہ نے اللہ دن منتخب كرو، جو ہمارے علم

<sup>🛈</sup> پاره: ٣، سورة آل عمران، الآية: ٣٠ ا .

میں متعین ہے۔ انہوں نے ''یکو م السبت ''مقرر کیا۔ شنبہ کا دن کہ ہفتہ کے دن بجز طاعت وعیادت کوئی کام مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود سے قرمایا، اے یہود!'' یکسو م السبت ''کااحر ام کرو۔ جب دعوے کرتے ہوکہ و مقدس دن ہے تواس کی تقدیس کرو۔

نصاری ہے کہا گیا کہتم بھی ایک دن طے کرو،جو ہمارے علم میں طے شدہ ہے۔ دیکھتے ہیں تم چینچتے ہویا نہیں؟ ۔نصاریٰ نے اتوار کا دن عباوت کے لئے تجویز کیا۔اسی میں ان کے لئے عبادت فرض کر دی گئی۔

مسلمانوں سے کہا گیاتم بھی ایک دن منتخب کرلو۔ تو ہمارے پیغبر (فِسدَاهُ رُوْحِتْ وَاَبِسَى وَاُمِتْ ) مسلمالله علیہ وسلم نے جعد کا دن منتخب فرمایا یہی ہمارے علم میں طے شدہ تھا۔ تو اس وقت کو وحی خداوندی سے مناسبت دی گئی۔ اب پوری امت اپنے پیغبر کے قائم مقام ہے، جواللہ کے علم میں طے تھا، وہی طے یا گیا۔

حق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ گھومتا ہے ۔۔۔۔۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عند کی فضیلت بیان کی کہ بچھلی امتوں میں پچھ محدث ہوتے تنے جن سے حق تعالیٰ کلام فرما تا۔ میری امت میں وہ حضرت عمر بیں۔ فرمایا گیا کہ جبھی امتوں میں پچھ محدث ہوتے ہیں جن بھی ادھر ہی کو گھوم جاتا ہے۔ بینیں کہ جدھر حق گھومتا ہے عمر رضی اللہ عند گھومتے ہیں جن بھی ادھر ہی کو گھوم جاتا ہے۔ بینیں کہ جدھر وہ گھومتے ہیں جن بھی رضی اللہ عند گھومتے ہیں۔ گویا اس درجہ فاروق اعظم سرایا صدق اور حق بن بچے ہیں کہ جدھر وہ گھومتے ہیں جن بھی ادھر گھوم جاتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ بارہ، تیرہ کی اس جو حضرت عمر رضی اللہ عند کی رائے تھی ، وہی آسان سے وہی اتری۔ اس لئے آسے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' فَوْ سُکانَ بَعَدِی فَیاً لَکُانَ عُمَو ' ①

اگر نبوت ختم نہ ہوگئ ہوتی اور میرے بعد کوئی نبی آتا ہو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ۔لیکن چونکہ دنیا ہیں نبوت باتی نہیں ،ای واسطے کوئی نبی ہیں ہوگا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں مطاحیت ہے کہا گر دنیا ہیں نبی آنے ولا ہوتا تو وہ نبی بنائے جاتے ۔ یعنی ان کے ذوق کو ذوق نبوت سے مناسبت تھی ، دقی سے مناسبت تھی ۔ رائے وہ قائم کرتے سے جس پر دی آنے والی ہوتی تھی ۔ وتی ان کے معاون بن کرا ترتی تھی ۔ مخالف بن کر نہیں اتری تھی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں سے بعظیم فضیلت ہے کہ ان کے ذوق کو دی خداد ندی سے کال مناسبت تھی ۔ مضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں سے بعظیم فضیلت ہے کہان کے ذوق کو دی خداد ندی سے کال مناسبت تھی ۔ مجموعہ امت میں مجموعہ امت میں مجموعہ امت میں مختل منام ہے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہ مسائل قرآن و حدیث سے نکا لے ، اور لا (LAW) اور قانون کی شکل میں ہیں ہیں گئے ۔ پہلے وہ مسائل نہیں مخصاس امت کے جہتہ ین کے علم میں آئے تو انہوں نے قرآن سے نکال کر ہیں کردیا۔ اگر وقی ہر دی اتری تھی تو اس امت کے جہتہ ین پر الہام ربانی منکشف ہوا۔ وہ اصلی شریعت لے کرآئے انہوں نے انہوں نے اس شریعت میں سے شریعت وضع کی ، گویا پیغیمر کے قائم مقام ہوا۔وہ اصلی شریعت لیت کے کہتہ ین پر الہام ربانی منکشف ہوا۔وہ اصلی شریعت لیت کے کہتہ ین کرآئے۔ انہوں نے اس شریعت میں سے شریعت وضع کی ، گویا پیغیمر کے قائم مقام ہوا۔وہ اصلی شریعت لی مراب نے انہوں نے اس شریعت میں سے شریعت وضع کی ، گویا پیغیمر کے قائم مقام ہوا۔وہ اصلی شریعت لی مراب نے ان سروی اس کر ایک مقام میں سے شریعت وضع کی ، گویا پیغیمر کے قائم مقام ہوا۔وہ اصلی شریعت لیک کرآئے۔انہوں نے اس شریعت میں سے شریعت وضع کی ، گویا پیغیمر کے قائم مقام

<sup>[</sup> السنن للترمذي، ابو اب المناقب، باب مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، ج: ٢ / ١٠ من ١٣٦.

ہو گئے، کہ جیسے پنجبرشرائع لائے تھے،اس امت کے مجہدین بھی شرائع لے کرآئے اورشریعتیں پیش کیں، مگروہ شریعتیں اصل شریعت میں سے قتل تھی۔اس لئے علاء کیھتے ہیں کہ' اَلْقِیَاسُ مُظُهِرٌ کَلامُشُتُ''۔

مجہد جو قیاس کر کے اجتہا دکرتا ہے تو قیاس کسی مسئلہ کو ثابت نہیں کرتا بلکہ ظاہر کر دیتا ہے۔ مسئلہ شریعت میں پہلے ہی ثابت شدہ ہے۔ مجہد کا اجتہا داسے شریعت کے اندر سے نکال کرلاتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں وہ نہم نہیں کہ ہم نکال لیں مجہدین کو وہ نہم دیا گیا کہ وہ نکال کر پیش کردیتے ہیں۔

بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے کنواں ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ ڈول رسی جس کے ہاتھ میں ہے پانی وہی نکالے گا۔ گویا مجہند کا اجتہاد بمزلہ ڈول رسی کے ہے کہ وہ قوت سے کھنچتا ہے اور پانی کو نالیوں میں ،نہروں میں اور جنگلوں میں بہادیتا ہے جس سے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔

امّتِ محمد بیدگی مثال ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ میری لائی ہوئی شریعت کی مثال ایسی ہے۔ جیسے
آسان سے شدید تسم کی بارش انری اور موسلا و حاریانی زمین پر بر سنا شروع ہوا۔ بانی آکر پڑا تو زمین کے تین جھے
ہوگئے۔ایک ٹکڑا نہایت یا کیزہ نہایت عمدہ تھا، اس نے پانی کو جذب کیا۔اور جذب کر کے طرح کے بھل
اور بھول چمن اور رنگ رنگ کے باغ لگائے اور و نیا کو بہار بنا دیا۔ایک ٹکڑا ایسا تھا کہ بچھاگا تو نہیں سکا، گراس نے
بارش کے پانی کو جمع کرلیا۔ بڑے تالاب بھردیئے کہ لوگ اس سے پانی لے جاتے ہیں، سیراب بھی ہوتے ہیں، تو
وہ زمین اگر بھل بھول نہ نکال سکی، تو اس نے یانی جمع کرلیا۔

اب تیسرائکڑاالیا تھا کہ دہ چیٹیل میدان تھا۔ نہ پانی کوجذب کرسکانہ جمع کرسکا۔ پانی آیااور بہہ کرادھرادھر نکل گیااور وہ خالی رہ گیا۔ فر مایا اس طرح سے وحی کا پانی اترا، تو قلوب کی دنیا تین حصوں میں مقسم ہوگئی۔ایک وہ قلوب جنہوں نے وحی الٰہی اورعلم ربانی کے پانی کوجذب کیا، یہ طبقہ فقہاء اور علماء ربانی کا تھا۔ دوسرے وہ قلوب جنہوں نے جذب تو نہ کیا گر بانی جمع کرلیا، یہ طبقہ حفاظ اور محدثین کا تھا۔ تیسرے وہ قلوب جن پرکوئی اثر نہیں ہوا اور یہ طبقہ کفارکا ہے۔

علمائے امتِ محکریہ کی خدمات ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل شریعت لے کرتائے اوراس امت کے مجددین و مجتدین نے اس شریعت میں سے مسائل استنباطیہ نکا لے۔ان پر وحی تو نہیں آتی تھی۔ گران کے قلوب برالہام ہوتا تھا۔انبیاءعلیہ السلام کے ہاتھوں پر مجزات ظاہر ہوئے ،ان کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر ہوئیں۔

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فر مایا۔ گوحدیث ضعیف ہے گرعلاء اس حدیث سے جگر علاء اس حدیث سے جگہ جگہ استدلال کرتے رہتے ہیں کہ میری امت کے علاء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیفیبر سے تبیل سے جو پیفیبر تو نہیں ہوں گے ، مگر کام وہ کریں گے جو پیفیبروں نے کیا۔ان کے کام کی نوعیت وہ ہوگی جو انبیاء علیہ السلام

<sup>1</sup> اس كى كوئى اصل قبيس يرحد يثنيس برو كي المقاصد الحسنة عن ٢٠٥٠

کے کام کی تھی، جیسے ایک نبی جس خطے میں آتا ہے تواس خطے کو ایمان سے رنگ دیتا ہے اور لوگ مؤمن بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس امت کے علاء ربانی اور جہتہ بن وہ ہیں کہ ایک عالم ربانی جہاں بیٹھ گیا، ہزاروں کے ایمان کو سنجال گیا۔ ہزاروں کو ایمان سے رنگ دیا۔ امام ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں پورا جہاں بیٹھ گیا، ہزاروں کے ایمان کو سنجال گیا۔ ہزاروں کو ایمان سے رنگ دیا۔ امام ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہورا ور کتان حتی کے ایمان کو درست کیا۔ کروڑوں کو جنت تک پہنچا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی عمر مکہ میں گذاری آخیر عمر مصر میں اورون میں وفات پائی تو جاز تقریباً سب کا سب شافعی ہے۔ ایک عالم ربانی اتر ا، اس نے ملکوں کو ایمان سے رنگ دیا اور ان میں مخر ہی مما لک ملک کا اور ان میں وفات پائی تو جاز تقریباً سب کا سب شافعی ہے۔ ایک عالم ربانی اتر ا، اس نے میں نیادہ ہیں وہ کثر ت سے ادھر ہیں، مخر ہی مما لک میں نیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ہیں وہ کثر ت سے ادھر ہیں، مخر ہی مما لک مبارک ، امام نو وی ، امام الک رحمۃ اللہ علیہ میں جو صاحب مذہب سے ، اس بیا لگ چیز ہے کہ یہ فی امیارک ، امام نو وی ، امام الحق رحم میں اللہ علیہ میں جو صاحب مذہب سے ، اب بیا لگ چیز ہے کہ یہ فی امراک ، امام نو وی ، امام الحق رحم میں اللہ علیہ میں جو صاحب مذہب سے ، اب بیا لگ چیز ہے کہ یہ فی اور اختیاری چیز نہیں ہے۔ یہ میارک ، امام نو وی ، امام الحق رجم میں تبول عام مہوگیا۔ یہ کوئی ادادی اور اختیاری چیز نہیں ہے۔ یہ میارک ، امام نو وی ، امام الحق رجم ہو اللہ ہے۔ حاصل ہی ہے کہ اس امت میں ہزارد ں آفیا ہو وا بہتا ہیں پیدا ہو یہ جن کی ورثوں کے ایمان درست ہو گئے۔

آفابِ عالم تاب سلی الله علیه وسلم کی آمد آمد ..... جنورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میری امت میں علاء ، انبیاء بنی اسرائیل کی شل ہوں گے ، یعنی پہلی است میں جو کام نبی علیہ السلام سے چاتا تھا۔ اس است میں ختم نبوت کے فیل وہ کام مجد دین اور علماء سے چلے گا۔ گویا ایک ہی نبوت اتنی قوی ہوگی کہ اور نبوتوں کی قوت باتی نبیس رہے گی۔ جیسے مثلاً رات ہوجائے ، تو آسانوں پر ہزاروں ستارے طلوع کرتے ہیں۔ اربوں کھر بول ستارے ۔ جدھر دیکھوستارے ۔ کروڑوں ستارے روثنی دارجمع ہیں گررات کا دن نبیس بنآ۔ ہے رات کی رات، یعنی تاریکی کلیت زائل نبیس ہوتی ، ثیوب لائٹوں کی ضرورت ہے۔ یہیں کہ رات سے دن ہوجائے ۔ لیکن جونمی تعنی تاریکی کلیت زائل نبیس ہوتی ، ثیوب لائٹوں کی ضرورت ہے۔ یہیں کہ رات سے دن ہوجائے ۔ لیکن جونمی آمد آمد ہوتی ہے ایمی پونچسٹی ہے۔

آ فاب نے طلوع نہیں کیا۔ میں مسادق نے خبر دی کہ آ فاب عالم تاب سلی اللہ علیہ وسلم جوروشی کا بادشاہ ہے، آرہا ہے۔ آمد کی خبر تھی کے ستار ہے بھی غائب، رات بھی غائب اور دن نمودار ہونا شروع ہو گیا اور جب سور ج آتا ہے۔ قو سارے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں بہیں کہ ستار وں کا نور چھن گیا بلکہ اتنا ماند پڑ گیا کہ مصم ہوجاتا ہے کیونکہ سورج کے نور میں کوئی امتیازی طور دکھلائی نہیں و بتا اگر آفاب یوں کے کہ میرے بعد کوئی ستارہ نہیں اس کا مطلب سے ہے کہ میں خاتم الانوار ہوں نور کا خزانہ ہوں۔ میرے آنے کے بعداب سی ستارے کی حاجت باقی مطلب سے ہے کہ میں خاتم الانوار ہوں نور کا خزانہ ہوں۔ میرے آنے کے بعداب سی ستارے کی حاجت باقی میری دھوپ پڑے گی۔ اس سے کام

نے اگر کوئی میدان میں ندآ سکے ، تو گھر کے دروازے کھول دے۔ اس میں بھی چاندنی بڑنج جائے گی اوراگر کوئی تہہ خانے میں بیشا ہوا ہے تو کم از کم کچھ دمک چک بی پیدا ہوجائے گی۔ اس سے بھی کام کرسکتا ہے۔ تاریک سے تاریک کو نفر کی میں میری روشنی بنچے گی۔ دن میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ سوائے اس کے کہ کوئی آئکھوں کا نمین سکھ بی بن جائے کہ دن میں بھی بجلیاں جلائے اس کا تو کوئی علاج نہیں ، ورنہ سورج نے ہرروشنی سے مستغنی کر دیا ہے۔

ای طرح انبیاء پہم السلاۃ والسلام آسان نبوت کے ستارے ہیں۔ یکے بعد دیگر ے انبیاء پہم السلام طلوع ہوئے۔ ایک ایک وقت میں ہزاروں نبی سے۔ نبی اسرائیل میں چارچار ہزار نبی ایک وقت میں آئے۔ تو آسان نبوت پر آ دم علیہ السلام کا ستارہ طلوع ہوا۔ ابرا ہیم طیل اللہ علیہ السلام آئے۔ موی ویسی (علے نبینا ویلیم والسلام) آئے مگر رہی رات، دن نہیں نکلا۔ جو نبی آفاب نبوت کی بشارت دی گئے۔ پوچشی اورضی معادق ہوئی، یعنی علیہ السلام نے پانچ سوبرس پہلے آکر کہا۔ ویک بیش و آبو سُول بیا آئے ہوئی مِن بین علیہ السلام نبی کے سوبرس پہلے آکر کہا۔ ویک بین سے سان کا نام بین سے ران کا نام بین ایک ایسے رسول کی خوشخری وینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کا نام نامی اللہ علیہ وسلم) ہوگا۔

صبح صادق کا نمایاں ہونا تھا کہ قلوب میں جگمگاہٹ شروع ہوگئی۔ای جاہلیت کے دور میں دل توحید و
رسالت کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے۔ جہالتیں رفع ہونا شروع ہوئیں۔اور جب فاران کی چویٹوں سے
آ فقاب طلوع ہوگیاتو جس دل میں ذرائی بھی استعدادتھی ،اس میں نورداخل ہوااورروشنی آئی شروع ہوئی۔ قیامت
کے بیدن لمبادن ہے، جو ہزاروں برس کا ہوگا۔ جیسے کہ اب بارہ تھنے کا دن ہوتا ہے توضح صادق تو تھنے سوا تھنے کی
ہوئی۔ ہوتی ہے۔ جتنا بڑا دن اتنی بڑی صادق۔ بیدن چونکہ ہزاروں برس کا تھا، تو اس کی میچ بھی پانچے سو برس کی ہوئی۔
علی علیہ السلام کے دور سے لے کر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مہارک تک۔اس کے بعد قیامت تک دن ہوگا۔ا
تھی علیہ السلام کے دور سے دور سے کے کر صفور سلی اللہ علیہ وسلم کے دور مہارک تک۔اس کے بعد قیامت تک دن ہوگا۔ا
تھی میں علیہ السلام کے دور سے میں اور ستارے کی میں میں اور ستارے کی میں دور سے بھی ایک ستارہ (آ فقاب ) بورے عالم کونور پہنچائے گا اور پہنچار ہاہے۔

مختلف صورتوں میں ایک ہی تور ....اس کی روشنیوں کے ظہور مختلف ہیں ۔ مجددین میں اس کی روشنی کا ظہور ہے ۔ علماء رہانی میں اس کی روشنی کا ظہور ہے ۔ کسی نے عالم باطن ہے ۔ علماء رہانی میں اس کی روشنی کا ظہور ہے ۔ کسی نے عالم باطن کے محدلا ، کسی نے عالم ملا ہر کھولا ۔ کسی نے مسائل باطنیہ پیش کئے ۔ کسی نے نفس کی الجھنیں دور کیس ہے مکا کدنفس پر روشنی ڈالی ۔ کسی نے فضائل اخلاق پیش کئے اور رذائل اخلاق کو دھکا دیا۔ ایک ہی نور ہے جو مختلف صورتوں سے کام کررہا ہے اور یہ پوری است اینے پی خبر کی تائم مقام ہے۔

<sup>🛈</sup> يازه ۲۸ سورةالصف،الآية: ۲.

است محمد ہے سے حق بھی منقطع نہیں ہوگا۔۔۔۔فرمایادیا گیا: ''لات جُتَ مِنْ المَّسْلَةِ. " ﴿ میری پوری امت ل کر بھی گراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ وزیق بھی منقطع نہیں ہوگا۔ فریقے ،گروہ بندیاں ہوں گا۔ گرا کی فرقہ ناجیہ ضرور ملے گا، وہ وہ ہی کرے گا جو میں کررہا ہوں، وہی کہتا رہے گا جو میں کہدرہا ہوں، وہی با تیں پیش کرے گا جو میں کررہا ہوں فرمایا: اس امت میں ہرصدی پر ایک ندایک مجدد آتارہے گا۔ جماعت کی شکل میں ہویا فردی شکل جو میں کررہا ہوں فرمایا: اس امت میں ہرصدی پر ایک ندایک مجدد آتارہے گا۔ جماعت کی شکل میں ہویا فردی شکل میں ہویا ور آخر میں سے ۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ امت کیسے ضائع ہوگی؟ جس میں است یو سے ہورے ہورے میں در ایک میں دورہ کیا ۔ میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عند ہوں گے۔ ﴿ وہ امت کیسے ضائع ہوگی؟ جس میں است یو ہورے ہورے میں میں است میں وعدہ کیا ، مجموعہ امت پر (عدم گراہی کا) وعدہ کیا۔

پیرصدی کے اندر ہردن کے لئے بھی وعدہ ہے، فر مایا اس است میں بھیشہ سلفت سے فلف علم حاصل کرتے رہیں گے، جوا مُلا ف رشید ہوں گے۔ وہ اسلاف سے علوم لیتے رہیں گے۔ اور اس علم کے ذریعے علوکر نے والوں کی تح یقات کا پردہ چاک کریں گے۔ ان کے علوکو کھول کرر کھ دیں گے۔ اور کم عقلوں اور جاہلوں کی تاویلات کا پردہ چاک کر کے قرآن وجدیث کا اصل روپ چیش کردیں گے۔ جس سے روز بروز وین نگھرتا رہے گا۔ تو مجموعی طور پر چاک کر کے قرآن وجدیث کا اصل روپ چیش کردیں گے۔ جس سے روز بروز وین نگھرتا رہے گا۔ تو مجموعی طور پر بی کریم صلی الندعلیہ وسلم کی قائم مقام ہے اور جننے کام آپ صلی الندعلیہ وسلم کے ہیں وہ اس است است مجموعی طور پر نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کی قائم مقام ہے اور جننے کام آپ صلی الندعلیہ وسلم کے ہیں وہ اس است میں بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے تلاوت آیات کی ، تو حفاظ کا طبقہ کھڑا ہوگیا ، جو تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے تعلیم شروع کی ۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے تعلیم تک ہوئے مکمت دی ، اسوہ حدیثی کیا، تو صوفیا ء کا طبقہ کھڑا ہوگیا ، جس نے وہی کر دار اور کریما کر دکھلا دیا اور لوگوں کو اس پر چلایا ، آپ صلی الندعلیہ وسلم نے تزکیفس کیا۔ تو صوفیا نے قرآن وصدیت کی ۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے تزکیفس کیا۔ تو صوفیا نے قرآن وصدیت کی ۔ آپ میں ریاضت و بجا ہدے کے اصول مرتب کے اور امت کی تربیت کی ۔ آپ

جوفرائض پینمبر کے تھے، وہ "ہجنسہ" آج بھی ہاتی ہیں۔ یہ ہوسکتا ہے کہ علماء میں بہت ی خطائیں ہوں،
بہت غلطیاں بھی ہوں، بہر حال وہ معصوم تو نہیں، کین حق منقطع ہوجائے، یہ بین ہوسکتا لوگوں کا کا م بیہ ہے کہ ان
کے بیان کر دہ مسائل پرچلیں ان کے ذاتی کر دار ہے قطع نظر کریں اگر کوئی برائی ہے تو ذات کے لئے چھوڑ ویں۔
حضرت بین خالہ ندر حمد اللہ تعالی کا زریں مقولہ سے حضرت بین الہندر حمت اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ دنیا میں

السنن لابن ماجه، كتاب القنن، ج: ١ ا ص:٣٣٢.

٣ جامع الاصول من احاديث الرسول، فضل المؤمنين والمسلمين ج: ٩ ص: ٢٧٧٢.

<sup>🕏</sup> الابانة الكبرئ لابن بطة، ج: ١ ص: ٣٤.

سوائے انبیا علیہم السلام کے کوئی آ دمی ایسانہیں جس میں صرف خیر ہی خیر ہوا در کوئی ایسانہیں جس میں شر ہی شر ہو۔ خیر بھی ہے شربھی ہے بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ نیکی بھی ہے بدی بھی ہے۔ دانشمندوہ ہے کہاس کی ہرایک نیکی سے فائدہ اٹھائے اوراس کی بدی اس کے لئے جھوڑ دے۔ کہ تو جانے اور تیرا خدا جانے ۔ تو پوری امت فرشتہ دکھائی دے گی ۔ بول معلوم ہوگا کہ سب خیر ہی خیر ہے۔ آج ہم ہر مخص کے شرکو لیتے ہیں اور خیر کودھا دے دیتے ہیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت میں شرچھیلی ہوئی ہے،وہ ساری خیر ماندیڑ گئی۔تو دانشمندی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر تشخص کی خیرے فائدہ اٹھا ؤ۔اگراس میں شرہے وہ خدا کے حوالہ کرو یم سے اس کے شرکا سوال نہیں ہوگا ،اسی سے سوال ہوگا وہ نمٹے گا۔تم اس کی خیر کواپناؤ۔ (ہوسکے تو اس کے لئے دعا ہی کردو)۔ بیتو انبیاء کیبہم السلام کی صفات ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا کہنا سننا،سب جحت ہے۔ ہر گناہ، ہر برائی سے معصوم ہیں، انبیاء ملیہم السلام کے بعد اور کوئی معصوم نہیں، اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔لیکن باوجود محفوظیت کے امکان ہوتا ہے کہ لطی سرز د ہوجائے اور ہوتی رہتی ہے۔ تو آ ب کا بیکا منہیں ہے کہ آ ب ان کی کمزور بول پرنظر کریں۔ آ ب کا کام بیہ ہے کہ جوعلم ان کے اندر ے نکل رہاہے، دراشت کے طور پراس کواختیار کریں اوران کی برائی کوان پر جھوڑ دیں، یا اگر خیرخواہی کا جذبہ ہوتو آ بے تنہائی میں ادب سے کہیں کہ مقلطی ہے آ پ اسے چھوڑ دیں۔وہ آ پ کے منون ہول گے۔ حسن ظن اختیار کرنے کی ضرورت ....لین برخص کی برائیوں کو اچھالنا، اس سے پوری قوم کورسوا کردینا ہے۔ فرمایا گیا: ' ظُنُوا بالْمُوْمِنِیْنَ حَیْراً '' مؤمنوں کےساتھ حسن طن اختیار کرو۔ حسن طن کے لئے کسی دلیل ک حاجت نہیں۔ بدطنی کے لئے جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی ، بدطنی کی اجازت نہیں۔ یہ فرض ہے کہ ہر مخص حسن طن رکھے۔ جب ایسے دلائل ہی مہیا ہوجا کیں کہ برائی پیدا ہوگئ تو بے شک بدخنی قائم کرے۔

تقی ۔شروع عمر جوانی میں کوئی برائی ایس نہیں جوان سے سرز دندہوئی ہو۔ اینی جوا تک کھیلا ،غصب کیا۔ دوسرے کا

مال و دولت جھیٹ لیا۔ یہ واقعہ ہے کہ علمی استعداد اتن بڑھی ہوئی تھی کہ دیو بندتشریف لاتے تو طلباء مٹے ہوئے تھے۔ ان کے علمی وجہ سے ان پر قربان تھے۔ اسٹیشن سے شہر کی طرف آر ہے ہیں۔ طلباء کے ہاتھوں میں ہدایہ ہے، ہدایہ کا سبق ہور ہا ہے۔ اور طلباء بیچھے بیچھے ہیں۔ ویو بند میں پہنچے بازار میں بنیا رہتا تھا۔ بلا اس کا نام تھا۔ بہت جواری تھا۔ اس کے مکان کے نیچے بینے کو آواز دی۔ وہ سامنے آیا تو کہا کہ ' تو پٹ لے گا جوتا، یا چت لے گا' اس نے کہا بیٹ ۔ بس جوتا بھیکا وہ چت گرادس ہزار کی شرط تھم ہی دس ہزار لے کرآ گے روانہ ہوئے بنیا ہارگیا۔ اور ساتھ ساتھ سبق بھی ہور ہا ہے۔

ایک دفیج ایک بینے سے قرض لیا۔ ہیں ہزار روپے کی دستاویز لکھ دی۔ وستخط کردیئے۔ میعاد ملے ہوگئی کہ برس دن بعدادا کریں گے۔ برس دن بعد، بینے نے مانگا کہ برارو پیے کہا کیہ اور پی؟ کہا کہ حضرت دہ جوآ پ سے لیا تھا۔ اس نے کہا صاحب دستاویز لکھی ہے۔ کہا غلط ہے۔ کوئی دستاویز نہیں، بھاگ جا یہاں سے۔ اس نے جا کرعدالت میں وجوئی دائر کردیا۔ دستاویز اس کے پاس تھی۔ مولانا کے اس پر دسخط جا یہاں سے۔ اس نے جا کرعدالت میں وجوئی دائر کردیا۔ دستاویز آج کی میز پر رکھ دی۔ مولانا نے کہا کہ حضور میں بھی دستاویز دیجے سے لیا اور دستاویز نج کی میز پر رکھ دی۔ مولانا نے کہا کہ حضور میں بھی دستاویز دیجے میں گئے ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھوٹ تہارے لئے تو جہت ہے۔ تواس نے اس طرح سے وہ کاغذ بکڑایا کہ دستاویز دیکھ میں تھا۔ خدا جانے انگو شھے میں کوئی مسالہ کا کر گئے تھے، کیا صورت تھی۔ اس طرح سے اس کو پکڑ کر مسلا ہے۔ کہ جب کاغذ میز پر دکھا، وہ دستخط غائب مسالہ لگا کر گئے تھے، کیا صورت تھی۔ اس طرح سے اس کو پینے نے دی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ جعلی معلوم ہوتی ہے، سادہ کاغذ تھا۔ مولانا نے کہا کہا کیا یہ دستاویز آپ کو بینے نے دی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ جعلی معلوم ہوتی ہے۔ اس برتو دستخط نیس، گئا م ہے۔

دیکھاتواں پرکس کے دستخط نہیں تھے۔ جج نے غصے کے لہج میں بینے ہے کہا۔ گمنام دستاویز لے کریہاں
آئے ہو؟ اس نے کہا حضور! دستخط تھے، میں حلف کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھے تو کہاں گئے؟ کوئی جن کھا گیا۔ کوئی
اسے لے گیا۔ کہاں گئے دستخط؟ بینے نے سر پیٹ لیا۔ آخر مولانا کی ڈگری ہوئی۔ بیس ہزار روپے کا اور دعوی کر دیا
کہ میری حیثیت کی ہتک ہوئی ہے بیس ہزار اور وصول کر لئے یہ کیفیت تھی۔

سُنَارکوگھربلایا کہ زیورات کی ضرورت ہے۔ شادی ہونے والی ہے۔ دس پندرہ ہزار کے زیورات لینے ہیں۔ فرمایا کہ اتن مہلت ہے، اجازت ہے کہ میں گھر کی عورتوں کو دکھلا آؤں۔ اس نے کہا ضرور دکھلا دیجئے۔ کوئی بے اعتباری تھوڑا ہی ہے۔ بس وہاں سے جاکر آ دھ گھنٹہ میں جو کام کیا کہ سارے نگ اکھاڑ کر چھوٹے چھوٹے پر چوں پر دسخط کر کے نیچے رکھ دیئے اورنگوں کواس طرح جڑویا جس طرح تھے اور لاکروا پس کردیئے۔ وہ لیکر چلا گیا۔

مولاتائے جا کرعدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ سنار میرے گھرسے پندرہ ہزار روپے کے زیورات جرا کر لے گیا ہے اور پیتنہیں ہے کہ کہاں ہیں۔ تو فوراسمن جاری ہوا۔اس کی طلبی ہوئی، عدالت میں حاضر ہوا۔مولانا کا

### خطياتيكيم الاسلام \_\_\_\_ فضيلت يوم الجمعه

دعویٰ تھا کہ پندرہ ہزار کے زیور لے گیا ہے۔اس نے کہاصاحب! میں کسی کے زیور نہیں لایا۔ دکھانے کے لئے لے گیا تھا۔ مولا نانے کہا یہ جموٹا ہے۔ چرا کر لے گیا ہے۔ بات بنار ہاہے کہ میں دکھانے کو لے گیا تھا۔ور نہ جھے کیا ضرورت تھی۔ میں خود دکان پر جا کر دکھے آتا۔

جھڑپ شروع ہوئی تو جے نے کہا''کوئی فہوت''؟ مولا نانے کہا کہ فہوت ہے ہے کہ اس کے سارے زیور عدالت میں طاخر کئے گئے۔ عدالت میں طاخر کئے گئے۔ عدالت میں طاخر کئے گئے۔ مولا نانے جتنے ان کی نگاہ میں آ چکے تھے، سب الگ کردیئے۔ اور کہا کہ'' یہ ہیں وہ سب زیور''۔سنار نے شور مچایا کہ صاحب ان کے کہاں سے آئے؟ یہ میری دکان کے زیور ہیں، ان کے کہیں۔

نج نے کہا د جوت ہے۔ اہموں نے کہا کسی زیور کا تک اکھاڑکر دکھے لیجئے ہرنگ کے نیچے میرے نام کے وسخط موجود ہیں۔ اب جس تگ کو اٹھاتے نیچے مولانا کے دسخط سے۔ پندرہ ہزار کے زیوروں پر دسخط موجود سے۔ آ خروہ زیورمولانا کوئل گئے اورگھر لے کر چلے آئے۔ بیاحالت تھی اورساتھ ہی استعداد کا بیرحال کہ سڑک پر بھی جارہ ہیں تو طلباء پیچے۔ گر خیر آخر میں اللہ تعالی نے تو بدنصیب فر مائی۔ اوراس درجہ پر بہنچ کہ پوری پوری را تیں نوافل و طلوت قر آن مجیداور درود شریف میں گزری ہیں۔ بیان کا عام معمول تھا کہ جمعہ کی پوری رات درود شریف پڑھ کر گزارتے سوتے نہیں تھے۔ جیسے حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم نے علم و نیا کی طلب کے لئے حاصل کیا تھا۔ گر علم نے کہا میں غیر کی طرف نہیں جاوں گا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے ملا دیا۔ انہوں نے علم سیکھا تو بالآخراس علم نے اپنی طرف تھ بچا۔ یہ چیزیں ختم ہوئیں۔ اخیر عمران کی نہا بیت مقدسا نداور نہا بت یا کیڑہ زرگی بن گئی۔ گر میں نے اس پر بیوش کیا کہ باوجودان خرافات کے ،ان کی برائیوں کے چونکہ علم تھا، تو طلباء ان زرگی بن گئی۔ گر میں نے اس پر بیوش کیا کہ باوجودان خرافات کے ،ان کی برائیوں کے چونکہ علم تھا، تو طلباء ان کے برائیوں کے چونکہ علم تھا، تو طلباء ان کے در بے ہیں گئی۔ گر میں نے اس پر بیوش کیا کہ باوجودان خرافات کے ،ان کی برائیوں کے چونکہ علم تھا، تو طلباء ان کے برائیوں کے در بے بھی کہ یہ جمیں مل جائے۔ ان کا جوا ان کے ساتھ ہے ، اللہ کے اوروہ جائیں۔

پوری امت میں خیر کیسے نمایاں ہوسکتی ہے .....اگر پوری امت میں بیہ جذبہ بیدا ہوجائے کہ ہر خص کی خیر سے فائدہ اٹھاؤاوراس کی شرکواس کے لئے چھوڑ دو۔ تو ساری امت نیک نظر آئے گی اور اگر پوری امت سے ایک ایک ایک فردی ہرائیاں اچھالیس کے ۔اور نیکیاں فن کردیں گے تو معلوم ہوگا کہ ساری امت برائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس امت میں کوئی نیک آ دی نہیں۔

اس جذبے ہے ہم پوری امت کو برا کر کے دکھلارہے ہیں۔ نداجماعیت باتی ہے، نداتحاد وحدت اور نہ قلوب کی بیگا گئت۔ اس لئے ہر محض کی نظر برائی پر ہے۔ اپنی جانب سے ہر محض بیر بھتا ہے کہ میں سب سے اونچا اور دومراحقیر اور دومرا سیجھتا ہے کہ میں سب سے اونچا اور دوم تقیر اسات فقیرا یک کمبل میں سوسکتے ہیں گر دوبا دشاہ ایک ملک میں جمع نہیں ہو سکتے ۔ اس لئے کہ فقیر میں تو اضع ہے اور باوشاہ میں کبر ۔ تو کبر دوسر سے کے ساتھ جمع نہیں ایک ملک میں جمع نہیں ہو سکتے ۔ اس لئے کہ فقیر میں تو اضع ہے اور باوشاہ میں کبر ۔ تو کبر دوسر سے کے ساتھ جمع نہیں

ہونے دیتا۔ ہر خص نے کبرونخ ت کو پیشہ بنالیا۔اس لئے فسادات اور جھکڑے بھی ہیں۔

تواضع پیدا ہوجائے تو جھڑے ختم ہوجائیں۔جب آپ دوسرے سے یول کہیں گے کہ آپ بڑے ہیں۔ ہیں ایس میں آپ کا خورد ہوں۔ وہ کیے گا کہ آپ بڑے ہیں، میں آپ کا خورد ہوں۔ لڑائی کیے ہوگی؟ لڑائی اس سے ہوگی کہ آپ کہیں میں عزت والا ہوں تم ذکیل ہو۔ اس نے کہا میں عزت والا ہوں تم ذکیل ہو۔ بس الٹی چل پڑے گی۔ جب ہر خص یہ کیے کہ حیثیت تو آپ کی ہے، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ تو پاؤں میں پڑے سانے کو بھی کوئی نہیں مارتا۔ بہر حال امت میں آپ جہال دیکھیں کہ جھٹڑا چاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ کوئی متنکر آگیا، کوئی صاحب خوت موجود ہے، جے اقتدار کی ہوں ہے۔ جاہ بندی اس کے اندر گھر کئے ہوئے ہیں، وہی جھٹڑا شروع ہوتا ہے۔

دوچیزیں ہیں جوامت کو جاہ کرنے والی ہیں۔ایک حتِ جاہ اور ایک حتِ مال۔ جاہ اللہ کی دین ہے است استعال کیا جائے۔اس پر فخرند کیا جائے۔ مال اللہ کا انعام ہے۔ اس کے بتائے ہوئے مصارف ہیں اس کو استعال کیا جائے۔ نہ کہ مال کوئی خدا بنانے کی چیز ہے کہ آ دمی سر بھجو دہوکر جھک جائے۔ یہ قواستعال کی چیزیں ہیں۔ بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو جاہ دی ہے محنت کرتا ہے تو اسے مال دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی ہیں۔ خدا بن کے استعال میں آتی ہیں۔ اس واسطے کہ اگر ان چیز وں کو ہم مخلوق کے لئے استعال کریں۔ اپنی نخوتوں کا سامان نہ بنا تمیں تو یوری امت میں خبر نمایاں ہوگی۔

بحیثیت مجموعی است بھی معصوم ہے .... تو ہیں اس پرع ش کرر ہا ہوں کہ پوری امت اپنی تی بی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ جیسے پنی برصلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے ، بحیثیت مجموی امت بھی معصوم ہے۔ اس میں طبقات بر ہے ہوں گے ، افراد بھی بر ہوں گے ۔لین مجموعی حیثیت سے امت معصوم ہے بینی دین ضائع نہیں ہوسکتا ، کہ دین ختم ہوجائے اور گراہی عام ہوجائے ۔ ہدایت بالکل باتی شدر ہے۔ اصل ہدایت ہاتی رہے گی ۔ تو مجموعی حیثیت سے گویا عصمت کے مقام پر ہے کہ امت ضائع ہوکر کسی دوسری امت کا وجود ہوجائے ، بینیں ہوگا۔ جیسے پہلی امت کی فرور ہوجائے ، بینیں ہوگا۔ جیسے پہلی امت کا وجود ہوجائے ، بینیں ہوگا۔ جیسے پہلی امت کی بنیاد پڑتی تھی ۔ تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک نبوت ختم ہوتی دوسری نبوت کی بنیاد پڑتی ۔اس لئے اس ایک اس بوت ایک ہے کہ قیا مت تک رہے گی ۔ اس لئے اس میں جن بھی دیسے کہ قیا مت تک رہے گی ۔ اس لئے اس میں جن بھی دے کہ قیا مت تک رہے گی ۔ اس لئے اس میں جن بھی دے کہ قیا مت تک رہے گی ۔ اس لئے اس میں جن بھی جو بائے ۔ اس کے اس لئے اس میں جن بھی دے کہ قیا مت تک رہے گی ۔ اس لئے اس میں جن بھی دے کہ قیا مت تک رہے گی ۔ اس لئے اس میں جن بھی جو بائے ۔ اس کی ایک ہو جائے اور گراہی بھیل جائے ۔

ہمنہ وفت اللہ کا دَصیان رہے ۔۔۔۔ تو ساری ہدایتوں کا اجتماع جمعہ کے فیل ہوا۔ جمعہ ہی آ دم علیہ السلام کو نیچے لانے کا دَر بعہ بنا۔ وہ نیچ آ ئے تو اولا د پیدا ہوئی اور پیغبریاں بھی ظاہر ہوئیں۔ نبوتیں بھی نمایاں ہوئیں علم و کمال نمایاں ہوئے۔ یا گیزہ اخلاق بھی نمایاں ہوئے اور اب تک بیسلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو جمعہ کا دن تمام کمالات کا جامع اور سبب ہے۔ اس سے ہم فائدہ اٹھا کیں کہ جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ، کاش باہر جا کر بھی ہم بھائی بھائی سے ہوئے ہوں۔ اس طرح ہم ایمانی ہوئے ہوئے ، کاش باہر جا کر بھی ہم بھائی بھائی ہوئے ہوں۔ اس طرح ہم رہانی ہوئے ہوئے ، کاش باہر جا کر بھی ہم بھائی ہوئے دنیا ہوئے ہوں۔ اس طرح ہم رہانی ہوئے دنیا

سامنے ہوگی۔ جب جمعہ کے لئے مسجد کے اندرآئے تو اللہ میاں سامنے ہیں۔ معلوم ہوا خداسا منے ہوتو وحدت پیدا ہوتی ہے۔ و نیا سامنے ہوتو اختتار پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے بینہیں کہا کہ دنیا کوچھوڑ دو۔ کسپ حلال تمہارے اوپر فرض ہے۔ اسلام میں میہ ہے کہ دنیا پر قابو پاکراس کی محبت ترک کر دو۔ دنیا کو استعمال کے لئے رکھو۔ اور تمہاری شان ہو کہ۔

#### دل بیار و دست بکار

ہاتھ پیرکام میں گے ہیں اور دل اپنے مالک میں لگاہوا ہے۔ گویا اپنے پروردگارے باتیں کردہ ہے۔ غرض ترک د نیا اسلام میں اس معنی پڑئیں ہے کہ شہروں کوچھوڑ دو۔ آباد ہوں کوچھوڑ دو۔ لذات کوترک کردو۔ تھم دیا گیا۔
﴿ کُلُو اَمِنَ السَّطِیّبِسَتِ وَاعْمَدُلُوا صَالِحُا﴾ ① پاک غذا کیں کھا دَاورعملِ صالح اختیار کرو۔ فرمایا گیا ﴿ فَانْ کِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثُنی وَ فُلْتُ وَرُبُغَ ﴾ ۞ نکاح بھی کرسکتے ہو، ضرورت پڑے تو چار بھی کرسکتے ہو، ضرورت پڑے اور دل اجازت دے۔ اور دل میں عادل ہوت، ویسے نہیں۔ مکان بنانے کے بارے میں قرآن کی میں اللہ تعالی نے اصال جاتا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِّنُ اُبُنُونِ کُمْ سَکُنا ﴾ ۞ اللہ نے تمبارے لئے سکون کی جگروں کے گھر دیے چڑوں کے گھر دیے اگر گھروں میں اللہ نے تمبارے دیے جڑوں کے گھر دیے چڑوں کے گھر دیے اگر گھروں میں بیانا منظور نہ ہوتا تو اصان کیوں جنگایا جنا۔ تو کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت۔ اور فرمایا: ﴿ فَالْ مَنْ حَرَّمَ وَیْ نَعْتُ وَدُ مِنْ اللّٰهِ الّٰتِی آخُورَ جَ لِعِبَادِهٖ وَ الطّیبَتِ مِنَ الوِّذِقِ ﴾ ۞ کہدے۔ الله البنی آخُورَ جَ لِعِبَادِهٖ وَ الطّیبَتِ مِنَ الوّذِقِ ﴾ ۞ کہدے۔ طال احتیار کون ہے جواللہ کی دی ہوئی نعمت وزینت کواپنے لئے حرام کرے۔ کبی کو یہ قو حاصل نہیں ہے۔ طال طریقے پرلذات کواستعال کرواور شیر خُداوندی بچالا وارعمل صالح اختیار کرو۔

اسلام میں ترک و نیا کامفہوم .....اسلام میں ترک و نیا کا یہ مفہوم ہیں کہ آ دمی شہروں کوچھوڑ کرساری لذات سے منہ موڑ کرجنگلوں میں پہاڑوں میں جا بیٹھے۔ بلکہ یہ عنی ہیں کہ مال کمائے ،شہر بسائے آ باد کرے ۔سب میں رہے پھر بھی اللہ سے متعلق رہے ۔معبود ایک ہے ، یہ چیزیں پرستش کے لائق نہ بنائے ۔تو روپے پینے کو معبود مت بناؤ ۔ اللہ نے یہ دولت خادم بنا کردی ہے ، مخدوم بنا کرنہیں دی کہ آ دمی اس کی پرسش میں لگ جائے ۔ جاہ وعزت آ دمی کو اللہ نے اس لئے دی ہے کہ اس کے ذریعے باطل کو دفع کیا جائے ۔ اس اقتد ارسے مدافعت میں کام لیا جائے ۔ اس لئے نہیں دی گئی کہ آ دمی غرور کی شکل میں ہولے ۔ بڑا بول ہولے ، مشکر ہے اور عقل کے لئے مال دیا گیا جائے ۔ اس کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے مال دیا گیا ہے مال کے لئے وہ چیزیں جمع کرو جونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے مال کے لئے وہ چیزیں جمع کرو جونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے مال کے لئے وہ چیزیں جمع کرو جونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے مال کے لئے وہ چیزیں جمع کرو جونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے مال کے لئے وہ چیزیں جمع کرو جونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے دور چونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونفس کے لئے دور چونافع ہوں اور جاہ کے ذریعے ان چیزوں کو دفع کرو جونافع ہوں اور جاہ کے دریعے دور چونافع ہوں اور جونافع ہوں اور جون

آپاره: ۱۸ مسورة المؤمنون ، الآية: ۱۵. آپاره: ۲ مسورة النساء ، الآية: ۳.

كِباره: ١٣ ، سورة النحل، الآية: ٨٠. كباره: ٨، سورة الاعراف، الآية: ٣٢.

مصر ہویں۔مقاصد کوچھوڑ کرآلات ووسائل میں پڑجاؤ، بیدوانش مندی کےخلاف ہے۔

جمعه کی تعلیم ..... بہرحال جعہ جمیں تعلیم ویتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہونے کی صورت یہ ہے کہ منداللہ کی طرف ہو۔ قبلہ کا استقبال کرو۔ جب ایک رخ ہوگا، مجتمع ہوجاؤ گے۔ جب آ منے سامنے ہوں گے تب مکر پیدا ہوگا۔ جب سب کارخ ایک طرف ہوگا۔ کراؤکی وجہ بیں۔

آپ میں سے جو حضرات جج کے لئے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ طواف کرنے کی جگہ ہیں گی لا کھآ دمی طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں ایک ہی مقام پر لا کھوں آ دمی جع ہیں۔ مردوعورت کا ایک ہجوم ہے۔ کندھے سے کندھا چھاتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ سب ایک ہی رخ میں گھومتے ہیں۔ اگر پچھادھر کو چلتے ، پچھادھر کو تو تا میں کوئی مخربیں۔ ٹہ بھیٹر ہوتی ، اچھاخاصا تصادم ہوتا ، کیونکہ رخ ایک ہے۔ اس لئے لا کھوں جع ہیں ، ان میں کوئی مگرنہیں۔

جب آپ جامع مجد میں آئیں گو سب کارخ ایک بی طرف ہوگا ، تو یا گا گلت پیدا ہوگا ۔ آپس میں کوئی کامندونتر کی طرف ، ہرکوئی دوسرے کے سامنے۔
مکراو نہیں جب باہر جائیں گے تو کسی کامندوکان کی طرف ، کسی کامندونتر کی طرف ، ہرکوئی دوسرے کے سامنے۔
اس میں تصادم کراو اور جھڑ ہے شروع ہوئے ۔ جیسے یہاں فلاہری طور پر ہا گر باطنی طور پر خدا کی طرف منہ کرلیا
جائے وہاں بھی وہی شکل پیدا ہوجائے گا ۔ تو جعد کا دن ہتا تا ہے کہ جیسے تم فلاہر میں جمع ہوگئے ہو، باطن میں بھی ہم
نی میں جمع ہوگئے ہو، باطن میں بھی ہم
نی انہیں ہوگی ۔ بہر حال جعد ہوم امتحان بھی ہے کہ بیامت کا میاب ہوئی ۔ جعد ہوم جامعیت بھی ہے جس نے
پیدا نہیں ہوگی ۔ بہر حال جعد ہوم امتحان بھی ہے کہ بیامت کا میاب ہوئی ۔ جعد ہوم جامعیت بھی ہے جس نے
تمام بھری ہوئی چیزیں جمع کیس ۔ جعد ہوم افسیات بھی ہے جس میں انسانوں کو فسیلت کی ۔ جعد ہوم حرید بھی ہے،
تمام بھری ہوئی چیزیں جامع کیس ۔ جعد ہوم افسیات بھی ہے جمد کوانتہائی ذوتی وشوق سے اداکر نے کی ضرورت
ہوں دانوان جعد سے پہلے آ کر مجد میں صف اول ہی میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تا کہ وہ فضائل و ہر کا سے حاصل
ہوں ۔ اس مختفر سے وقت میں بھی موضوع جعد کا سامنے تھا۔ اس کے متعلق میں نے چند ہا تیں عرض کیں ۔ اللہ والی قبول فرما و ۔ ۔

اَللّٰهُم رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيمُ ، اَللّٰهُمْ وَتَوَقَّنَا مُسُلِمِيُنَ وَأَلْحِقْنَا اللهُ مَا لَهُ مَعْلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهَ أَجُمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. آمِيُن.

# سنّتِ حضرت خليل عليه السّلام

"اَلْحَمُدُلِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتٍ أَعُمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَعرِيْكَ لَسَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَسَاوَ سَنَدَ نَسَا وَمَوُلَا نَسَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلُهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَ اعِيّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلُهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَ اعِيّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا .

اَمَّسا بَعَدُ! "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَمِلَ اللهُ اَدُمَ مِنُ عَمَلِ يَوُمِ النَحُوِ أَحَبُ إلَى اللهِ مِنُ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشُعَادِهَا وَأَظُلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَان قَبُلَ أَنْ يُقَعَ بِالْأَرْضِ، فَطَيَّبُو ابِهَانَفُسًا. أَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "①

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ بقرہ عید کے دن انسان کے تمام نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب علم کر ہائی ہے میہ قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھر کے ساتھ (صبح سالم) آئے گی اور بقیناً (قربانی کا) خون زمین پرگرنے سے پہلے تق تعالیٰ کے بیہاں مقبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ سوقر بانی خوشد لی سے کیا کرؤ'۔

تمہید ..... بزرگان محترم! بیر حدیث جواس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی (اور جس کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے) احکام قربانی پر شمتل ہے۔ جواس وقت تقریر وجلسہ کا موضوع ہے، تقریر تو مخصر ہوگی۔اس لئے کہ اول تو یہ مسئلہ جزئی ہے اور جزئیات میں تفصیل نہیں ہوتی۔ کیونکہ بسط وتفصیل تو اصول میں ہوا کرتی ہے۔

اس کے علاوہ بیا لیک عام مسکد ہے اور اِس سے کوئی مسلمان بھی ایسانہیں جو واقف نہ ہو قربانی کاعمل کوئی سال کاعمل نہیں بلکہ صدیوں سے میمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔اس لئے بھی اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں تو نہ نفسِ مسئلہ میں تفصیل کی تنوین کے عام ہونے کی بناء پرنہ تفصیل کی ضرورت ہے۔

اُصولِ ثلاثة تكوینید .....اصول اوّل: مسلكى شرح سے پہلے ایک اصول سجھ لیجئے اور بیاصول جس طرح تكوین ہے اس طرح تشریعی بھی ہے وہ بدكه الله تعالی نے اس كا نئات كا ذرہ ذرہ دو چیز وں سے ملاكر بنایا ہے۔ ایک روح ایک جسم بعنی ہر چیز كی صورت ہے، ایک اس كی حقیقت ایک اس كی ہیئت اور ایک ماہیت یابوں كہئے كہ ایک اس كا ظاہرى حصہ

<sup>🛈</sup> السنن للترمذي، ابواب الاضحية بهاب ماجاء في فضل الاصحية، ج: ٥ ص:٣٣٣.

ہادرایک باطنی۔غرض تمام انسان،کل حیوانات، نباتات، جمادات کی جہاں ایک صورت ہے وہاں اس کی ایک حقیقت بھی ہے، ایک ایک ایک ایک ایک حقیقت بھی ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کی روح ہے۔ اور جربدن میں خدا تعالی ہے اس کے مناسب روح ڈائی ہے۔ جب حق تعالیٰ کی توجہ کا منات کی طاقتوں اور بدن بنانے کی طرف متوجہ ہوئی ، تو یہی اصول میڈنظر تھا۔

توروح ڈالنے سے پہلے ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، جس کی تیاری میں زمین کی قوتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں۔ آسان کی بھی۔ آفاب کی طاقتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں اور ہواؤں کی بھی۔ غرض جب کا نئات کی ساری قوتیں فل کر ڈھانچہ تیار کر لیتی ہیں تو پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہی صورت سارے جمادات اور نباتات اور حیوانات کی ہے۔

دوسرا اُصول ..... جب بدیات سجه می آئی تو ساتھ بی ساتھ بیمی سجھ لیجئے کداس کا نتات کی کوئی چیز ہاتی نہیں رہ عنی جب تک بدن اور روح ملے ہوئے نہوں ، کو یابدن کی بقاروح پر موقوف ہے اور روح کی بقابدن پر ۔ اگر آپ نے بدن کو پھوڑ کر ختہ وخراب کر دیا یا وہ خود ہی قدرتی طور پرخراب ہو گیا اور اس میں سکت ہاتی نہ رہی تو بھر اس میں روح نہیں طرقی ، بلکہ پر واز کر جاتی ہے۔ اس لئے کہ بدن ہی روح کوسنجا لے دکھتا ہے۔

غرض انسان میں جب تک روح ہے تو انسان ہے ورندلاشہ ہے جو ہے کار ہے۔ پھر جس طرح مجموعہ بدن

کے لئے مجموعہ روح ہے اس طرح بدن کے ہر جزء کے لئے ایک ایک روح ہے جوای کے ساتھ روسکتی ہے اگر اس
جزء کوختم کر دیا جائے تو بیروح بھی ندر ہے گی۔ بینہ ہوگا کہ اگر ایک جزء کوختم کر دیں تو اس کی روح کسی دوسرے
جزء میں پہنچ جائے۔ مثلاً آ کو بچوڑ دی جائے تو بیٹیں ہوتا کہ دیکھنے کی قوت ناک میں آ جائے بلکہ بیقوت ہی باتی
نہیں رہتی۔ ای طرح ناک ہے اس میں سوچھنے کی قوت ہے وغیرہ۔

حاصل یہ کہ خدادند تعالیٰ نے جس قدر توئی پیدا کئے ہیں ان ہیں ردح اور قوت بھی ساتھ ساتھ پیدا کر دی ہے اور بید دنوں مل کر کا نئات کا حصبہ بنتے ہیں۔اگر دونوں کوالگ کر دیا جائے۔ تو اسی حقیقت کو''موت'' کہتے ہیں اور اس علیحدگی ہے کا نئات کی تمام اشیاء ختم ہوجاتی ہیں۔ایک دوسرااصول اور سمجھ لیجئے جو اس ہے متعلق ہے کہ

الهاره: ٨ / ، سورة المو منو ن، الآية: ٢ / ١٣٠١ / ١٠٠٠ .

بدن کے اندر جوتو تیں چھی ہوئی ہیں ان کی پیچان ان ابدان ہی کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ مثلاً قوت بینائی کی شاخت آ کھے سے کی جاتی ہے اور قوت ساعت کی کان سے غرض بیصورتیں ان قوتوں کے تعارف کا ایک ذریعہ ہیں اگر بیصورتیں نہ ہوتو بیت تعارف کا ایک ذریعہ ہیں اسمول کا حاصل بیہ ہوا کہ''بدن روح کی پیچان کا ذریعہ ہے''۔ تیسر ااصول اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ روح تک کوئی اثر پیچانا چاہیں تو وہ بدن ہی کے ذریعے پہنچا سے ہیں۔ اس عالم میں براو راست روح کو متاثر کرنے کا کوئی ذریعے نہیں۔ مثلاً آپ روح پرگرمی کا عمل کرنا چاہیں تو بدن کوآ گ کے سامنے لے جا کیں گے جب پہلے بدن گرم ہوجائے گا، اس کے بعدروح کوگری کہنے چی اور اگر شعندک پہچانا چاہیں تو آپ بدن پر بانی ڈالیس کے، یا اس پر برف ملیں کے یا وضو کریں گے وغیرہ۔ غرض برتا شیر کے لئے بدن ذریعہ ہے۔ بغیر بدن کے دوح پراثر اسے نہیں پنج سے۔
اُصولِ ثلاث تشریعے ہیں۔ روح کے بین اصول معلوم ہوئے کہ بدن سے تین کام لئے جاتے ہیں۔ روح کے قرار اُس کے سامنہ سے میں سے میں سے تین کام لئے جاتے ہیں۔ روح کے قرار

اُصولِ ثلاثة تشريعيه .....تواب تين اصول معلوم ہوئے كه بدن سے تين كام كئے جاتے ہيں۔روح كے قرار اور قيام كا۔دوسرےروح كے تعارف اور پہچان كا۔اور تيسرے تا ثير كا۔اور بيتينوں با تيس اس قدر ظاہر ہيں كه ان پركسى دليل كے قائم كرنے كى ضرورت نہيں۔

ایک روح اورایک صورت ہے۔

محبوباتِ نفس کی قُر بانی .....توییون قربانی ''ہے۔اس کی بھی ایک صورت ہے اورایک روح ،صورت تو جانور کا ذرج کرنا ہے اوراس کی حقیقت ایٹا رفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقرب الی اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیدوح بغیر جانور ذرج کئے کیسے حاصل ہو تی ہے کہ برصورت میں اس کے مطابق روح والی جاتی ہے خرض ڈالی جاتی ہے خرض ڈالی جاتی ہے خرض اور قربانی میں قربانی کی روح والی جاتی ہے خرض اللہ تعالی نے اس کی جوصورت مقرر کردی ہے وہی اختیار کرنا پڑے گی تب وہ روح اس میں ڈالی جائے گی اگروہ کسی چزکی قربانی طلب کریں تو قربانی دبی ہوگ ۔ ﴿ لَنُ تَنَالُو ا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو ا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (۲۰ یعنی تم کسی چزکی قربانی طلب کریں تو قربانی دبی ہوگ ۔ ﴿ لَنُ تَنَالُو ا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو ا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (۲۰ یعنی تم کسی چزکی قربانی طلب کریں تو قربانی دبی ہوگ ۔ ﴿ لَنُ تَنَالُو ا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو ا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (۲۰ یعنی تم کسی چزکی قربانی طلب کریں تو قربانی دبی ہوگ ۔ ﴿ لَنُ تَنَالُو ا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو ا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (۲۰ یعنی تم

اور مال محبوب چیز ہے۔ مال میں سے بھی جانور زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ کیونکہ جاندار ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر کوئی بے جان چیز ضائع ہوجائے تو آ دمی دوسری گھڑ کر بناسکتا ہے بخلاف جاندار کے اگر فنا ہو گیا تو دوسر انہیں ملتا۔ اور بید مال تو الی چیز ہے کہ فنا ہو کر ہی نفع پہنچا تا ہے اگر کسی کے پاس ایک کروڑ رو پیدر کھا ہوا ہوتو وہ بے کار ہے ، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کوٹر چ ندکر ہے تو جب دنیوی منافع اس کوٹر چ کے بغیر کیسے حاصل منافع اس کوٹر چ کئے بغیر کیسے حاصل منافع اس کوٹر چ کئے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور محبوبات قربان کئے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور محبوبات کیا ہیں؟ جان ، مال ، اولا د ، عز ت آ ہر ووغیرہ۔

چنانچارشادے ﴿إِنَّ اللهُ الله

غرض آپ کوان میں سے ہر چیز لٹانی ہوگی۔ تب کہیں بندگی کا اظہار ہوگا۔ درحقیقت جنت تو ایمان کے بدلے میں سے گی اورا ممال تو ایمان کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جیسے اگر سونا خریدا جائے تو اس کو کسوئی پر گھسا کر دیکھا جا تا ہے اگر کھر اہے تو اس کی قیمت اوا کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو اس جگہ قیمت سونے کی ہوتی ہے، لکیروں کی خہیں جو کسوئی پر پڑجاتی ہیں۔ بس اس طرح آخرت کے بازار میں جنت کے عوض ایمان کی قیمت اوا کرنا ہوگی اور یہ ہمارے اعمال ان لکیروں کی طرح ہمارے ایمان کی چھٹی کی علامت ہیں۔ اس لئے جنت حاصل کرنے کے لئے ہمیں ''محبوبات نفس'' کو قربان کرنا لازی ہے۔ اگر مال خرج کرنے کا تھم ہوتو مال خرج کرو۔ جان و سے کا تھم ہوتو جان شرورے ہوتو وہ بھی قربان کرو۔ بہی عشق کی چھٹی کی علامت ہے۔

ایک صحابی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول الله! مجھے آپ سے مجت ہے۔ آپ سے مجت ہے۔ آپ سے مجت ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کرکہوکیا کہتے ہو؟۔انہوں نے پھریہ ہی عرض کیا اور آپ

<sup>🛈</sup> پاره: ٣، سورة آل عمران الآية: ٩٢. ٢ پاره: ١ ١ ، سورة التوبة الآية: ١ ١ ١.

صلی الله علیہ وسلم نے پھروہی فر مایا، کسوچ کر کہوکیا کہتے ہو؟ انہوں نے تیسری بار بھی بہی عرض کیا کہ جھے آپ صلی الله علیہ وسلم سے عجبت ہے قو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ صببتیں جھیلئے کو قفر فاقد کی زندگی بسر کرنے کو اور علی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ صببتیں جھیلئے کو تیار ہوجا کا اور فاہر بات ہے کہ عاشق اپنی عجبت کا جوب اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک مصببتیں نہ جھیلے اس کے ارشاد ہے۔ ﴿ اللّٰهِ مَا اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

جیسا کہ شروع میں معلوم ہو چکا کہ کا نئات میں جس طرح مجموعہ بدن کے لئے مجموعہ روح ہے اسی طرح ہر ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ روح بھی ہے۔ جیسے آ تکھ میں بینائی کی قوت ایک روح ہے دغیرہ ۔ اس طرح سارے اعمال کا نام' ' تقوی' ہے۔ چنانچ قربانی کے متعلق ارشاد ہے۔ ﴿ لَمَنُ يَّنَالَ اللهُ لَلْحُومُ هَمَا وَ لَا دِمَا وُهَا وَلكِنُ يَّنَالُهُ السَّقُولِی مِنْکُمُهُ ﴾ ۞ '' یعنی اللہ تعالی کوقربانی کا گوشت نہیں پہنچتا کی تہاراتقوی پہنچتا ہے''۔

تو قربانی کی روح بھی تقوی ہے سواگر کوئی ہے کہ جب قربانی سے تقوی مقصود ہے تو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ تقوی اختیار کر لوکافی ہوجائے گا اس کا مطلب ہے ہوگا کہ پھر سارے اسلام کو چھوڑ کر بس تقوی اختیار کر لوکیونکہ روزہ کے متعلق ارشاد ہے۔ ﴿ کُتِب عَلَیْ کُیمُ الْصِیامُ تَکَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِکُمُ لَا تَعْلَی اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

الله المرة العنكبوت، الآية: ١-٣. الهاره: ١ منورة الحج الآية: ٣٤.

<sup>🗇</sup> پاره: ٢ ، سورة البقرة ، الآية: ٨٣ ١ . ۞ پاره: ٢١ ، سورة العنكبوت ، الآية: ٣٥.

مَى چُورِ ہے۔ پھرارشادہ کہ ﴿ لَيْسَ الْبِرُ انْ تُولُّوا وَ جُوهَ مُكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرُّ مَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْبَدُومِ الْانِحِرِوَالْمَلْفِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ ، وَاتَى الْمَسْلُومَ وَالْمَعْرِفِ الْاَئْدِورَ الْمَلْفِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ ، وَاتَى الْمَسْلُوةَ وَاتَى الْوَكُوةَ وَالْمَالُومَ وَالْمَسْلُولَةُ وَالْمَالُومَ وَالْمَسْلُولَةُ وَالْمَالُومَ وَالْمَسْلُولَةُ وَالْمَالِكُومَ وَالْمُسْلِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَاسِ ، أُولَيْكَ اللّهِ فَوَا ، وَالصَّبِويْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَاسِ ، أُولَيْكَ اللّهُ فَوْنَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّبِويْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَاسِ ، أُولَيْكَ اللّهُ يُنْ وَالْمَسْلُولَةُ وَاللّهُ وَالْمَالُولَ وَالْمَسْلُولَةُ وَالْمَالُولَ وَالْمُعْرِقِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالْمُولِيلُومَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْرِقِيلُ لِمَالِكُولُ وَالْمُعْرِقِيلُ لِمَالِكُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْرِقِ وَلَيْكُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرَالِ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْرِقِ وَلَا مِنْ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا مِنْ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقِ مِنْ اللّهُ وَلَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ مِنْ وَلَالْمُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا مِنْ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلِيلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُومُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِيلُومُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِيلُومُ وَالْمُعِلِيلُومُ وَل

لیجئے سارے اسلام کا حاصل تقوی نکلا اس کئے سب پچھ چھوڑ کربس تقویٰ اختیار کر لیجئے لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے سب سے کھے چھوڑ کربس تقویٰ اختیار کر لیجئے لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے کہ ہر ہر چیز کی روح علیحدہ ہے اس طرح ہر عبادت کا تقویٰ جداگا نہ ہے تو جو تقویٰ گوشت پوست کے ذریعہ بہنچتا ہے اور حاصل ہو سکتا ہے مثلاً زید کی روح ذریعہ بہنچتا ہے اور حاصل ہو سکتا ہے مثلاً زید کی روح

کوگدھے کے قالب میں اگر نتقل کردیا جائے تب بھی وہ زید نہ بے گا بلکہ گدھانی رہے گا ای طرح صدقہ، صدقہ بی رہے گا قربانی کا قائم مقام اسے کیسے کہا جاسکتا ہے تو دنیا ہیں چونکہ بغیرصورت چارہ نہیں اس لئے قربانی کرنی بی پڑے گا ان کرت میں پڑھ کرآ پ قربانی نہ کریں کیونکہ وہاں صورت ضروری نہیں لیکن اگرآ پ نے دنیا ہیں اعمال کی صورت کو تھی فتا کردیا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ میں اعمال کی صورت کو ترک کرویا تو یقین رکھیے کہ آ پ نے اس کی روح کو بھی فتا کردیا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ "آلا فیمن فیسر و الانسکام عکلائے ہیں "ایمان پوشیدہ چیز ہے اور اسلام ظاہر"۔

اور چونکه قربانی کا قائم مقام صدقه یا کوئی عبادت تبیس ہوئتی۔ لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ 'مَاعَمِلَ ابْنُ اهَمَ مِنْ عَمَلِ يُّومَ النَّحْرِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ اللَّهِ. " ''بقره عيد كرونسب سے زياده محبوب عمل قربانی بی ہے۔ "قواس روزسوائے اس عمل كے دوسراعمل كيسے اس كا قائم مقام ہوسكتا ہے اور حدیث شریف میں ہے كہ محابد رضی الله عنهم نے عرض كيا" آماد كُلُ اللهِ عَمَاها فِيهِ اللَّه حَمَاحِي " " يارسول الله ابه قربانياں كيا بيں ؟"

① باره: ٢ ، سورة البقرة ، الآية: ١٤٤ . ②قال ابن تيمية في شرح عقيدة الواسطية: نعني بالاسلام الاعمال الظاهرة ، وبالايمان الاعتقادات الباطنة ، كماجاء في المسند من حديث انس رضي الله تعالى عنه ......ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الايمان في القلب والاسلام علائية. "شرح عقيدة الواسطية ، ج : ١٣ ص : ٢٠ ١ ص : ٢٠ ١ م.

آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "بِ کُلِ شَعَوَ قِ حَسَنة"" فریانی کے ہربال پرایک نیکی ملے گا'۔ ① توبیہ اجر و ثواب صدقہ وغیرہ پر کیسے مرتب ہوسکتا ہے؟ کیونکہ صدقہ میں بال کہاں ہیں تو بات دراصل وہی ہے کہ ہر صورت میں اس کے مطابق روح ڈالی جاتی ہے۔

قربانی کی حقیقت .....اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خودا پی جان کواللہ تعالی کے حضور میں پیش کرتا گراللہ تعالی کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارہ نہ ہوااس لئے تھم دیا تم جانور ذرج کر دوہم بہی سمجھیں گے کہ تم نے خودا ہے آ پ کو قربان کر دیا۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ تعالی کی طرف سے خواب کے ذریعہ بشارت دی گئی کہ آ پ ایپ اکلوتے بیٹے اساعیل (علیہ السلام) کی قربانی پیش کریں اب دیکھئے کہ یہ تھم اول تو اولاد کے بارہ میں دیا گیا اور اولاد کے بارہ میں دیا گیا اور اولاد ہمی کیسی ، فرز نداور فرز ندہجی نا خلف نہیں بلکہ نبی معصوم ۔ ایسے بیچکو قربان کرنا برنا مشکل کام ہوتھ میں انسان کوا پی قربانی پیش کرنا آسان ہے، گر حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا دیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو لے کرمنی کے مخر میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا۔ مجھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذرئ کے مور اور نیا یا چائے گئی گئی کہ آ پ کو تھم ہوا ہے ضرور سیجئے۔

کروں ۔ تو حضرت اساعیل علیہ السلام نے فررافر مایا چافع کی ما تو قرم کی گئی کہ آپ کو تھم ہوا ہے ضرور سیجئے۔

اگرمیری جان کی ان کوضرورت ہے تو ایک جان کیا؟ اگر ہزار جانیں بھی ہوں تو نثار ہیں۔ چنانچہ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باند ھے چھری تیزی۔ اب بیٹا خوش ہے کہ میں خداکی راہ میں قربان ہور ہاہوں چنانچہ کھیں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرر ہاہوں چنانچہ کھی فید اوندی کی تمیل میں اینے بیٹے کی قربانی پیش کرر ہاہوں چنانچہ کھی فید اوندی کی تمیل میں اینے بیٹے کی گردن میں چھری چلائی تو چھری کاند ہوگئی اور اس وقت تھم ہوا۔ ﴿ قَدْ مُسَدَّ قُتَ اللَّهُ وَٰ يَآإِنَّا كَدُلِكَ اللَّهُ وَ يَآلِنَّا كَدُلِكَ نَدَ ہُو كُن اور اس وقت تھم ہوا۔ ﴿ قَدْ مُسَدِّ قُتَ اللَّهُ وَٰ يَآإِنَّا كَدُلِكَ اللَّهُ وَ يَقْلُ اللَّهُ وَ يَآلِنَا كُو اللَّهِ وَ يَسْ اور تمہارے بیٹے کی جان کے وض ایک دوسری جان بین "۔ اب ہم اس کے وض جنت سے ایک مینڈ ھا بیسچ ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے وض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں چنانچہ اس دن سے گائے ہمینڈ ھایا بکری وغیرہ قربانی کے لئے فدیہ مقرر ہوگیا۔

قربانی اورصدقہ بیس فرق ....اس واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ ذرئے کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے چنانچہ انسان میں جان سیاری اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی روح ہے، تو بیروخ صدقہ سے کیسے حاصل ہوگ کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اورصدقہ کی روح مال ہے۔ پھراس عبادت کا صدقہ سے مختلف ہونا اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا کوئی دن مقرر نہیں مگراس کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اوراس کا نام بھی "یوم النّ خو" اور 'عید الاحد می "لیعن قربانی کا دن رکھا گیا۔

السنن لابن ماجه، كتاب الاضاحي، باب ثواب الاضحية، ج: ٩ ص: ١ ٢٨

٢٣ پاره: ٢٣ ،سورةالصافات،الآية: ٢٠١.

<sup>🛡</sup> پاره: ۲۳ ،سورةالصافات،الآية: ۵۰ ا .

جہاں تک قربانی کے مسئلہ کا تعلق ہے تو بیسلفا خلفا ایس ہی ہوتی چلی آئی ہیں حضرات انہیاء علیہم السلام کا بھی اور امت کا اس پراجماع ہے ابنیاء نبی اسرائیل میں سب کے یہاں قربانی تھی۔ انکہ کرام کا اس پراجماع ہے بیاور بات ہے کہام شافعی امام احمد بن ضبل ، اور امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہم کے یہاں قربانی سنت ہے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کے نز دیک واجب ہے۔ بیاس کے تھم میں اختلاف ہے اور انکہ کے دقائق ہیں گر قربانی کی مشروعتیت میں سبہ منفق ہیں۔ اور اگریہ کوئی غیرشری عمل ہوتا تو احادیث میں اس کی صفات وغیرہ کیوں بیان کی جا تھیں؟

چنانچ صحاب رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ ہم کوحضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی "أَنْ مَّسْعَشُوفُ الله عَنْ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُصَبِحِي بِمُقَامَلَةٍ وَ لَا مُدَابَرَةٍ وَ لَا شَرُقَاءَ وَلا خَرُقَاءً" (" " محرقر بانی کی آ کھاور کان کوخوب دیچہ بھال کرلیا کریں ہم ایسے جانوں کی قربانی نہ کریں جس کا کان آ کے سے کٹا ہوا ہوا ورنہ جس کا کان چیجے سے کٹا ہوا ہوا ورنہ جس کا کان چیجے سے کٹا ہوا ہوا ورنہ جس کا کان چرا ہوا ہو، اورنہ جس کے کانوں میں سوراخ ہوں۔

اس کے علاوہ بھی بعض اوصاف مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام صدقہ سے بالکل جدا ہیں اس کے علاوہ بھی بعض اوصاف مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام سے پر ہیز کرنا ضروری ہے پھرساری امت آج تک بلا اختلاف اس عمل کو کرتی چلی آرہی ہے،اور تعامل امت سب سے بڑی دلیل ہے۔

منکرین قربانی پرطریق رقس قربانی کے متعلق تواب بیان ہو چکا، لیکن اگر کہا جاوے کہ آپ تو حدیث فی استدلال کررہے ہیں حالانکہ ہم حدیث کو جمت ہی نہیں مانتے تواپیے لوگوں سے پھر قربانی کے مسئلہ ہیں جھٹرا نہیں بلکہ پھرتو حدیث کے جمت ہونے پڑھنٹگو ہے رہا کیا حاصولی اختلاف ہے ایسے لوگوں سے میسوال کیا جاوے گا کہ آپ قرآن مجید کو جو کلام اللہ تا استان کیا جات کہ آپ قرآن مجید کو جو کلام اللہ تالیم کرتے ہیں تواس کا کلام اللہ ہونا کسے معلوم ہوا؟

اگریہ جواب ہے کہ خود قرآن ہے معلوم ہواتویہ ''مکا ہرہ'' ہے بعنی جود وئی ہے وہی دلیل اور بیصر ت غلطی ہے ورنہ پھریہ سلم کر لیجئے کہ حدیث کا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا حدیث سے تابت ہے۔ درحقیقت جوشی احادیث کا انکار کررہا ہے وہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا بھی منکر ہے کیونکہ قرآن بغیر صدیث کے جمت نہیں بن سکتا جس طرح کوئی صحف بغیر رسول کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا ای طرح کلام اللہ تک بغیر کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسائی ممکن نہیں کیونکہ لغت کے زور سے اگر کلام اللہ کوطل کیا گیا تو اللہ تعالی کی مراد نہ ہوگی بلکہ اس خنوں کی اپنی مراد ہوگی۔ جب تک پغیر یا پغیر کے نائیون کسی آیت کی مراد کو بیان نہ کریں وہ شریعت نہیں بن سکتی ۔ کیونکہ کلام کی بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کا غذ پر نہیں آ سکتیں بلکہ اب واجہ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں چنا نچہ کلام کی بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کا غذ پر نہیں آ سکتیں بلکہ اب واجہ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں چنا نچہ کمی اس کو استفسار حال کے واسطے استعال کیا جا تا ہے اور بھی تخیر کے لئے بھی تعظیم شان کے لئے اور بھی تحقیر کے لئے اب آگریہ جملہ کا غذ پر لکھ کرکسی کو جسے دیں تو کیا وہ خض اس کو پڑھ کر مشکلم کی مراد کو جھ سے گا؟ ہر گر نہیں بلکہ کے لئے اب آگریہ جملہ کا غذ پر لکھ کرکسی کو جسے دیں تو کیا وہ خض اس کو پڑھ کر مشکلم کی مراد کو جھ سے گا؟ ہر گر نہیں بلکہ کے لئے اب آگریہ جملہ کا غذ پر لکھ کرکسی کو جھے دیں تو کیا وہ خض اس کو پڑھ کر مشکلم کی مراد کو جھ سے گا؟ ہر گر نہیں بلکہ کے لئے اب آگریہ جملہ کا غذ پر لکھ کرکسی کو جسے دیں تو کیا وہ خض اس کو پڑھ کر مشکلم کی مراد کو جھ سے گا؟ ہر گر نہیں بلکہ کو کا خواد کو میں کیا گوئی کر ان کو کو میں کو کہ مورک کیا کہ کو کو کو کو کی کو کر میں کو کیا کہ کو کو کھ کے دیں تو کیا کہ کو کی کو کو کھ کو کر کی کو کو کھ کو کر کیا کہ کو کو کھ کی کو کے کہ کو کھ کے کہ کو کھ کی کو کو کھ کو کو کھ کو کو کو کھ کو کو کھ کو کھ کے کہ کو کھ کو کو کھ کے کھ کو کھ کھ کو کو کھ

<sup>1</sup> السنن للترمذي، كتاب الاضاحي، باب مايكره من الاضاحي، ج: ٥ ص: ٣٥٣.

جو کھودہ سمجھے گاوہ اس کی اپنی مراد ہوگی چنانچہ اگریڈخص اس وقت تعجب کی حالت میں ہوگا تو اس کو تعجب کے لئے سمجھے گا اورا گراستیفسارِ حال کا اس پرغلبہ ہوگا تو اس کے لئے سمجھے گا ۔ توبیہ کیفیات کا غذیر نہیں آ سکتیں ۔ سمجھے گا اورا گراستیفسارِ حال کا اس پرغلبہ ہوگا تو اس کے لئے سمجھے گا ۔ توبیہ کیفیات کا غذیر نہیں آ سکتیں ۔ سرمصور صورت آ ب دلستان خواہد کشید لیک جیرانم کہ نازش راچہاں خواہد کشید

یعن مصورتو صرف محبوب کی صورت بناسکتا ہے۔اس کے نازوانداز کو کیسے اس میں ڈھال سکتا ہے؟ طریق ردنمبرا ....اس کےعلاوہ ایک چیز ''غرف' ہے یعنی کلام میں بچھے چیزیں ایس ہوتی ہیں کہوہ اہلِ غرف کے ماس رہ کرہی سمجھ میں آسکتی ہیں چنانچہ دیو بند میں ایک صاحب تھے جو کلکو کے یہاں منٹی تھے کلکواگر جا انگریز تھا مگراس کو خیال تھا کہ میں اُردو بہت اچھی جانتاہ،' چنانچہا کثر وہ میرمنشی صاحب ہے بھی کہا کرتا تھا کہ ویل میر منشی! ' نہم تم سے زیادہ ازُ دو جانتے ہیں''۔ اور بیہ بے جارے منشلاس کا جملہ س کرخون کے سے گھونٹ لی کررہ جاتے کیونکہ کے ملازمت کا سوال تھا۔ آخر یک روز اس نے سی بات پرمیز پر ہاتھ مارکر کہا" وَل منشی ، ہمتم سے زیادہ اردو جانتے ہیں ''۔اس مرتبان کو بھی جوش آ گیا انہوں نے سوج لیا کہ ملا زمت رہے یا ندرہے مرکم از کم ا یک مرتبه اسکوجواب تو و به دول به چنانجدانهول نے دونوں ہاتھوں سے میز پر مکه مارکرکہا که 'صاحب بہا در:اژ دو کی ابجد بھی نہیں جانتے'' یہن کروہ انگریز بڑا حیران ہوا،اور کہا کہ ہماراامتحان لوانہوں نے کہاا گر میں امتحان لول تو صاحب بہادر بغلیں مجھا نکنے گئیں۔اب تو صاحب بہا درواقعی بغلیں مجھا نکنے گئے کہاس کا مطلب کیا ہوا بہت غور کیا مرخاک مجھ میں ندآیا آخر کہا کہ تین دن کی مہلت دو۔انہوں نے کہا کہ سات دن کی مہلت ہے غرض اس نے جملے کو نعت میں تلاش کیا مگر لغت میں تو بغل مِل گیا اور جھا نکنامِل گیا مگریہ جملہ کہاں ملتا۔ آخر کاراس نے سات ون کے بعد کہا کہ مطلب یہی ہے کہ بغل اُٹھا کر دیکھ لیا اور ادھر کی بغل کواس طرح دیکھ لیا۔میر نشی بیس کر ہنس یڑے تب اس نے یو جیما کہ پھراس کا کیا مطلب ہے؟ میرمنش نے کہا کہ اس شرط پر بتاذ س گا کہ پھر بھی اردودانی کا دعویٰ ندکرو۔ چنانچداس نے اقرار کیا اور انہوں نے اس کا مطلب بتایا کہ دراصل یہ جملہ تحریبے کنایہ ہے یعنی اگر صاحب بہادر کا امتحان لیا جائے تو وہ حیرت میں پڑ جائیں اور اس سم کی غلطیاں ہونے کے متعددوا قعات ہیں غرض کلام کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو''عرف'' سے متعلق ہیں۔ غیراہلِ عرف ان کوسمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔

آ پاره: ۲۸ ، سورة الجمعة ، الآية: ۲.

# خطباليكيم الاسلام وسنت حفرت فليل عليه السلام

تعالی نے اپنی رحمت سے ان پڑھ او گول میں ایک رسول بھیجا جوانمی میں سے ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی آبیتی پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کے قلوب کوصاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں تعلیم کرتا ہے حالا نکہ وہ لوگ اس سے قبل صرتے مگمراہ تھے''۔

اب و یکھے اس آیت بین اللہ تعالی نے پنج برطلہ السلام کے تین فرائض بیان فرما کے لین طاوت ، تزکید و تعلیم اس ہے معلوم ہوا کہ پنج برکا کام صرف آیتیں پڑھ کرسادیا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب کو پاک کریں تا کہ وہ قرآن کے معانی سی جھنے اوراس کو تحفو فار کھنے کے قابل ہو تیس بھی وجہ ہے کہ آیت میں ' تزکین' کو تعلیم پر مقدم کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ اسے عاصل کے بغیرانسان کو قرآن مجید کے معانی سیحنے کی استعداد حاصل نہیں ہوگئی ۔ چنانچ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمانی ۔ پور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنے کی کہ ورصابہ رضی اللہ علیہ وسلم نہیں کو ای طریقے سے سیحفے گئے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمانی ۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ من تابعین کے تعلیم فرمانی ۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ من تابعین کا غرض آئی طرح سلم اوار آج تک یہ معانی و مطالب محفوظ ہیں ۔ اس لئے ہمیں اونی سے اور ہم کیا گئے تھے کہ پنجراستاذ کے تجھنے کی کوشش نہیں کرنی چا ہے ۔ قرآن مجید ہمارے باس امانت ہے جس طرح ہم لفظوں کے امین ہیں اسی طرح ہم معانی کے بھی المین ہیں ۔ اور ہم کیا ؟ خود ہوتی تو آپ سی اللہ علیہ وسلم ترآن پڑھنے کی کوشش فرماتے تا کہ بھول نہ جا کیں اس لئے وجی نازل ہوئی ﴿ لَا تَحْصُرتُ مِن بِدِ لِسَاذَکُ لِتُعْمَعُ اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کی خاطروی کے دوران زبان ہوئی قبی نہ ہلا ہے''۔ اور زبان کیوں نہ ہلا گئے کہ ﴿ إِنَّ عَلَیْنَ جَمْعَهُ وَقُوْ اللّٰ کُ ﴾ ﴿ '' ہمارے ذمہ ہما کا کہ کہ کا اور آپ سے پڑھوان''۔

پھرآ ب کوکیا کرنا چاہے؟ ﴿ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُالَهُ ٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ﴿ ترجمہ: جب وی نازل ہورہی ہواس وقت سنتے رہے پھرہم ہی اس کا مطلب بیان کریں گے۔'اس آ بیت میں حق تعالی صاف صاف فرمارے ہیں کہاس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔اگراس کے مطلب ومعانی خود بھے میں آسکتے تو یہ کیوں فرمایا جاتا اور جب نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سجھ میں نہیں آسکتے سے تھے تو کسی اور کا کیا منہ ہے؟

یمی وجہ کہ بعض اوقات صحابہ رضی اللہ عنہم کسی آیت کے متعلق آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس پرغور فرماتے رہتے۔ پھر بھی تومین جانب اللہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کا مطلب ڈال دیاجا تا ور نہ آپ حضرت جبر ئیل علیہ السلام سے استفسار فرمائے اگر ان کومعلوم ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرویتے ور نہ وہ فرماتے کہ میں جق تعالی سے بوچے کر بتاوں گا۔ تو قرآن مجیدے معانی اس طرح

<sup>🛈</sup> باره: ٢٩، سورةالقيامة، الآية: ٢١. 🛈 باره: ٢٩، سورة القيامة، الآية: ١٨. ۞ باره: ٢٩، سورة القيامة، الآية: ١٨.

حقیقت میں صحابہ رضی اللہ عنہم جوساری امت سے افضل ہیں وہ اس صحبت کی برکت سے ہیں کہ ان کو نبی کر بھر ف حق کہ اس میں صرف حق کر بھر میں اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی صحبت نصیب ہوئی ، جس سے ان کے دل صاف ہو گئے کہ اس میں صرف حق بات ہی ساسمتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے شاگر دول کو اس نج پر ڈالا ، اور ان کے قلوب کی صفائی و تزکیہ کیا۔ "أُولَیْکَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ أَصْحَابُ أَبِی بَکُرٍ وَ أَصْحَابُ عُمَرً"

غرض به حضرات سے کدان پر حق کارنگ پڑھا ہوا تھا۔ حاصل به که کتاب اللہ تک ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں بینے سکتے اور ہم کو کتاب اللہ کے اندرغور فکر کرنے کی بھی جھی اجازت ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بیان فر ماویں۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَ أَنْهَ زَلْنَا آ إِلَيْكَ اللّهِ تُحَوَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ عليه وسلم اس کا مطلب بیان فر ماویں۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَ أَنْهَ زَلْنَا آ بِ کی طرف قرآن مجید کوتا کہ آ ب بیان فر ماویں لوگوں کے لئے جوان کی طرف نازل ہوا، تا کہ وہ فکر کریں'۔

و يَصَدُ اس آيت مِس الله تعالى في ولِعُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ ﴿ فرمايا كم يبلي آپ صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد

<sup>( )</sup> باره: ٣ ا ، سورة النحل، الآية: ٣٣. ( ) باره: ١ ١ ، سورة النحل، الآية: ٣٣.

کامطلب بیان کریں اس کے بعد "یَسَفَحُووْنَ" ہے۔ بعن اس کے بعدلوگوں کوغورفکری اجازت ہے۔ تا کہلوگ غورفکر کرنے میں نثر بعت کی حدود سے نہ نکل جائیں۔

در حقیقت اگر برخض اپنی اپنی عقل اور نہم کے مطابق خور کرنا شروع کرد ہے تو قرآن مجید تو ایک کھیل تماشہ
بن جائے۔ اس لئے ضروری تھا کہ اس کے لئے بھی حدود وقیود مقرری جائیں۔ چنانچ کردی گئیں۔ اب کی کو بغیر
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 'نہیان' کے قرآن مجیدی تفسیری اجازت نہیں۔ اور چونکہ کلام اللہ کا مطلب بجھنا ہر
خض کا کام نہیں۔ اس لئے بھیشہ اللہ تعالی نے ہر کتاب کے ساتھ ایک نبی ضرور بھیجا، چنانچہ اگر تو رہت آئی تو
حضرت موٹی علیہ السلام بھی تشریف لائے محف آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف
لائے اور انجیل کے ساتھ حضرت بیٹی علیہ السلام اور زبور کے ساتھ حضرت واؤد علیہ السلام کو مبعوث فر مایا اور سب
سے آخر میں قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ورندا گر صرف عربی وائی اور افعت کے زور
سے کلام الی کو حاصل کیا جاسکتا تو حضرات انبیا علیہم السلام کی تشریف آوری کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ یہوا کرتا کہ
سے کلام الی کو حاصل کیا جاسکتا تو حضرات انبیا علیہ میں اللہ کی تشریف آوری کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ یہوا کرتا کہ
سے کتاب کی فرشتہ کے ذریعہ سے بیت اللہ کی حجوت پر دھوا دی جایا کرتی اور اعلان کر دیا جاتا کہ لوگو! بیضا کی سے کتاب کی فرشتہ کے ذریعہ سے بیت اللہ کی حضرورت

یکی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج سے مناظرہ کرنے کو بھیجا تو ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کے سامنے قرآن سے استدلال مت کرنا بلکہ احادیث سے استدلال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تجب ہوا اور سوال فرمایا کہ آخراس کی کیا وجہ ہے؟ حالا تکہ قرآن مجید کو بیس خاص طور پر ہجستا ہوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تن میں دعافر مائی: 'اک لَیْهُ مَّ عَلِیْہُ اللّٰهُ وَان . ' ① یا اللہ! ابن عباس کو قرآن کو قبی مطاء فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم قرآن کو تیج سیجھتے ہو گر' اللّٰ فَوْران فَوْ وَ وَ وَ وَ وَ وَ اللّٰهِ عَلَیْمُ مَاللہ بیان کرو گے اور لوگ اس کے عبی ایک کی بات متعین نہ ہوگا۔ اس لئے تم حدیث سے اس کا غلط مطلب بیان کردیں گے۔ اور الفاظ سے کسی ایک کی بات متعین نہ ہوگا۔ اس لئے تم حدیث سے استدلال پیش کرنا۔ کیونکہ حدیث نے قرآن کے معانی متعین کردیتے ہیں، جس میں کسی تاویل اور کیونفس کی منائش نہیں رہی۔ ﴿

یمی وجہ ہے کہ زمانہ سابق میں بھی جب کوئی فرقہ ایسا ہوا کہ اس نے دین میں تحریف کا ارادہ کیا تو اس نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا۔ کیونکہ حدیث ہوتے ہوئے کسی تتم کی تحریف کا اختال ہی نہیں رہتا۔ اس لئے اس نے پہلے اس کا نے کوراہ سے ہٹایا مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ آج وہ لوگ ختم ہو گئے اوران کے ساتھ ان کی تحریفات

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب المناقب، باب ذكر ابن عباس، رقم: ٣٣٤٣. (الدرالمنثور، ج: ١،ص: ١٠.

بھی ختم ہو گئیں۔اور حدیث پڑمل کرنے والے اب بھی باتی ہیں اور قیامت تک باتی رہیں گے۔الغرض حدیث کے بغیر قر آن نہیں سمجھ میں آسکتا۔اور عجیب بات ہے کے علماء سلحاء کا قول ججت ہو مگر نبی کا کلام ججت نہ ہو۔

ے ہیں را نہیں بھی اسلام اور بیب بات ہے ایک اور بیت ہور کا ہوں جت ہوس بل کا اسلام جت نہ ہور کا اور ہے ہور کی اسلام اور بیت ہوں کا اسلام اسلام اور بیت کا اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی اسلام کی اسلام اسلام کی ایمان خردی ہے۔ اب اصل مسلاکی طرف رجوع کرتا ہوں۔

متعلقات قربانی کی وضاحت .....اس جگہ بیاشکال کر قربانی کرنے سے جانور ختم ہوجا کی گے ہواول تو یہ خیال ہی غلط ہے کیونکدروزانہ جو لا کھول جانور بلور ذیجے کے اسلام کے جانور ختم ہوجا کیں گے ہواول تو یہ خیال ہی غلط ہے کیونکدروزانہ جو لا کھول جانور بلور ذیجے کے کافے جاتے ہیں ،عید کے دن وہ ذی خیس ہوتے اس طرح کچھ معمولی سافرق پڑتا ہے جو کسی طرح بھی قابل اعتنا نہیں ۔ پھراس روز بعض ایسے لوگول کو بھی گوشت پہنی جاتا ہے جو سال ہیں ایک وحد فعد تی کھا سکتے ہیں۔ پھران کی ساری کھالیں غرباء و مساکین ہیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جاتا ہے جو سال ہیں ایک آدھ دفعہ تی کھا سکتے ہیں۔ پھران کی ساری کھالیں غرباء و مساکین ہیں تقسیم ہوتی ہیں۔ مرف کیا جائے ۔ تو بے شک مہاجرین کی امداد میں صرف کیا جائے ۔ تو بے شک مہاجرین کی امداد سے جو سیما ہے بی خواہشات نہیں جو ایک اسلام کے گلے پرچھری کیوں چکتی سیما ہے بی خواہشات نہیں جو بین کی امداد کیجے ۔ مثلاً سیما ہے شک ہو ہو ہی اور و میر سے فتول اخراجات ہیں۔

حاصل میر کداب میر بات بالکل واضح ہوگئ کہ جس طرح کا نئات کی ہر چیز میں ایک صورت ہے اور ایک روح ہے جو دوسری روح ہے اور جیسے و ہاں صورت کی ایک خاص روح ہے جو دوسری صورت میں نہیں آ سکتی۔ صورت میں نہیں آ سکتی۔

سواب بی کے کہ سارے اعمال شرعیہ کا مقصود تقویٰ ہے۔ مثلاً نماز سے عاجزی واکساری کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ روز ہے میں تزکیفس کی صورت میں جہاد میں شجاعت کی صورت میں، صدقہ میں إنفاق مال کی صورت میں، اور قربانی سے جان نماری کی صورت میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے قربانی کی بجائے نماز پڑھ کی، تو نماز سے عاجزی اور بندگی کا تقویٰ تو ملا مگر قربانی (کی صورت میں حاصل ہونے والا تقویٰ) نہ ملا اپر اگرکونی شخص قربانی ندکرے اور صدقہ دے دے تو قیامت کے دن اس کو تو اب لل جائے گا مگر قربانی کا مطالبہ باقی رہے گا۔ اور سوال ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کی؟ بالکل اس طرح جسے کوئی نماز پڑھتار ہا اور دوزہ وندر کھا اپنے اور کھانا پائے اور کھانا تو بھائے ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سجھ لیجئے کہ آپ نے ایک نوکر رکھا، جس کے سپر دکھانا پائے اور کھانا تو بھائے ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سجھ لیجئے کہ آپ نے ایک نوکر رکھا، جس کے سپر دکھانا پائے اور کھانا قریخ نے دور میں کی خدمت سونی ۔ اب اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں مگر گھر کو صاف کر کے آئینہ بنا دیا۔ ہر چیز قریخ دی حدمت سونی ۔ اب اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں مگر گھر کو صاف کر کے آئینہ بنا دیا۔ ہر چیز قریخ دی جو اور دیکھا کہ ہا تو تھینا آپ خوش ہوں گے گر جب کھانے نے دفت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے گھر کو بہت صاف سے قراکر رکھا ہو تھینا آپ خوش ہوں گے گر جب کھانے کے دفت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس

نے کھانائیں پکایا؟ تو کیا وہ طازم جواب وے سکتا ہے کہ صاحب میں نے گھر تو صاف کردیا۔ اب کھانے کا مطالبہ کیسا؟ ظاہرہے کہ اس سے بھی کہا جائے گا کہ یہاں چوکام تیرے سپر دکیا تھاوہ تو تو نے کیائیں اورا یک ایسا کام جو فی الجملہ اچھا ہے گر تیرے سپر دنہ تھا۔ اس لئے بچھ کو یہ کام کھانا کھلانے کے بعد کرنا چاہتے تھا۔ اس طرح صدقہ و خیرات تو عبادات نافلہ ہیں ، گر قربانی واجب ہے تو صدقہ دینے سے اس کا مطالبہ باتی رہے گا۔

عاصل بدکرآپ جوصورت اختیار کریں گے، اس کی روح اس میں ڈالی جائے گی۔ جیسے انسان کی صورت میں انسان کی روح اس میں ڈالی جائے گی۔ جیسے انسان کی صورت میں انسان کی روح صدقہ میں کیونکر آسکتی ہے؟ اسلے قیامت میں ہرایک عمل کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ مثلاً جوشص مسجد بنا تا ہے اس کو جنت میں مکان ملتا ہے۔ روزہ دار کے میں ہرایک عمل کی مثلاً جوشص مسجد بنا تا ہے اس کو جنت میں مکان ملتا ہے۔ روزہ دار کے لئے قیامت کے دن دسترخواں بچھا یا جائے گا۔ اس طرح قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ: ' اِنسسة لَیسانیسٹی یَومَ الْسَقِیلُم وَ وَوَالَ اِنسَانِه اَوْل اور کھالوں اور کھالوں کے ساتھ موجو د ہوگا۔

اس جگدان اجزاء کاذکر ہے جن کوہم ہے کار سجھ کر پھینک دیتے ہیں۔ یعنی اس کے ردی اجزا پہی تواب دیا جائے گا۔ تو جواصلی چیز یعنی کوشت ہے اس پر کیوں نہ لیے جائے گا۔ تو جواصلی چیز یعنی کوشت ہے اس پر کیوں نہ لیے بھر آ گے ارشاد ہے: '' وَإِنَّ اللّٰهُ مَ لَيَسَفَعُ مِنَ اللّٰهِ بِسَمَكُانٍ قَبْلَ أَنْ يُقَعَ بِالْأَدُ ضِ فَطَيّبُو بِهَا نَفْسًا '' ' '' قربانی کاخون زمین پر گرنے ہے جل وہ الله تعالی کے بہاں متبولیت کا درجہ بھی قربانی کے بہاں متبولیت کا درجہ بھی قربانی کے ساتھ خاص ہے۔

مستلد کابیان تو ہو چکا گرا سے جزئی مسائل میں جواجا کی چزیں ہیں شبیش آنا انتہائی تنزل ،اور انحطاط کی علامت ہے۔اب تک تو علاء کوصرف اصول فابت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ گرافسوں اب جزئیات و مسلمات کو بھی فابت کرنا بین تاہد علام کی معالمت کو بھی فابت کرنا بین بیاتو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو فابت کرنا بین میرا مقصد ہے کہ اگر ہماری بی رفتا رربی تو کہاں تک جزئیات کو فابت کیا جائے گا۔ کچھ چزیں مسلمات سے بھی رہنے دیجے بیقو نہ ہو کہ ہر چزکی دلیل کی ضرورت پڑنے گئے۔ بیا نتہائی پستی اور تنزل کی دلیل ہے جس کی وجنام دین کی طرف سے لا پروائی اور بو جس کی عرب کی علاج ہیں اور جو جس کی اور عمل نہ کریں بلکہ میں حاصل کرنے کی طرف قوب کریں ، پھنیں اور جرائی مطلب نہیں کہ آپ دوسر معلوم وفنون حاصل نہ کریں بلکہ میں قوبہ چاہتا ہوں کہ اس کے سائل میں عاصل کریں۔ تا کہ روزہ مرہ کے موٹے مسائل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے مرتب کو ہرخنی این خواہشات کا غلام نہ بنا سکے۔ بلکہ آپ کوخود بھی حق و باطل میں آپ کوشہات کا غلام نہ بنا سکے۔ بلکہ آپ کوخود بھی حق و باطل میں

<sup>(</sup> السنن الكيوئ للبيهقي، ج: ٩ ص: ١ ٢٦.

السنن للترمذي، ابواب الاضعية، باب ماجاء في فضل الاضحية، ج: ٥، ص: ٣٣٣.

## خطباليكيم الاسلام سنت حضرت فليل عليه السلام

ا متیاز کی تھوڑی می بصیرت حاصل ہو۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کسی سے تعلیم کے طور پر حاصل کریں ،خود و کیھنے میں ہزار دل غلطیوں کا احتمال ہے۔

اگرآپ کوکسی مسئلہ میں شبہ ہوا وراس کی وضاحت کی ضرورت ہوتو خودا پی عقل سے کوئی رائے قائم کرنے کی بجائے علماء کی طرف رجوع سیجئے کہ دین بالکل بے غبار ہے بشرطیکہ آپ سیجھنے کا قصد رکھتے ہوں اور آپ کی بحث کا پیرا یہ تحقیقی وقیم ری ہو۔ ہٹ وهری اور ضدکواس میں ادنی بھی وظل نہ ہو۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں۔ وعا سیجئے کہ اللہ تعالی ہم کوشر ورفِقتن سے بچائے اور راوِستقیم پرقائم رکھے، اور ایمان پر خاتمہ نھیب ہو۔

آمیسن یہ ارک المعلم میٹن والے لے فرالے میٹن والے سلو او والسسکار معلی سیدِ المُحدُ سلین مُحمد والله وأصحابِ المنازع المحمد والله واحدین

• .

#### حقيقت نكاح

"اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورٍ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ أَنْ فَاللهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا مُسَرِيُكُ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَحُدَةُ لا مُسَرِيُكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

أَمَّسَا بَعَسُدُا فَسَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ السَّرَجِيَسَمِ ، بِسُسِمِ اللهِ السَّرُحُمُسِنِ السَّيَطُنِ السَّرَجِيَسَمِ ، بِسُسِمِ اللهِ السَّرُحُمُسِنِ السَّيَرَ عَلَى اللهِ السَّرَحِيُسِمِ ﴿ وَمِنُ اللهِ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُواجًا لِتَسُكُنُواۤ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّودَةً وَرَحُمَةً مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴾ صَدَق اللهُ الْعَظِيْمُ. ①

اُحوالِ واقعی ..... بزرگانِ محترم! ابھی آپ کے سامنے نکاح کی تقریب انجام پائی ہے۔ اور اس میں اپنے عزیز دل میں سے ایک عزیز کا نکاح ہوا اس تقریب کا تقاضا یہ ہے کہ میں نکاح ہی کے سلسلہ میں کچھ کلمات گزارش کروں ، جو نکاح کے شرات پر مشمل ہوں۔ چونکہ موقع کے مناسب کوئی بیان ہوتا ہے ، تو وہ نفع ویتا ہے۔ جو وقت کا تقاضا ہو۔ اس کے مطابق بیان کیا جائے۔ گویا اس تقریب نے تقریر کا موضوع متعین کر دیا اس موضوع کے سلسلہ میں بچھ بیان کیا جائے گا۔ اس وقت دو تین با تیں عرض کرنی ہیں۔ ایک میہ کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے میل کی غرض و غایت ، اور یہ کہ نکاح کے احکام کیا ہیں؟ یہ تین با تیں اس تقریر کا موضوع ہوں گی۔

دنیا جنت اور جہنم سے مرکب ہے، تہید .....ان تین باتوں کے بیجے کے لئے پہلے ایک مخضری بات بطور تمہید کے سمجھ لیجئے پھر تینوں با تیں آسان ہو جا کیں گا۔وہ یہ کہ اس کا نتات میں اللہ نے دوسلیلے پیدا کئے ہیں۔ایک خیرکا سلسلہ ہے اور ایک شرکا ایک سلسلہ بھلائی،خوبی اور نیکی کا ہے اور ایک سلسلہ بدی، برائی اور شرکا ہے۔ جراصل کے مقابلے میں، جواچی اصل ہے،کوئی نہ کوئی اس کی ضدسا تھ گی ہوئی ہے۔ یہ نیا اکہری نہیں ہے بلکہ بھلائی اور برائی دونوں سے مرکب ہے۔ جوخیر آ بلے سامنے آئے گی،اس کے مقابلے میں کوئی شرضر ور ہوگی، جواس کی ضد کہلائے گی۔اگر اللہ نے دنیا میں اسلام پیدا کیا، تو مقابلے میں کفر بھی پیدا کیا۔اگر دنیا میں الایا گیا، تو مقابلے میں کفر بھی پیدا کیا۔اگر دنیا میں کی آیا تو مقابلے میں جموت بھی آ یا آگر تور دنیا میں لایا گیا، تو مقابلے میں ظلمت بھی لائی گئی۔اگر تقوی وطہارت لایا گیا تو مقابلے میں خلمت بھی لائی گئی۔اگر تقوی وطہارت لایا گیا تو

<sup>🛈</sup> پاره: ۱ ۲، سورة الروم، الآية: ۱ ۲.

مقابے میں فتق و فجو رہی لایا گیا۔ غرض ہر چیز کی اصل کے مقابے میں کوئی ضد ضرور ہے۔ اگر دن لایا گیا، تو مقابے میں رات لائی گئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے خیر وشرکا۔ اگرآپ کوشن خیر کی تلاش ہو، جہاں برائی کا نشان نہ ہوتو وہ جہنم کا عالم ہے کہ وہاں سوائے برائی، اور کدورت اور جنت کا عالم ہے اور جہاں خیر اور بھلائی کا نشان نہ ہوتو وہ جہنم کا عالم ہے کہ وہاں سوائے برائی، اور کدورت اور تکلیف کے پیونیس۔ دنیا کواللہ نے جنت اور جہنم سے مرکب بنادیا ہے، کہ پیچھ خیر جنت سے لائی گئی اور پیچھ شرجینم سے لائی گئی دونوں سے ملاکرایک عالم بنادیا گیا، جس کا نام دنیا ہے۔ اس لئے یہاں خیر بھی ہے شربھی اور نیکی بھی ہوئی ہوئی ہے، بدی بھی براضل کے مقابے میں ایک ضدگی ہوئی ہے۔ ہوئی ہوئی ہو۔ ہوئی براضل کے مقابے میں ایک ضدگی ہوئی ہو۔ ہوئی ہوئی ہو۔ عالم غیب میں خیر وہ تلوق جو آسما ہیں۔ وہاں بھی یہ دونوں سلسے ہیں ایک طرف ملائکہ ہم السلام ہیں جو شرمض ہیں۔ ملائکہ ہم بات میں خیر کی طرف ملائکہ ہم السلام ہیں جو شرمض ہیں۔ ملائکہ ہم بات میں خیر کی طرف حلتے ہیں، شیاطین ہیں، جوشرمض ہیں۔ ملائکہ ہم بات میں خیر کی طرف حلتے ہیں، شیاطین ہیں، جوشرمض ہیں۔ ملائکہ ہم بات میں خیر کی طرف حلتے ہیں، شیاطین ہم مرمعا ملے میں شرکی طرف حلتے ہیں۔ ملائکہ کے لئے فر مایا گیا: ﴿ آئی عِبَادٌ مُحْکُومُ مُونُ وَ لا یَسْبِ هُو وَ فَا فَا بِالْفَوُ لِ

برابرنافر مانی یا عصیان کا کوئی شائبہ تک ان بین ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهُ مَاۤ اَمَرَهُمْ ﴾ ﴿ ان کاشیوہ بہے کہ اللّه کی ذرہ برابرنافر مانی یا عصیان کا کوئی شائبہ تک ان بین بہیں، سوائے إطاعت، یا کیزگی اور برگزیدگی کے تو ان کو کہا گیا ﴿ وَ کَانَ الشّیطَانُ لِوَبِّهِ کَفُورًا ﴾ ﴿ "شیطان کا کام بی کفرکرنا اور کفران نعمت ہے۔

ملائکہ علیہم السلام جہاں ہوں گے، خوشبو کی طرف دوڑیں گے۔شیاطین جہاں ہوں گے بدیو کی طرف دوڑیں گے۔حدیث میں ہے کہ مساجداور ذکر اللہ کی مجالس میں ، ملائکہ علیم السلام کا بجوم ہوتا ہے۔ جتنی کوڑیاں اور گندگی کی جگہیں ہیں ، وہاں شیاطین کا بجوم ہوتا ہے۔ انہیں وہ پند ہے۔ یہ خیر کی طرف جاتے ہیں۔ وہ شرکی طرف جاتے ہیں۔ وہ شرکی طرف جاتے ہیں۔ وہ شرکی طرف جاتے ہیں۔ کا ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ہر مخلوق کی خیرخوابی کرنا 'ہرایک کے لئے محلائی جاتے ہیں۔ کا ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ہر مخلوق کی خیرخوابی کرنا 'ہرایک کے لئے تعلائی علیم السلام کی شان قرآن کریم میں فرمائی گئی کہ دوآلہ نیڈی یہ نے ملکوئن المعرف وَمَن حَوْلَهُ پُسَبِّحُونَهُ علیم السلام کی شان قرآن کریم میں فرمائی گئی کہ دوآلہ نیڈین یکٹ میلئوئن المعرف کو اٹھائے ہوئے ہیں ، ان سے مندور یہ ہوگا؟ وہ استے نزد یک ہیں حق تعالی کا میسر نہیں زیادہ مقرب کون ہوگا؟ وہ استے نزد یک ہیں حق تعالی کا میسر نہیں نے کہ کو انتا قرب حق تعالی کا میسر نہیں نے داورجوان کے اردگر دار ہوں کھر ہوں ملائکہ ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ دوگئٹ ہے کہ وُنَهُ بِحَمُدِرَ بِھِمْ وَیُوْمِنُونَ نَ

<sup>🛈</sup> پاره: ١٤ ، سورة الانبياء، الآية: ٢٤،٢٦ 🏵 پاره: ٢٨ ، سورة التحريم، الآية: ٢. 🏵 پلره: ٥ ا ، سورة الاسراء، الآية: ٢٤.

شسيرابن ابى حاتم، ج: ١ ١، ص: ٣٣٤. ﴿ هارة: ٣٣، سورة المؤمن، الآية: ٤.

بسه وَيَسْفَ غُفِهِ وُوْنَ لِللَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ ۞ حق تعالى كَ فَعَ كرت بين اورز بين والول كے لئے استغفار كرتے بيں - نه صرف جمارے لئے بلكہ جمارى اولادوں كے لئے ، جمارى بيو يوں كے لئے ، اہل وعيال كے لئے وعائيں ما تكتے بيں كہ يا اللہ! ان كے لئے ونيا ميں آخرت ميں جملائى دے - بيدان كاكام ہے۔

اورشیاطین نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بڑے شیطان نے اللہ ہی کے سامنے کہا کہ: ﴿قَالَ فَهِ عِنْ اِنْکَ لَانْ عُلِمِ وَا لَانْ عُولِنَا لَهُمْ أَجْعَعِیْنَ ﴾ ﴿ تیری عزت کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ایک انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ایک ایک انسان کو بھٹا کے رہوں گا۔ بھی خیر برنہیں آنے دوں گا۔

حق تعالی نے جواب میں فرمایا کہ میں بھی اپنی عزت کی متم کھا تا ہوں، تیرے ایک ایک تیج کوجہنم میں ڈال کے رہوں گا'اور جہنم کو کھر دوں گانے لو ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ! سب کو کھیج جنت میں، خیران کے لئے پیدا کر۔ شیطان کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، تا کہ ایک ایک کوجہنمی بنا کے چھوڑوں تو وہ انتہائی خیرخواہ یہ انتہائی بدخواہ وہ نیکی کی طرف لاتے ہیں، یہ بدی کی طرف ۔

صدیت میں نی کریم مکی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہرانسان کے قلب کی واکیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور باکس جانب شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتہ کا کام کیا ہے؟ خیر کا راستہ دکھلاتا ہے، قلب میں خیال ڈالٹ ہے کہ یہ بھی کرلے سیجی نیکی کرلے سیجی نیکی کرلے سیجی نیکی کرلے سیجی بدی کر اس میں بوی لذت ہے۔ زنا کاری کر اس میں بوالف آئے گا۔ چوری کر اس میں مال بوج جائے گا۔ بید بدی کومزین اور آراستہ کرلے پیش کرتا ہے، تاکہ انسان دل لیمادے اور جاتل ہوجائے۔ فرشتہ نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے کہ گرناہ میں لذت آتی آجائے گی، مگر انجام کوسوج لے کہ جہم بھی جگرتا پڑے گا۔ معصیت کے اندر نفس کونہا بیت لذت آتی ہے، مگرتھوڑی دیر کے لئے۔ انسان میں نفرت بوحتی ہے۔ نیکی کرنے میں ابتداء تکلیف اس کے بعد قاتی ، کدورت اور تشویش پیدا ہوتی ہے۔ انسان میں نفرت بوحتی ہے۔ نیکی کرنے میں ابتداء تکلیف ہوتی ہے۔ مگرانجام کا رقلب میں راحت ، سکون ، بٹا شت اور ایک نور انبیت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرشتہ خیرکی راہ دکھلاتا ہے۔ اور شیطان شرکی راہ دکھلاتا ہے۔ فرشتہ نیکی کے خطرات ڈالٹ ہے۔ اور سیدی کے وساوس ڈالٹ ہے۔ اور شیطان شرکی راہ دکھلاتا ہے۔ فرشتہ نیکی کے خطرات ڈالٹ ہے۔ اور سیدی کے وساوس ڈالٹ ہے۔

آپ نے دیکھاہوگا، یہ جوبعض اوقات انسان کش کمش میں جٹلا ہوتا ہے۔ بھی تو تی چاہتا ہے، کہ لاؤ نیکی کر
لول اور بھی سستی آتی ہے کہ دیکھی جائے گی۔ بھی دل میں خیال آتا ہے کہ تبجد پڑھلوں۔ پھر خیال آیا کہ رات کا
اخیر ہے، بڑی میٹھی نیند ہے، کون پڑھے، کل کو دیکھی جائے گی۔ بھی ادھر بھی اُدھر بیفر شنے اور شیطان کی جنگ
ہوتی ہے، جس کی وجہ ہے انسان ڈانوال ڈول ہوتا ہے۔ جو عالب آجائے، وہی انسان کرگزرتا ہے۔ ادھر ہی کو
طبیعت مائل ہوجاتی ہے۔

شیطان سے کہنے سے نیکی بھی درست نہیں ....ای واسطے فرمایا میا: کہ شیطان انسان کا انتہائی وشن

الماره: ٢٣ بمسورة الغافر ، الآية: ٤٠ ﴿ كَالَّالَةِ ، ٢٣ بمسورة ص: الآية: ٨٢ .

ہے۔اس کے کہنے سے نیکی بھی مت کرو۔ نیکی اپنے ضمیر کے نقاضے سے کرد۔وہ اگر یوں بھی کہے کہ نماز پڑھاو۔ سمجھو کہاس میں بھی کوئی مکاری اورشر پوشیدہ ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سور ہے تھے۔ اتفاق سے شیطان نے دسوسے ڈالے۔ بہر حال نبی اور معصوم تو نہیں تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اہتلاء ہوسکتا ہے۔ تو اس کی کچھ حرکت اور تصرف سے ان کا تہجد قضا ہوگیا۔ شیطان بہت خوش ہوا کہ ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کا تہجد قضا کرادیا۔ فرض تو چھڑ انہیں سکتا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ نفل چھوٹ سکتی تھی ، وہ چھوٹ گئی۔ گرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنا صدمہ گزرا کہ برسوں کا میرا معمول چھوٹ گیا۔ سارے دن روئے ، استغفار کیا، بیسیوں نفلیں پڑھیس تو ہی ۔ اگلادن جب ہوا، تو ارادہ کر کے سوئے کہ آج اِنشاء اللہ ضرور اٹھوں گا۔ اور آج میرے او پر نبیند کا غلبہ نہیں ہونا چا ہے ۔

میں بھی صحابی ہوں۔روحانیت میری بھی قوی ہے۔ آج میں تجھے انتہائی طور پر پکڑ کے پیٹوں گا، ورنہ بتا اصلیت کیا ہے؟ ہاتھ پکڑا ہوا ہے چھوٹنا نہیں۔وہ اگر مزاج کالطیف تھا۔ توبید روحانیت کے لحاظ سے قوی تھے، ان میں بھی لطاذت تھی۔کوئی ہم جیسا ہوتا، شیطان بھی کا دھکادے کے بھاگ بھی جاتا۔ تب وہ بات کھلی۔

اس نے کہااصل قصہ یہ ہے کہ کل میں نے کچھ تصرف کیا تو آپ کا تنجد قضا ہوگیا۔ آپ نے تو بدی استغفار کیا۔ پچاسوں نفلیں پڑھیں تو اتنا تو اب ملا کہ تنجد کا بھی اتنائیس تھا۔ میں نے کہا لاؤ اٹھا دوں کہ تو اب تو تھوڑا ہوجائے۔دن بھر محنت کریں گے، پچاس رکعتوں کی بجائے یہ چارر کعات ہی تھی فر مایا۔ اب بات تو نے تھیک کہی ، پھراس کوچھوڑ دیا، کہ دور ہو ملعوں تجھ پر لعنت تو شیطان خیر خواتی کبھی نہیں کرسکتا وہ ہمیشہ بدخوابی کرتا ہے۔وہ اگر خیر کا راست بھی دکھائے۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی شر ہوگی۔ اس کے کہنے سے خیر بھی نہیں کرنی جا ہے۔ جب دل میں اور

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۲ ، سورة الفاطر ، الآية: ۲.

ضمیر میں آ جائے۔ یہی آ دی کرے نو ملائک علیم السلام انتہائی خیرخواہ ہیں، اور شیاطین انتہائی برخواہ ہیں۔ و غیب کا عالم ہے۔ دونوں سلسلے وہاں ہیں قائم ہیں۔ ایک خیر کا وہ ملائک علیم السلام ہیں۔ اور ایک شرکا ، وہ شیاطین ہیں۔ وزیا ہیں خیر وشر کا سلسلہ ۔ ۔ ان ہیں شرکا نشان نہیں ہے۔ ہر چیز میں بھلائی ، ہر چیز میں خیر اور ہر انسان کے خیرخواہ ۔ اور اس درجہ خیرخواہ کہ بعض اوقات حق تعالیٰ کوروکنا پڑتا ہے کہ اس درجہ خیرخواہ کی بھی مت کرو۔ حضورصلی الشاعلیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ہوایت فرمات ، کوئی ہوایت کونہ مات ہو بیٹو کر تھئے ، محبت اور تلاوق کی خیرخواہ کی مت بیٹو کر تھئے ، محبت اور تلوق کی خیرخواہ کی مت بھی کرو۔ حضورصلی الشاعلیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ہوایت فرمات ، کوئی ہوایت کونہ مات ہو بیٹو کر تھئے ، محبت اور تلوق کی خیرخواہ کی کہ میں ایک ایک کے دائے ہوئی آخرت کو تباہ کرد ہے ہیں۔ کیوں نہیں انہیں ہی کہ اور تلوق کی خیرخواہ کی ہوایت کی کہ کے دائے اپنی آخرت کو جاہ کرد ہو ہیں۔ کیوں نہیں انہیں ہی کہ اور تلق کی تو جب نہیں مانے ہوئی ہوایت کی طبح میں آپ اپنی آخرت کو جاہ کرد ایس کی کہ ابنے میں گوئی کو الماک کر ڈالیں گے۔ آپ سلی انٹر سے کہ اور تھئی کہ نہا جس کے مانی اندا میں کون ہوا ہو کہ کہ کہ دور کوئی کی دور کے کی نوبت آئی ، اس لئے کہ خیرخواہ کی انتو تو جائے جہنم میں آپ اس میں کیوں بہتلا ہیں کہ قلب میں میں اور کھئی سے اس کے کہ خوط ان کرتا تھا تو آپ صلی الشام خیر محش ہیں۔ تو رو کئے کی نوبت آئی ، اس لئے کہ خیرخواہ کی انشام طید و کھی ۔ ہرا کیک کے لئے جائے ہی کہ الملام خیر محش ہیں۔ جائے ۔ اس لئے جو خلاف کرتا تھا تو آپ صلی الشام طید و کھی ۔ ہرا کیک کے لئے جائے ہم السلام خیر محش ہیں۔ جائے ۔ اس لئے جو خلاف کرتا تھا تو آپ صلی الشام عیر میں ۔

دنیا میں جوانبیا علیم السلام کے مقابل ہیں۔وہ دجال کہلاتے ہیں۔ ہرنی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی دجال آیا۔ اور انبیاعلیم السلام کے زمانے میں دجال آئے۔انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا دجل کے معنی ہی یہ بیں کہ فلا ہر پچھاور باطن پچھے۔ آدمی تلبیس پیدا کرے۔دئیا کو کا اور اندر سے تفریحرا ہو۔ یوں تلبیس کرکے دنیا کو کفر پرلاتے تھے۔ تو نبی کا ٹھیک مقابلہ دجال سے ہوتا ہے۔ نبی خیر محض اور دجال شرمحض ہے۔ ہرنبی کے مقابلہ میں ایک ندایک دجال لایا گیا ہے کہ نبی مخلوق کو خیرکی طرف لائے ،اور دجال بشرکی طرف لائے۔

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم العبین ہیں۔ اور نبوت ، علم اور ایمان کا کمال ، غرض سارے مراتب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرختم ہو تھے ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بردھ کرکوئی کامل الایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات برصلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بایم کات برختم ہیں۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم العبین ہیں کہ نبوت کا ہر درجہ اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایم کات برت میں جو دجال آپ کی ذات پر آکر ختم ہوگیا۔ اس لئے آپ کی امت میں جو دجال آپ کا ، وہ اتنا ہوا دوا تنا ہی بردا دجل وفریب ہونا نہیں گزرا ہوگا۔ اس لئے کہ است بردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہے تو اتنا ہی بردا دجل وفریب ہونا نہیں گزرا ہوگا۔ اس لئے کہ است بردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہے تو اتنا ہی بردا دجل وفریب ہونا

<sup>🛈</sup> باره: ٩ أ سورةالشعراء،الآبة: ٣.

جاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اور د جالوں نے نبوت کے دعوے کئے۔ اسلام میں جواخیر میں د جال آئے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس پرشر کے مراتب ختم ہوں مے۔

یمی وجہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی ، جس پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے کی علامت تھی ، اوراس پر کلما ہوا تھا: بسٹر تحیّث بیٹ شٹ فاؤ دکت منطور جہاں بھی جاؤ ، خداکی مدرتمہارے ساتھ ہے۔ خیر تمہارے ساتھ ہے۔ خیر تمہارے مراتب تم پرختم ہیں۔ تو آپ کے لئے مہر نبوت تھی۔ جس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم خیر جسم ہیں۔ دجال کی پیٹائی پر کفر لکھا ہوا ہوگا ''ک، ف، ر'' تو یہ تفرجسم ہے۔ وہال کفر کے مراتب ختم ہو انبیاء خیر و محبت لیکر آتے ہیں۔ دجال عداوت اور شرکر آتے ہیں۔ دجال عداوت اور شرکر آتے ہیں۔ تو وہال ملائکہ اور شیاطین کا مقابلہ تھا، یہال انبیاء اور دجالوں کا مقابلہ ہے۔

خیروشر کے سلسلوں کے کام .....اس خیر کے سلسلہ کا کام کیا ہے؟ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جو پھڑ جاتے ہیں، ان کو ملاتا ہے۔ جن میں عدوات ہو، ان میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن میں اڑائی ہو، ان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ملائکہ انبیاء اور اولیاء الرحمٰن کا سلسلہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا ہیں ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوجائے۔ سب کے قلوب ایک بن جائیں، سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے

آلهاره: ١ ٢ ، سورة السجدة ، الآية: ٢٣ . ﴿ لهاره: ٥ ٣ ، صورة القصص ، الآية : ١ ٣ .

<sup>🗭</sup> پاره: ۲۸ ،سورةالمجادلة،الآية: ۲۲ . 🏈 پاره: ۲۸ ،سورةالمجادلة،الآية: ۹ ا .

ملیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی میں غرق ہوجا کیں۔ شیاطین، دجالوں اور آئمتہ الکفر کا سلسلہ یہ چاہتا ہے کہ جو جڑے ہوئے بیں، ان میں عداوتنی کیل جا کیں۔ جوایک دوسرے کی خیرخواہی کررہے ہیں وہ ایک دوسرے کی بد خواہی میں لگ جا کیں۔ ہرایک دوسرے کو ذلیل وخوار کرنے کی فراہی میں لگ جا کیں۔ ہرایک دوسرے کو ذلیل وخوار کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں فقندوفساد کھیلے۔ یہ د جالوں کا شیاطین کا اور آئمۃ الکفر کا تقاضا و تقتصیٰ ہے تو ابنیا محبتیں پیدا کرانے ، اور د جال عداوتیں پیدا کرانے کے لئے آئے ہیں۔

انبیاء کا کام بہ ہے کہ جو بندے خدا ہے چھڑ جا کیں، انہیں خدا ہے ملادیں۔ جوآپی بین پھڑ جا کیں۔
انہیں آپی میں ملادیں۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ بندے خدا ہے بھی ٹوٹ جا کیں۔ بندے بندوں ہے بھی آپی میں ٹوٹ جا کیں۔ بعد ہے بھی آپی میں ٹوٹ جا کیں۔ بعد ہے بھی آپی ہیں۔
میں ٹوٹ جا کیں۔ بھائی بھائی بیں لڑائی ہو۔ گھر کھر بیں فساد ہو۔ اس واسطے جتے سلطے بھیتیں اور اسخاد کے ہیں، شیاطین ان کے حال ہیں۔
انبیاء کی مال کے والا سب سے بڑا سلسلہ سسسب سے بڑا سلسلہ دنیا میں انبانوں کو ملانے والا تکاح کا سلسلہ ہے، جس سے دواجنی ہڑ جاتے ہیں، جن میں پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اوراج کی ان میں ایسا جوڑگگا ہے کہ منافع مشترک، اِتھاد باہمی اورخاندانی اشتر اک سے ایس بوجاتی ہے۔ ایس مورت پیدا ہوجاتی ہے کہ منافع مشترک، اِتھاد باہمی اورخاندانی اشتر اک سے ایس بوجاتی ہے۔ ایس کے انبیاء کی مال الم ماس سلسلے اس سے پہلے اتن محبت اورمودت نہیں دیکھی گئی۔ نکاح جوڑ لگانے کاسلسلہ ہے۔ اس لئے انبیاء کی مال الم ماس سلسلے کے حال ہیں۔ بی کر یم ملی الشرعلیہ دیکھی گئی۔ نکاح جوڑ لگانے کاسلسلہ ہے۔ اس لئے انبیاء کی مال الم ماس سلسلے کے حال ہیں۔ بی کر یم ملی الشرعلیہ دیکھی ہیں۔ اس واسطے کہ نکاح اس کے گا، گر بزکرے گا۔ وہ میری جماعت سے خارج ہے۔ ۔ وہ میری جماعت میں شامل نہیں۔ اس واسطے کہ نکاح اتھاد کا قر اید ہے، اورا بنیاء علیم السلام کا مقصد ہی یہ ہے۔ ۔ وہ میری جماعت میں بیدا ہو۔

شیاطین اس کے حال ہیں کہ یا نکاح ہونے نہ پائے ، یا ہوکرٹوٹ جائے ، ایسی تفریق ان میں پڑے کہ نکاح ٹوٹ جائے ، کی وجہ ہے کہ انہیا علیم نکاح ٹوٹ جائے ، کہیں طلاق ہوجائے ، آپس میں پھوٹ پڑ جائے ، وہ یہ چاہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیا علیم السلام نکاح سے محبت رکھتے ہیں۔ طلاق اگر چہ جائز ہے ، اور مجبوری کے وقت میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جی تعالیٰ کے نزدیک جائز ہوکر بھی اس سے بغض ہے۔

ارشادے: "أَبْغَضُ المحلالِ عِنْدَاللهِ الطّلاق" ﴿ وه چيز جوجائز ہے، پھرالله كواس عداوت اور بغض ہے، وه طلاق ہے۔ اس لئے كه طلاق نكاح كوتو ڑنے والى ہے، جس سے لوگ بچھڑ جائيں ہے، عداوتيں

السنن لابن ماجه، كتاب النكاح، باب ماجاء في فضل النكاح، ج: ٥، ص: ٣٣٩. مديث مح ٢٠٠٠ و يحين صحيح والسنن لابن ماجه ج: ٣٥٠. وقم: ١٨٣٢. (المسحيح للبخارى ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح، ج: ٩ امن: ٣٩٣. (السنن لابي داؤد، كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، ج: ٢ ص: ١٩.

بیدا ہوں گی اور بیانبیا و کے موضوع کے خلاف ہے۔ اس لئے ابنیا و نکاح سے محبت رکھتے ہیں۔ شیاطین طلاق سے محبت رکھتے ہیں۔ شیاطین طلاق سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ورسول کے نزویک طلاق مبخوض ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے گرمبغوض ہے۔ نکاح کے بارے میں کہا گیا کہ 'المطلاق مِنْ سُنتِیُ، " طلاق میری سنت بارے میں کہا گیا کہ 'المطلاق مِنْ سُنتِیُ، " طلاق میری سنت ہے۔ بیتو مجبوری کی چیز ہے، کوئی عاجز آ جائے، ایسے وقت میں اجازت دی جاتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ چونکہ طلاق نکاح کوتوڑنے والی ہے، اول تواس سے بغض کیا گیا اور پھراس کی تقسیم کی گئے۔ وہ

یہ ایک طلاق سنت ہے، اور ایک طلاق بدعت طلاق سنت یہ ہے کہ آ دمی تین طلاق ایک دفعہ میں ندد ہے۔ الگ

الگ دے۔ اس لئے ہر طلاق کے بعد موقع رہتا ہے کہ پھر رجوع کرے۔ نکاح کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سنت یہ

ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجود کی یا ضرورت پیش آئے۔ تینوں طلاقیں ایک دم ہاتھ سے نہ نکا لے، پھر وہ بائنہ ہوجائے
گی۔ زیادہ سے زیادہ ڈرانے دھمکانے کی خاطر دنیا ہی ہے تو ایک دے۔ تاکہ چار مہینے اور دس دن جوعدت ہے،
اس میں پھر آ دمی کورجوع کا حق رہے۔ اس کے بعد بھی اگر نوبت آئی، پھر ایک اور دے دے۔ پھر تین چار مہینے
موقع رہے گا کہ پھر رجوع کر سے اور تین طلاق ایک دم ختم کر دیں ، سارے تیر ترش سے نکال دیے۔ آگر جوع
کا کوئی موقع نہیں ۔ اکھٹی تینوں دے دنیا ، اسے طلاق بدعت کہا گیا ہے اور طلاق سنت یہ ہے کہ ایک ایک کرکے
دے۔ تاکہ رجوع کرنے کا موقع رہے۔ بہر حال انہیا علیم السلام ہرا سے طریق کو چاہتے ہیں ، جس سے رشتہ بڑا ا

عورت کے ذریعے خاندانوں میں محبت قائم ہوتی ہے .....ایک اور دو کے اتحاد کا ذریعے نہیں کہ خاونداور بیوی کے دریات کے دریات کے جزیر وں سے ، بیوی ل جائیں ۔الی بات ہے کہ جب خاوند بیوی آئیں میں ملیں گے ، تو خاوند کے عزیر ، بیوی کے عزیر وں سے اور بیوی کے عزیر ، خاوند کے عزیر وال سے ملیں گے ۔ بید دو کا ملنا نہیں ہے ۔ بید کی کا ملنا ہے ۔ بید دو خاندانوں کا ملنا ہے ، دو خاندانوں کا ملنا ہے ، دو خاندانوں کا آئیں میں جڑ جانا ہے ۔ پھر حقوق قائم ہو جاتے ہیں ۔ محبتیں ہو جاتی ہیں ۔

جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اورنواز واج مطبرات ہوئی ہیں۔ ان کی مصلحت یہی تھی کہ ان خاندانوں سے جوڑ لگایا جائے۔ جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواسلام کے لئے کام لینا تھا۔ جب خاندانوں میں نکاح ہوگیا، وہ مربوط ہو گئے۔ ٹوٹ نہیں سکتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کام لیا، ان نکاحول کی برکت سے قبیلے اسلام میں واعل ہوئے۔ اس لئے کہ عرب میں اس کی برئی رعایت کی جاتی تھی کہ جہاں سلسلہ ورشتہ دامادی کا قائم ہوگیا، وہ کئی کئی پشتوں تک اس کی رعایت کرتے تھے اوران حقوق کو مانے تھے۔

جب مصرفتے ہوا تو مصر سے جوقیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ان میں مردیھی ہیں عورتیں بھی۔حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جوز وجہ مطہرہ ہیں۔وہ مصر سے پکڑی ہوئی آئی تھیں۔آ کردائرہ اسلام میں داخل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمالیا۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمالیا۔ویکھومصر سے سسرال کارشتہ قائم ہوگیا۔اس کی

رعایت کرنا پوری امت پرخ عائد کردیا که معروالوں کی رعایت کرو۔ کیونکہ وہ میری سسرال بن گئے۔ یہ جوداماداور سسر کا رشتہ ہے یہ گویاا تنالگاؤ پیدا کر دیتا ہے کہ خاندان اس سے مربوط ہوجاتے ہیں۔ تو انجیاعلیہم السلام کوسب سے زیادہ عزیز نکاح کا تعلق ہے۔ حتی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مُحبِّبَ إِلَی مِنْ دُنْیَا کُمْ فَلاَتْ" ① تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں پہند ہیں "۔

تکارح کی غرض وغایت ..... یکی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جونکاح کی غرض وغایت ذکر کی گئی ، وہ سکون باہمی فرکری گئی ہے۔ لیکن سل بو صناء یہ تو طبعی طور پر بوجے گئی۔ غرض وغایت اصلی جو ہے وہ یہ ہے۔ وہ وَ ہِنے این ایسے ہونے وہ یہ ہے۔ وہ یہ ہے اُن خَصَلَ مَن اَنْفُرِ سُکُم مِن اَنْفُرِ سُکُم اُزُوا اِجَا لِنَسْکُنُوا آ اِلْیَها وَجَعَلَ بَیْنَکُم مُودَةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِی ذلِک لَا یتِ لِنَافَ وَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ال

① جامع العلوم والحكم، ص: ٠٣٠. ⑦ الحديث اخرجه الامام البيهقي في سنة الكبرى وقال: لفظ حديث على وفي رواية موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب الى من الدنبا (تابعه يسار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس) ورى ذالك جماعة من الضعفاء عن ثابت والله اعلم، و كيئ: السنن الكبرى للبيهقى ج: ٤ ص: ٨٠ ص: ١٩ ياره: ١ ٢ ، سورة الروع، الآية: ١ ٢.

ہوتی۔دوسری جنس کے ساتھ میلان ہی نہیں ہوتا۔ جانوروں میں ہر طبقے میں ہزاروں مادائیں ہیں۔شیر ہے تو شیرنی بھی ہے۔ بھیڑیا ہے تواس کی مادہ بھی ہے۔ انسانوں کا بھی رجوع نہیں ہوتا ہے۔اس لئے کہ غیرجنس ہے بھی میلان نبیں۔ اپی جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اس لئے فر مایا کہ جاری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہمہاری جنس میں سے ایک تمہارے اندر میں سے ، تاک تمہارا جب جث بے تو تمہارے میں محبت قائم ہو۔اگر غیرجنس کا جوڑا ملادیتے۔جننی عورت ہنا دیتے ،تمہارا رابطہ بھی نہ ہوتا۔ وہ مقصداور موضوع ختم موجاتا ہے تو۔ ﴿أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ () تم میں سے تہار نے نوں میں سے پیدا كيا۔ ﴿أَزُوَاجًا ﴾ تهارے جوڑوں کو۔ کیوں پیدا کیا؟ ﴿لِتَسْكُنُو آ إِلَيْهَا﴾ تاكم اس سے سكون عاصل كرو ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّو دَّةً ور خَمَةً ﴾ اورتم فاوند بيوى مس محبت اورمودت بيدا موتم ايك دوسر عد يخرخواه بنورايك دوسر عيس تم من مجت پيدا ہو۔اس لئے ہم في جوڑا بنايا اور فرمايا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢ جواوك فکرر کھتے ہیں، وہ اس چیز کی قدر کریں ہے، جوہم کہ رہے ہیں۔جو بے فکر ہیں،عقل بی نہیں رکھتے ،انہیں کیا خبر ہوگی کہاس میں کیامصلحت ہے؟ لیکن جبتم زندگی گزارو مے،اوراس مقام پرآ ؤ مے متہیں قدرآ ئے گی کہم نے تم کوکتنی بری نعت دی ہے۔ جوتہارا جوڑاتم میں سے پیدا کیا۔ تا کم میں سکون پیدا ہو۔ نكاح الله كي قدرت كي نشاني بهي ہے .... نكاح كوآيت كها كيا ہے۔ آيت قدرت كي نشاني كو كہتے جيں -ك خدائی کرسکے، دومرانہ کرسکے۔اے آیت کہتے ہیں۔جیے قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔آیت کری ہے،آسب التخلاف ہے، آیت الزمن ہے، آیت رحمت ہے۔ بیاللہ کی آیتیں اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔کوئی دوسراایسا کلام نبيس لاسكتاراس طرح سے اس كا فعال بيس بحق يتي جي فرمايا - ﴿ وَايَةٌ لَهُ سِمُ الْأَدُ صُ الْسَمَيْمَةُ اَخْتَيْنَهُا ﴾ ﴾ . بيهارى آيول مى سے بكرزمن جم بى بناسكتے بيں ،كوكى دوسرانبيس زمين مرده موجاتى ہے، بارش برساك بم است دوباره زنده كردسية بير - كبيل فرمايا: إنَّ السُّسمُسسَ وَالْقَسَمَرَ ايَعَانِ مِنُ اينتِ اللَّهِ كل يَنْ خَسِفَ ان مِنْ مَّوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ۞ سورج اورج اندالله كاقدرت كي آيتول من عدد آيتي بي، جسے قرآن کی آیت کا جواب نبیں۔ان آیوں کا بھی جواب نبیں کاس جیسا کوئی سورج بنادے۔ جاند جیسا جاند بنا وے ۔ توزین سورج اور جا ندکو بھی آ ہے کہا اور فرمایا : ﴿وَا اَيْةً لَهُمُ الْيُلُ ﴾ ﴿ يجورات ہے يداري قدرت كى نثانی اور آیت ہے اس کے اندر سے جب ہم مینے ہیں، تو دن لکل آتا ہے۔ اند میروں میں سے ماندنکل آتا

ہے۔ابھی دنیا پر اندھیرا میمایا ہوا تھا۔کہیں نور کانشان نہیں تھا۔انسانوں نے محنت کرکے مصنوعی انڈے، قمقے

لا کھوں چلائے جاندنا تو ہوگیا۔ گررات بدستوررہی۔ون نہیں لکلا ہماری قدرت دیکھو۔ جب دن نکالنا جا ہے

<sup>1</sup> باره: ١ ٢ بسورة الروم ، الآية: ١ ٢ . على باره: ١ ٢ بسورة الروم ، الآية: ٢١ . على باره: ٢٣ بسورة يلس ، الآية: ٣٣٠.

٣ الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب صلوة الكسوف، ج: ١٠٥٠. ( ١٣٠٨). ( ياره: ٢٣ سورة يس الآية: ٣٤.

ہیں۔بس سورج کی آمد آمد ہوئی، اور رات غائب ہوئی یا تو دنیا پرظلمت چھائی ہوئی تھی یا ایک دم چاند نے ک حکومت قائم ہوگئ۔ایک دم عالم میں نور پھیل گیا۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔

ای طرح سے قدرت کی نشانی نکاح کوہی کہا گیا ہے آپ کہیں سے نکاح میں نشانی ہونے کی کیابات ہے؟ دومرد عورت کا نکاح کردیا۔اس میں نشانی ہونے کی کیابات ہے؟ کہاللہ بی بناسکتا ہے اور کوئی نہیں تو نکاح میں آ یت ہونے کی کیابات ہے؟ کہاللہ بی بناسکتا ہے اور کوئی نہیں تو نکاح میں آ یت ہونے کی کیا شان ہے؟ خطیب نے خطیب پڑھ دیا۔ مولا ناانعماری صاحب نے بڑا بحدہ خطیب پڑھا، ایجاب و تبول ہو گیا۔اس میں قدرت کی نشانی کیا ہے؟

اس میں قدرت کی نشانی ہی ہے کہ دو بول بڑھے جانے سے پہلے مردکوعورت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل ایک اجنبیت تھی۔ اگررشتہ داری مجی ہوگی ، تورشتہ داریاں ہزاروں ہے ہوتی ہیں ، کیکن یہ کہاس مردے قلب کالگاؤ اس مورت سے تھا، قطعانہیں یااس مورت کا لگاؤ مردسے تھا، قطعانہیں۔وہ بالکل اجنبی، یہ بالکل اجنبی،اس کا دل اس سے بیانہ،اس کا دل اس سے لیکن جہاں جارحروف پڑھے مکتے،ایجاب وقبول ہوا۔ایک دم انقلاب پیدا ہوا۔ اباس مرد کےدل کاتعلق اس عورت سے قائم ہوا۔ ایے وقت اگریے فرآئے کہ مری یوی کوتکلیف ہے،اے دکھ ينج كا - اكرات يهل خبر النجى تو كهنا بزارون عورتني تكليف من مون كى ليكن مارحرف يزه هے محك ، اور قلب كا رابطرقائم ہوگیا۔عورت کواگراطلاع ہوجائے کہ جس سے میرانکاح ہوا ہے خدانخواستہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔وہ بریثان ہوجائے گی۔لیکن نکاح پڑھے جانے سے پہلے بچاس خبریں آتیں۔وہ کہتی بزاروں مرد ہیں،عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بیددو ترف پڑھنے کے بعد جوانقلاب عظیم بریا ہوا، ساللد كسواكون كرسكتا ب جودلول كوايك دم موم اور مائل كرديا \_ابهى اجنبيت تمى ،امجى يكا تكت پيداموكى \_ابهى بعلق تم ،من بحرك بعد تعلق پيدا موكيا - بيمر دعورت بواسطه تنے ،اب ايك دم واسطه پيدا موكيا -ايے يس اگرکوئی خوشی کی خبر بیوی کی نسبت آئی، خاوند کا دل بز ه جائے گا، کہ جس سے میرا نکاح ہوا،اس کی کیسی عمد ہ خبرسی ۔ خاوند کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر بہنچ اس کا دل بردھ جائے گا کہ جس سے میرارشتہ قائم ہوا۔اس سے لئے بردی عزت کا سامان ہے۔وہ عورتوں میں سراو نیجا کرے گی کہ میرے لئے فخر کی بات ہے۔ بید مردوں میں سراو نیجا كرے كاركين جب تك جارحرف نبيں پڑھے گئے تھے، نداس كاسراونچا تھا، نداس كاسراونچا تھا۔ بدجوايك دم عظیم انقلاب بریا ہوگیا۔ بیغدا کے سواکون کرسکتا ہے؟ میرا آپ کا کام تونہیں ہے۔ یکی عنی بین نشانی ہونے کے كه قلوب مين ، روحون مين انقلاب برياموجا تاب ابعي بحرتها ، ابعي بحرمها راس كغرمايا: ﴿مِنْ اينِهِ ﴾ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہتم میں سے تمہارا جوڑا نکالا اور اس کی نشانی سیمی کہتم میں دوحرف کے ر مع جانے سے اچا تک سکون ومودت بیدا کر دیا۔ حق تعالی شاخ نے اسے موضع انعام میں ذکر فر مایا۔ معلوم ہوتا ہاللہ کو بیمجوب ومطلوب ہے کہ بیرخاوند ہیوی ملیں۔ان میں محبت پیدا ہو غرض وغایت نکاح کی بیرذ کر کی گئی۔ تو جب الله کا منشاءیہ ہے کہ مردعورت جن کا نکاح ہے، وہ محبت سے ملیں ۔ تو انبیاء کیے نہیں پیند کریں گے؟ انبیا اوہ ی چیز پیند کرتے ہیں جواللہ کو پیند ہو۔وہ اللہ کے ترجمان بن کرآتے ہیں تو ابنیا علیہم السلام کو بھی پیند ہے کہ محبت باہمی پیدا ہوجائے۔

خانگی زندگی میں سکون کا راز ..... بہی وجہ ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات الیمی چیزیں عمل میں اللہ عنہا کے لاتے تھے جس سے محبت بڑھے ۔ مدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھ کرایک برتن میں کھانا کھاتے ۔ اورایسے دنوں میں جب وہ نماز نہیں پڑھ سکی تھیں ۔ زمانہ جاہلیت میں دستوریہ تھا،ایام چیش میں عورت کوا چھوت سجھتے تھے۔اس کے ساتے کوبھی ناپاک سجھتے تھے۔ایک الگ کوبھری میں بھا ویتے تھے، روٹی پانی بھی دیتے تھے کہ کہیں اس کا سایہ نہ پڑجائے۔ بینچس ہوگئی۔اسلام نے اس خیال کومٹایا کہ یہ بیہودگ ہے۔ وہ نجاست تھی ہے۔اللہ کا تھی ہے۔کوئی اس کا عین اور بدن تھوڑ ان پاک ہوا ہے۔وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی استان کا میں اور بدن تھوڑ ان پاک ہوا ہے۔وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی استان کے بی تھوڑ ان پاک ہوا ہے۔وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی است ہے، یہ تھوڑ ا

ای طرح سے ایام چین میں جونجاست ہے، وہ علمی ہے، یہ نہیں کہ بدن پرنجاست گی ہوئی ہے۔ اس کا دھونا ضروری ہے۔ یہ خداوندی ہے جس مجھو، پاک بناؤ گرز مانہ جا بلیت والے اس نجاست کو اتن بری نجاست سجھے سے کے عورت کو جھوت سجھتے ہے۔ اس کا کھانا، پینا اور مکان تک الگ ۔ اس کے سائے سے بچتے تھے ۔ اسلام نے یہ کیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس زمانے میں جب عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنھا پرایام گذر رہے تھے۔ ایک برتن میں کھانا کھایا اور نہ صرف یہی بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنھا نے لقمہ لیامنہ میں رکھایا، زبان لگادی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے چھین کے خود تناول فرمالیا۔ تاکہ امت کو بتلادیں کہ عورت کی ذات میں کوئی نجاست نہیں آئی۔ اس سے عجبت قطع کر دینا، اسے اچھوت بنا دینا، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔ یہ اس لئے تھا تاکہ اس تعلق کی مضبوطی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس واسطماس قسم کی انسانیت کے خلاف بات ہے۔ یہ اس لئے تھا تاکہ اس تعلق کی مضبوطی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس واسطماس قسم کی بین آئی۔ سے سلی اللہ علیہ وسلم عملاً فرماتے۔

حدیث میں ہے ایک دفعہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہر ضی اللہ عنصا سے فرمایا: آؤہم اورتم مل کردوڑیں۔ آپ میں بھاگ ہوئی کہ کون آ کے نکل ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم آ کے نکل گئے، صدیقہر ضی اللہ علیہ وسلم آ کے نکل گئے، صدیقہر ضی اللہ عنصا بیچھے رہ گئیں۔ انجرعمر میں جب بدن مبارک بھاری پڑ گیا۔ پھر ایک وفعہ فرمایا کہ اچھاہم اور تم مل کے بھاگیں۔ کون آ گے نکل ہے۔ اب کے صدیقہر ضی اللہ عنصا آ گے نکل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھاری پڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ ہم جیت گئے تھے۔ ایک دفعہ میں بھاری بڑ گیا تھا۔ فرمایا: 'نیا علیم السلام کو بھاگ دوڑ سے کیا تعلق؟ حقیقت ہے کہ کورت کے ول کو شی میں جیت گئے۔ اللہ کو بھاگ دوڑ سے کیا تعلق؟ حقیقت ہے کہ کورت کے ول کو شی میں

لینے کے لئے ،اس کی دلداری کرنے کے لئے یہ چیزیں فرمائیں۔اور فرمایا: ہروہ لہولعب جوحرام ہے ہیوی کے ساتھ جائز ہے۔ تاکہ اس کا دل شخی میں آئے ،اس کی دلداری دل جوئی ہو۔مقصد یہ ہے، اس کے لئے تسلی کا سامان ہو۔اس کے سامان ہو۔اس کے سامان ہو۔آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''اِنَّ اَکُومَ الْمُوْمِنِيْنَ اَحْسَنُ کُمُم اَخْلاقًا اَلْطَفُحُم اَخْلا " (' تم میں سے زیادہ قابل کریم مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔اور یہ یوں کے ساتھ لطف و محبت اور مدارات کا برتاؤ کرتا ہو''۔

سخت کیری نہ کرتا ہو، تیز و تندلب و لیج سے نہ بولتا ہو۔ ہر وقت ڈرانے اور دھمکانے کے فکر میں نہ رہے، جیسے بے وقوف خاوندوں کی عادت ہوتی ہے اپنی شوخی اور توت جتانے اور حکومت قائم رکھنے کے لئے سخت کلامی سے پیش آتے ہیں۔ جب آئیں تو ناک منہ چڑھی ہوئی ہے، تا کہ بیوی بیچاری ڈر جائے، کہ کوئی شیر اور بھیڑیا آگیا تاکہ میرارعب رہے۔ یہ نہایت افور کت ہے انسانیت و محبت کا برتا وکرنا جائے۔

ایک صحابی ہیں حضرت انجھہ رضی اللہ عند انہوں نے کہیں اپنی ہیوی کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے۔ چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہوگیا۔ فر مایا اے انجھ اکائج کی شیشیوں کوتوڑڈ الناکوئی جوان مردی کی بات ہے؟ عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ لڑنا تھا تو کسی مدمقابل سے لڑتے اپنے سے زیادہ تو ی سے لڑتے ۔ اگر تہمیں کوئی شوخی اور طافت دکھلانی تھی ۔ عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ نازک صنف کو مارنا شروع کیا، تاکہ آپ کی بہاوری واضح ہو استے بڑے بہادر ہو، عورت کو مارا اور آ کے فخر کیا کہ بیس نے مارا۔ بھٹی کسی پہلوان پہ ہاتھ اٹھایا ہوتا۔ کسی جوان مرد کے مقابلے پہ جوانی دکھلانا کہ کے مقابلے پہ آتے تم آیک مارتے ، وہ چاررسید کرتا۔ جوانی معلوم ہوجاتی ۔ عورت کے مقابلے پہ جوانی دکھلانا کہ میں بڑا طاقت ور ہوں۔ بیتو کمینوں کی می بات ہے۔ شرافت کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ۔ خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تو یہ تھا کہ ایک پیالے میں کھانا کھاتے ہیں۔ بعض اوقات بھا گئے دوڑ نے کو فرمایا، تاکہ عورت کا دل مشی میں رہے ، اس کی مدارت ہو۔ اس کے ساتھ لطف و اکرام کا برتاؤ تو یہ تھا کہ ایک بورا وردو سرابرتاؤ جوحضرت انجھ رضی اللہ عنہ نے کیا، تو آپ نے ڈائنا، خفا ہوئے اورناراض ہوئے۔

اس معلوم ہواانبیا علیم السلام کا مقصد ہے کہ دونوں خاوند ہوی میں مدارات کا برتا ورہے۔اوروجہ اس کی ہے ہا گرید دونوں مدارات اور لطف کا برتا و کریں گے ، خاتی زندگی بہترین ہوجائے گی ۔ جس گھر کے اندر خاوند ہوں ایک ذات ہوں ، ایک دل اور ایک جان ہوں ۔ اولا دمیں بھی محبت پیدا ہوگی ۔ عزیز وں میں بھی محبت پیدا ہوگی ۔ اور جہال خاوند ہوی کی لڑائی ہے ۔ یہ اس کی صورت دیکھ کرمنہ بچھور رہا ہے ۔ وہ اس کی صورت دیکھ کرمنہ بچھور رہا ہے ۔ وہ اس کی صورت دیکھ کرمنہ بچھور منہ ہوں کا منہ ادھر کو، اس کا منہ ادھر کو۔ وہ گھر کی کردوسرا خوش ہو۔

① البحرالمحيط، ج: ١٠ مص: ٣٣.

نیک بیوی آ دمی کی سعادت کی علامت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں فرمایا ہے: آ دمی کی خوش نصیبی اور سعادت کی تین علامت ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آ دمی کا رزق اس کے وطن میں اترے اس کے لئے مارا مارا نہ پھرے کہ دنیا میں رزق کی تلاش کرتا ہوا جارہا ہے۔ جہاں گھر ہے وہیں رزق کا سامان اللہ نے کر دیا۔ پہلی علامت خوش نصیبی کی ہہہ۔ دوسری علامت بیفر مائی گئی، اس کو گھر وسیع فے متک کو تھری نہ ہو، کہ دیکے کراس کے دل میں تنگی اور تھٹن پیدا ہو جہائے کہ مکان کی خوشمائی سے دل میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، اور مکان کی تنگی اور تھٹن سے دل میں بھی تا کہ دل میں بیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت خوش نصیبی کی بیفر مائی گئی کہ مکان اور اس کا محن وسیع ہو، گھر احجمالے۔ تا کہ دل میں بھی وسعت پیدا ہو۔

ً اورتیسری علامت بیہ ہے کہ بیوی نیک بخت ملے۔ جب اس کی صورت دیکھے، دل میں خوشی پیدا ہوجائے، اور جب اسے گھر میں چھوڑ کر جائے تو وہ مرد کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔الیں صالحہ بیوی کہوہ اللہ کا بھی حق ادا کرے،اپنے خاوند کا بھی حق لڈا کرے۔فرمایا: وہ آ دی خوش نصیب ہے جس کے پاس بیتین چیزیں ہول۔ کھر بھی درست ہو، بیوی بھی درست ہو۔روزی بھی اسکی اس کے وطن میں اترے۔باہر مارا مارانہ پھرے۔بیتن علامتیں خوش نصیبی کی فرمائی محمیس ان میں بڑی علامت رہے کہ بیوی صالحہ ملے۔ جب اسے دیکھے، دل سے اندرخوشی مجر جائے اور جب اس کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کرے، خوشی پیدا ہو کہ بڑی سمجھدار ہے اور جب اسے گھریہ چھوڑ کے جائے توا تنامطمئن رہے کہ میرے گھر میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی ،میری بیوی سلیقہ مند ہے ،خوش نصیب ہے ۔ تو واقعی بوی کی صلاحیت وسوچ مندی ،اوراعلی درجه کی موش مندی نهایت بی بری نعمت اورایک بردی مسرت موتی ہے۔ فن نحو کے امام بیخی ابن اکٹم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ان کے واقعات میں ہے۔ بوے علیل القدر عالم متھے محر انتهائی بدصورت، رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی موٹے، آتھوں میں زردی اور دانتوں میں بھی زردی \_غرضیکہ جتنی برصورتی کی علامتیں ہوسکتی ہیں وہ سب جمع تھیں۔اور بیوی اتنی حسین وجمیل تھی کے ملکوں میں اس کا جواب موجود نہیں ۔ جنتنی علامتیں حسن و جمال کی ہوسکتی تھیں، وہ بیوی میں تھیں ۔ جب دونوں خاوند بیوی بیٹھتے، جیسے دموپ چھال بیٹھی ہوتی ہے۔ایک طرف دھوپ چھن رہی ہے۔ دوسری طرف رات نظر آ رہی ہے۔ جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے تو بچی ابن اکٹم ہوی کوخطاب کر کے کہتے تو بھی یقیناً جنتی ہے۔ میں بھی یقیناً جنتی ہوں دونوں جنتی ہیں۔ کیوں؟اس داسطے کہ جھے تو ملی تجھ جیسی ہوی۔ تو میرا کوئی منٹ شکر گزاری سے خالی نہیں ہوگا۔ شکر کے راستے

سے تو جنت میں جاؤں گا اور تخفیے ملا مجھ جیسا خادند کہ کوئی منٹ بھی تیرامبر سے خالی نہیں۔ تو مبر کے راستے سے جنت میں پہنچ جائے گی۔ میں بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ حقیقت یہی ہے اگر بیوی صالحہ ہو اور حسن و جمال بھی ہو۔ دونوں کی خوش ہے۔ وہ اسے در کھے کے خوش ہے، وہ اس سے راضی ہے۔ تو محبت باہمی مقصود ہے۔

بود روروں وں بل ہے دوہ سے دیات وی ہے۔ ہو، سے دو ہے۔ ہوں ہوں ہے استان اور ہے۔ ہوں ہے استان اور ہے۔ ہوں ہے استان سے معن ہیں نظرر کا لینا جا ہے کہ محبت عورت سے محض

صورت کی وجہ سے نہ کرنی چاہئے۔ صورت ڈھلتی ہوئی دھوپ ہے۔ آئ اچھی صورت ہے، کل کو بگر گئ۔ بردھاپ میں تو کم سے کم بگر ہی جاتی ہے اور اللہ بھلا کر سے بخار کا کہ دو تین دن ہی میں حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ تین دن بخار آ یا ۔ نہ دنگ رہا، نہ عفوانی رہی گلاب کا سارنگ تھا وہ ختم ہوگیا قصد۔ اور اگر بخار نہ آئ تو بردھاپا تو کہیں گیا ہی نہ آ سے تو موت کہیں گئی ہی نہیں۔ وہ سب کی صورتیں نہیں۔ بردھاپا آ کے صورت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور بردھاپا بھی نہ آ سے تو موت کہیں گئی ہی نہیں۔ وہ سب کی صورتیں ختم کردیتی ہے۔ صورت ایک آئی جانی چیز ہے۔ اس لئے اگر کوئی یہوی سے مجت مخض صورت کی وجہ سے کر سے گا، وہ محبت عائب ہوجائے گی۔ اس لئے کہ جب صورت ڈھلی بحبت بھی ڈھل جائے گی۔ اس واسطے محبت کا ہے سے دہ محبت عائب ہوجائے گی۔ اس واسطے محبت کا ہے سے کرنی چاہئے؟ حدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار ارشاوفر ہایا۔ فرمایا: ' ٹھنگ کے الْمَو اَقَ لِمَالِهَا وَلِدِیْنِهَا'' ()

عورت سے چار وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مجھی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔صاحب جمال ہے۔ آ دمی کا دل جا ہا، نکاح کرلیا مجھی اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ نکاح کریں گے تو جائیداد قبضے میں آئے گی۔رئیس بن کے بیٹھ جائیں مے مجھی اس کی حیثیت عرفی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ بزے او نیجے خاندان کی ہے، اس کا نام ہلند ہے۔اس کے ماں باپ کی عزت دنیا میں قائم ہے۔ میں الیی عورت ہے تکاح کروں گاتو میری بھی عزت بوھ جائے گی۔اور بھی اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہاس کا دين بهت اعلى بيد حضور ملى الله عليه وسلم في فرمايا " في اطلف و بذات الدّين " كنه صورت كود يموه نه حسب كو و مجمود دین کود مجمور اس کے کداگر دین کی وجہ ہے محبت قائم کریں سے ، تو مرتے دم تک قائم رہے گی ۔ اس میں ڈ ھلاؤ کی کوئی صورت نہیں کیکن اگر صورت کی وجہ سے محبت کی ،تو جہاں جوانی ڈھلی ،محبت میں کمی آ گئی۔اور آپس میں لڑائی شروع ہوگئے۔دولت کی وجہ ہے محبت کی ۔تو دولت کو رات دن آفت آتی رہتی ہے۔جائیداد وغیرہ خدانحواسته ختم ہوگئی، محبت کو بھی خیر بادکہیں ہے، جب وہ بات ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے محبت تھی۔اورا گر حیثیت عرفی یا ظاہری عزت کی وجہ ہے گی۔تو عزت و ذلت تو اضافی چیز ہے،مجمی عزت ہو جاتی ہے،مجمی ذلت ہو جاتی ہے۔ بھی وقار بھی بے وقار ۔ تو جہاں بے وقاری پیدا ہوئی ۔ آپ کی محبت ختم ہوجائے گی۔ کیکن اگر دین کی وجہ سے مبت ہے، فرض کرلوعورت کالی کلوٹی ہے۔ آ دی سی مجھے گا، حق تعالیٰ نے اس کاحق میرے اویر قائم کیا،میرا فرض ہے کہ میں اس کاحق ادا کروں۔ چاہے میکوری ہے، چاہے میکالی ہے۔ چاہے میددولت مندہے۔ چاہے میفلس ہے۔ جا ہے یہ باحثیت ہے، جا ہے یہ بے حثیت ہے۔ میری قسمت میں لکھ دی گئی، میرے اوپراس کاحق آگیا ہے۔میرا فرض ہے کہ مرتے دم تک اس کاحق ادا کروں۔دین کی وجہ سے مرد وعورت کا معاملہ سدا بہار ہوجاتا

<sup>()</sup>الصحيح للبخارى، كتاب النكاح،باب الاكفاء في الدين، ج: ١ ١ ،ص: ٣٣. ()الصحيح للبخارى ، كتاب النكاح،باب الاكفاء في الدين، ج: ١ ١ ،ص: ٣٣.

ہے۔اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نکاح دین کی وجہ سے کرو۔ تا کہ محبت میں دوام حاصل ہوجائے حقوق کی ادائیگی دائمی طور پر ہوجائے۔

تو انبیاء کیم السلام کے ہاں نکاح سنت ہے اس لئے کہ وہ محبت اور اتحاد باہمی کا ذریعہ ہے۔شیاطین کے ہاں نکاح سنت ہے اس لئے کہ وہ محبت اور اتحاد باہمی کا ذریعہ ہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں، پھوٹ پڑے۔ اس نکاح ہونے نہیں دیتے ، انہیں نکاح سے چڑہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آدمی زناکاری اور بدکاری کی طرف چلے، اس لئے کہ بدکاری کا انجام لڑائی، پھوٹ قلوب کی کدورت اور قلق ہے۔

زوجین میں لڑائی، بڑے فقتے کا پیش فیمہ بنتی ہے ۔.... یہی وجہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے،
شیطان روزان عمر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے یا پانی کے او پر اپنا تخت بچھا تا ہے اوراس پر میشمتا ہے۔ پانی پر
اس لئے بچھا تا ہے کہ اللہ میاں ہے مقابلہ کرتا ہے ان کا پانی کے او پر عرش ہے۔ تو میں بھی اپنا عرش بچھا تا ہوں۔
فرق ا تنا ہے، ان کا عرش جو پانی پر ہے وہ نہایت لطیف اور پاک ہوتا ہے۔ اور یہ گڑوا، کمکین، اور بعض اوقات اس
سے اذیت بھی پیچتی ہے۔ یہ مادی پانی ہے۔ وہ روحانی پانی ہے۔ گر بہر حال شیطان ظاہری صورت بنا تا ہے کہ اگر
اللہ میاں عرش پر ہے، تو میں بھی عرش پر ہوں۔ ان کا عرش پانی پر، تو میراعرش بھی پانی پر۔ کوئنہ یہ حق کے مقابلہ
میں ہے۔ تو وہاں بھی کم بحث مقابلہ ہی شانت ہے۔ صورت ہی مقابلے کی بنالیتا ہے، روزانہ سمندر پر تخت بچھا کر اس
کے او پر بیٹھتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کے شتو گڑے، اس کی اولا دو ذریت دن بھر میں لوگوں ہے بدکاریاں
کراتی ہیں۔ برایک آ کر اس کے پاس کیورٹ دیتا ہے۔ میں نے فلاں کی نماز قضا کرادی۔ شیطان کہتا ہے کہ کا
تو بہت عمدہ کیا، گرکوئی بڑی بات نہیں کی، کہ نجھے انعام یا شابش دوں۔ دورا آ تا ہے میں نے فلاں سے زنا
کروا دیا ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک کیا۔ مناسب کام کیا۔ کوئی بڑا قابل قدر کام نہیں کوئی۔ ایک آ تا ہے ہیں
جوٹ بلوادیا، جھوٹی گواہی دلوادی، کہتا ہے تو نے بھی اچھا کام کیا۔ گرکوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ایک آ تا ہے کہت
جموٹ بلوادیا، جھوٹی گواہی دلوادی، کہتا ہے تو نے بھی اچھا کام کیا۔ گرکوئی بڑی بیت نہیں ہوئی۔ ایک آ تا ہے کہت
کہت ہے۔ تیرے سے میں خوش ہوں تیرے سے نے گا تا ہے، جہنا تا ہے، اس کو سنے سے لگا تا ہے کہتے سے نے کہا کہا ہی کہتریں میری دوسری اولاد نہیں ہے۔ تو نے یہا میک کہتریں میری دوسری اولاد نہیں ہے۔ تو نے یہا میک کہ کھوئی تا تا ہے، اس کی دوسری اولاد نہیں ہے۔ تو نے یہا میک کے کہنا تا ہے، بھنا تا ہے، اس کی دوسری اولاد نہیں ہے۔ تو نے یہا میا ہے، اس کوئیت سے اس کوئیت ہے۔ آ

بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ زنا کافعل براہے۔اس پرشاباش دینی چاہئے تھی۔ بیخاوند بیوی میں لڑائی کرادی۔ بیتو گھروں میں ہوتا ہی رہتا ہے۔لڑائی بھی ہوجاتی ہے، سلح بھی ہوجاتی ہے۔

سیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لئے کہ خاوند ہیوی کی اڑائی دو کی اڑائی نہیں ہے، بلکہ سوک اڑائی ہے۔اس لئے کہ جب خاوند ہیوی اڑیں گے، تو خاوند کے جتنے عزیز ہیں، وہ خاوند کی حمایت کریں گے۔ ہیوی

الصحيح لمسلم ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان..... ج: ١٣٠ ، ص: ٢٢٦.

کے جتنے رشتے دار ہیں، وہ بیوی کی حمایت کریں گے۔تو دوآ دمیوں میں نہیں چکی، بلکہ دو گھراتوں میں چل گئی۔ اب گھرانے ایک دوسرے سے منہ پھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔وہ ان کے مدمقابل، بیان کے مدمقابل۔ پھران دونوں گھرانوں کے لوگ آ دھے اُدھرآ جا کیں گے،آ دھے اِدھرآ جا کیں گے۔ بیوی والے بیوی کی طرف، خاوند والے خاوند کی طرف۔تو دو گھروں میں نہیں چلی، دوخاندانوں میں چل جاتی ہے۔

اوراگرخاوند ہوی یا حیثیت ہیں۔ جیسے ملک اور ملکہ ، پاوشاہ اور پادشاہ بیگم ہیں۔ ان ہیں لڑائی ہوجائے تو فوجیس کٹ مرتی ہیں۔ ووطکوں ہیں لڑائی ہوجاتی ہیں اور جنگ عظیم ہر پاہوتی ہے۔ تو دو کی لڑائی ، یہ حقیقت بینکٹروں کی لڑائی ہے اور جب دوخاندانوں ہیں چاتی ہے، چرکیا ہوتا ہے؟ بدگوئی الگ، وہ اسے برا کہیں کے وہ اسے، غیبت کا گناہ سرز دہوا۔ بیاس کے ایذ ارسانی کا گناہ الگ۔ اس کے اور جب دوخاندانوں ہیں چاتی ہوئی۔ وہ اس کے در پے ہے۔ وہ اس کے در پے ہے۔ وہ اس کے در پے ہے۔ بدایذ ارسانی کا گناہ الگ۔ اس کے بعد مقدمہ بازی ہیں جانبین کا روپیزی ہوا۔ کے بعد مقدمہ بازی ہیں جانبین کا روپیزی ہوا۔ لاکھوں انہوں نے ، جائیدادہ ہم ہوئی۔ تو ایک گناہ ہیں جانبین کا روپیزی ہوا۔ ہیں۔ جب دو ہیں لڑائی ہوگی، تو گئاہ ہوں گی، مقدمہ بازی الگ ہوں گناہ ہوگی، مال لاکھوں انہوں نے ، جائیدادہ ہم ہوئی۔ تو ایک گناہ ہیں مقدمہ بازی الگ ہوگی، مال لاکھوں انہوں نے ، جائیدادہ ہوں گی، مقدمہ بازی الگ ہوگی، مال الگ خوری ، مال الگ خوری ، مال الگ ہوں گی۔ چاتی ہوگی ہو کے ایک گناہ ہوگی، ہیں ہوگی، ہ

تو انبیاء کیم السلام نکاح کے ختم ہونے پرخفا اور ناراض ہیں۔ اور شیاطین نکاح کے کمزور ہونے اور ٹوٹ جانے پرخوش ہیں۔ اور شیاطین نکاح کے کمزور ہونے اور ٹوٹ جانے پرخوش ہیں۔ اس لئے کہ نکاح ٹوٹ نے سے فتنہ پھیلےگا۔ اور اگر نکاح جڑار ہے گا، تو امانت داری پرخوش ہیں۔ انبیاء کو امانت کے حامل ہیں، وہ فتنہ پردازی پرخوش ہیں۔ یہ امانت داری پرخوش ہیں۔ انبیاء کو نکاح سے حبت ہے۔ نکاح سے حبت ہے۔

بیوی پرخاوندگی انتهائی اطاعت واجب ہے ....اس لئے خادند سے کہا گیا ہے کہ تو عورت سے لطف وکرم کامعاملہ کر عورت کو کہا گیا ہے کہ تو اپنے خادند کے سامنے انتهائی اطاعت سے پیش آ ۔ حدیث میں ہے اگرخادند کسی کام کا تھم دے ۔ اور عورت نہ مانے ، تو جس دن اورات میں اس نے تھم نہیں مانا ، اس دن اور رات میں تمام ملائکہ اس عورت کے اور لعنت کرتے ہیں ، کہ تو نے خاوندکی نافر مانی کی ۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔اگر میں غیراللہ کے لئے کسی کوسجدہ کا تھم دیتا تو ہو یوں کو تھم دیتا کہ

ا پنے خاوندوں کو بحدہ کیا کرو۔ بیوی کے مقابلے میں اتنا واجب الاحترام شریعت اسلام نے خاوند کو بتایا ، کدا گر غیر اللہ کے لئے بحدہ حرام نہ ہوتا تو سجد ہے کرنے کی اجازت دے دیتا، اس تک کے لئے میں تیار ہوجا تا معلوم ہوا، بیوی کے اوپرا طاعت لازم ہے۔ ①

گویایوں سمجھو، کہایک تورب حقیق ہے، جواللہ رب العزت ہے۔ عورت کے حق میں اس کا خاوندرب مجازی ہے، جواللہ رب العزت ہے۔ عورت کے حق میں اس کا خاوندرب مجازی ہے، جواللہ کا تا ہے۔ بیوی کے ہاتھ پدلا کے دیتا ہے، تو اس کے حق میں گویا وہ ایک مجازی طور پر رب ہے۔ اس واسطے عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس خاوند کی جورب مجازی ہے اور اللہ کا سایہ ہے اس کی اطاعت کرے۔

اس وجہ ہے بھی ضروری ہے کہ جب نکاح ہوگیا تو ظاہر بات ہے مورت پر ماں باپ کا تو کوئی حق باتی نہیں رہا۔ سواے اس کے کتفیم و تو قرکرے۔ لیکن یہ کہ خاوند کے مقابلے میں ماں باپ کوئی امریا تھم دیں ، اس کا کوئی حق باتی نہیں رہا۔ جب مورت اپ ماں باپ کے گھر ہے آگی، وہ گھر اس ہے منقطع ہوگیا۔ ماں باپ کے حقوق ختم ہوگئے۔ اب تو وہ خاوند کے دم وکرم پر ہے۔ اگر بیا طاعت کرے گی، وہ رحم کرے گا۔ تو اس کا گھر ہے گا۔ اور اگر اس نے لا انکی تاراض کردیا۔ نہ اور اس نے تین کی ۔ ماں باپ کا تو گھر رہانہیں کہ وہاں جائے بناہ پکڑے، خاوند کو الگ ناراض کردیا۔ نہ ادھر کی رہی تو وائش مندی کا تقاضا بھی بھی ہے کہ خاوند کی اطاعت کر ۔ ۔ نافر مانی کردیا۔ نہ اس کھر کی رہے گی۔ تو ادھر سے مورت کو بیت کم دیا کہ انہائی نافر مانی کر انہائی مدارات کراورا گرتو نہیں کرے گی قو ملا تکھیم السلام تھے پر لعنت کریں گے۔ ادھر خاوند کو کہا کہ افتان شفقت کر لطف و کرم کا برتا و کرتو نے اگر ذرا کی کی تو تیری گردن تیا مت میں نے گی کہ تھے ہم نے باوشاہ منابی شفقت کر لطف و کرم کا برتا و کرتو نے اگر ذرا کی کی تو تیری گردن تیا مت میں نے گی کہ تھے ہم نے باوشاہ بنیا تھا، تو نے اپی عرصت سے سے گی کہ تھے ہم نے باوشاہ بنی کا کہا حق تھا؟

پھریہ کہ حورت تھے باندی بنا کے تھوڑا ہی دی گئی ہے کہ تیری محکومہ طازمہ ہے وہ تو برابر کی شریک زندگی ہے۔ جو تیرائی ہے، وہی اس کا حق ہے۔ کوئی باندی طازمہ اور تو کرنہیں ہے۔ تھے کیا حق ہے کہ اسے تقیر سمجھے یا کم مرتبہ سمجھے؟ تو مرد کو کہا گیا کہ تو اس کی انتہائی تو قیر کر۔ انتہائی محبت کر۔ عورت کو کہا تو انتہائی اطاعت ، ادھر سے اللہ میں ہو تو گھر کی گاڑی نہیں چل کئی سے کھر تباہ ہو جاتا ہے اولا دہوئی تو وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ دشتہ داراور مال بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ دونوں مل کر اس گھر کو چلاؤ۔ جسے بیل گاڑی ہوتی ہے۔ دونیل آگے بڑے ہو تا ہے کہ دونوں مل کر اس گھر کو چلاؤ۔ جسے بیل گاڑی ہوتی ہے۔ دونیل آگے بڑے ہوتے ہیں تو بیل گاڑی چلتی ہے۔ اگر ایک کندھا ڈال دے ، گاڑی آگے نہیں چلے گاتو

<sup>[</sup> السنن لابي داؤد، كتاب النكاح بهاب في حق الزوج على المرأة، ج: ٢ ص: ٢٠.

گھری گاڑی نہیں چل عتی جب تک فاوند ہوی محبت سے مدارات سے نہ چلیں۔ ای واسطے جگہ جگہ تا کیدی گئے۔
کم خرج نکاح میں برکت وی جاتی ہے۔ ۔۔۔۔ گراس میں ایک بات یادر کھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ یہ چیز جب ہوگی جب نکاح میں برکت ہو، آگر نکاح میں خدانخواستہ برکت نہ ہوگی، پھر برے آٹار پڑتے ہیں۔ اور نکاح میں برکت کب ہوتی ہے؟ فرمایا گیا جس نکاح میں خرج کم ہوگائی میں برکت زیادہ ہوگی۔ جس نکاح میں خرج نویا وہ ہوگا، برکت اٹھالی جائے گی۔ اس لئے کہ خرج عمواً اخر ومبابات کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ براوری میں ناک نہ کث جائے۔ ہم ذرا او نچے سمجھ جائیں۔ اس لئے آ دمی حیثیت سے بڑھ کرخرج زیادہ کرتا ہے۔ اور یہ غلطی ہے۔ اس لئے کہ جھائی براورائی گار میں رہتی ہے۔ کتا ہی خرج کرج نیا کہ جے۔ اس لئے کہ بھائی براورائی گار میں رہتی ہے۔ کتا ہی خرج کر اسے بی کر اسے بی کہ اسے بی کہ اسے بی اسے بی کہ فرائی میں رہتی ۔ اس لئے کہ بھائی براورائی گرمیں رہتے ہیں کہ ذرائی کروری طے، اسے بی کر اسے بی کو الیے ہیں۔ تو جے تاک کہیں ، وہ پھر بھی نہیں رہتی ۔ تو ماہ بھی کھوئی ، اور ناک بھی کو ائی ، فائدہ کیا ملا؟

وہ کسی ساھوکارنے اپنی بیٹی بیاہی ،تواس نے بیسو جا کہ میں اتناخر چ کروں کدد نیامیں آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ تا کہ دنیا میں میرانام ہوجائے۔ تواس نے ایک ہزار آ دمی کی تو بارات بلائی۔اورخداجانے پچیس جالیس فتم کے کھانے پکوائے۔ تمام کمرہ کھانوں ہے بھر گیااور ہر ہرمہمان کے لئے کہیں بستر کہیں تکیئے غرض سامان کی انتہا کردی اور چلتے ہوئے فی مہمان دیں دیں گئی بھی دیں۔ دیں دیں پونٹر بھی پیش کئے جواب تک کسی نے بیں ویئے تھے۔ مقصد بیتھا کہ میرانام ہوجائے کہ بھائی ساہوکارنے بوی شادی کی۔بیسب کچھ کر کرائے جب بارات رخصت ہوئی۔ لاکھوں رویے کا سامان بھی اپنی لڑکی کو دیا۔ تو ساہو کار ذرامیل بھر آ گے جلا گیا کہ کسی جھاڑی میں جھیپ کر بیٹھوں۔تا کہ میری تعریف کرتے ہوئے لوگ جاویں گے، کہ بھائی لالہ بی نے بڑا کام کیا۔اورسا ہوکار نے بڑا جہز دیا۔تو ذرا دل میرابز ھےگا۔اس واسطے بارات کورخصت کر کے، گھوڑے پرسوار ہوکر، دوسرے راستے سے میل مجرآ کے جاکے آپ جماڑی میں جاکر بیٹھ رہے، جہاں سے بارات گذرنی تھی۔ کہلوگ جب تعریفیں کرتے ہوئے م ندریں گے،میرادل خوش ہوگا،اورمیری محنت وصول ہوجائے گی۔ میں نے اپنا گھر کھویا ہے۔ گھر تو کھویا گیا، دل تو ند کھویا جائے۔ جب وہاں بارات پینی۔ اتفاق سے وہاں زمین تاہموار تھی۔او نچ جے تھی مٹی بہت جمع ہوگئی تھی۔اندیشہ تھا کہ اگر گاڑیاں گزریں، تو الٹ جائیں گی اور لوگ گریں سے بے تو بیدارادہ کیا عمیا کہ بھئ پہلے مٹی درست کرلو۔ یہ جومٹی جمع ہوگئی۔اسے کھود کرایک طرف مجینک دورتو مجاوڑے کی تلاش ہوئی جس سے مٹی کھودا كرتے ہيں۔اتفاق سے بھاوڑاكس كے ياس بھى نہيں تھا۔ابكى كوكيا خرتھى كە جميں راستہ ميں سرك بھى بنانى یڑے گی جو میعاوڑا رکھتے ،کسی نے بھی نہیں رکھا۔لوگوں نے کہا، بھٹی! تلاش کرو جہیز میں ہوگا، سارے جہیز میں تلاش کیا، بھاوڑا نہ ملا ۔ ساروں نے کہا۔ سسرے نے دیا بی کیا، بھاوڑ ا تک تو دیا بی نہیں۔ بس ساہوکا را تھے کہ، لعنت اس بارات کے اویر ،لعنت اس خرج کے اویر ،سارا گھر کھودیا ، اور اب بھی میں سسراہی بنار ہا۔اور بیا کہ ' کیا

دیاسسرے نے ، میاوڑا تک تو دیا ہی نہیں''۔

اور جو پھودیاتھا، وہ سب اکارت ۔ تو جے ناک کہتے ہیں۔ ناک رہ جانا، براوری والے کسی کی ناک نہیں رہنے دیتے ۔ وہ ناک کاٹ کے بی رہنے ہیں۔ پھر آ دمی ہے وجہ فضول اپنا گھر بھی تباہ کرے، ناک بھی کوائے؟ موقع سے اعتدال کا جو درجہ ہے، اس کے مطابق خرچ کر دے۔ بیٹی کو دینا ہے، ساری عمر دے سکتا ہے۔ یہ کیا ضروری کہ آج ہی دے۔ آج جو دے رہا ہے وہ تحض نام آ وری کے لئے دے رہا ہے۔ بیٹی پیش نظر نہیں ہوتی ۔ ناک پیش نظر ہوتی ہے۔ شریعت یہ کہتی اگر پچھ دوتو بیٹی کو دو۔ ناک کو پچھ مت دو۔ یہ رہنے والی نہیں، یہ تو کت جاتی ہے۔ بیٹی کو دے، تو ساری عمر دے سکتا ہے۔ گمر وہ بھی اعتدال کے ساتھ دے۔ اس لئے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے، چلو بہت سا دے دیا۔ لیکن اگر اور ہی بیٹی ہے، تو اور اولا دکا بھی حق ہے۔ اب نام آوری کے لئے سارا گھر ایک کے اوپر خرچ کر دیا۔ دوسری شادی ہوگی، اور ہاتھ لیے پچھ نہیں ہوگا۔ لوگ بہی کہیں گے کہ بڑا ہے وقوف آ دمی تھا۔ پہلی پہ تو اتنا خرچ کر دیا۔ دوسری اولا دکیا سو تیلی تھی، حقیقی نہیں تھی؟ اس کے لئے پچھ بھی نہیں تھی؟ اس کے لئے پچھ بھی نہیں تھی؟ اس کے لئے پچھ بھی نہیں تھی۔ کیس اعتدال سے کام لے۔ کیا۔ جب ناک نہیں گئ تھی۔ تو اب کٹ جائے گی۔ اس واسطے آ دمی مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لے۔ مدیث میں فرچ کم ہو۔ اور جس میں خرچ کی ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھالی جاتی ہے، یہ کی کہ اس ہے برکت اٹھالی جاتی ہے، یہ کی بھی اس خرچ کم ہو۔ اور جس میں خرچ کی ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھالی جاتی ہے، یہ کی کی اتی جس میں خرچ کم ہو۔ اور جس میں خرچ نیا دہ ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھالی جاتی ہے، یہ کی کہ کو سے برکت اٹھالی جاتی ہے، یہ کی کہ کرتے کہ کو بیاتی ہے۔ یہ کی کہ کی سے برکت اٹھالی جاتی ہے، یہ کی کہ کرت کی جاتی ہوتا ہے، یہ کی کرت کی کی کہ کی کہ کی کرت کی کی کرت کی کی کرت کی کرتے کی کرت کرت کی کرت کرت کی کرت کی کرت کرت کی کرت کی کرت کی کرت کی کرت کر

عرض کیایارسول اللہ! میں نے نکاح کیا ہے۔ اس زیانے میں جب نکاح ہوتا تھا تو ایک خاص سم کاعطر ہوتا ہے۔ جوزعفران سے بنآ تھا۔ اس کولگاتے تھے تو کپڑے پرکوئی دھبہ بھی آ جاتا تھا۔ جیسے بعض عطر مخصوص ہوتے ہیں۔ جونکاح ہی کے دن لگائے جاتے ہیں، جیسے لڑکی کونٹے جلا کر بسایا جاتا ہے۔ نٹے یہ چھوٹے چھوٹے چو پارے سے ہوتے ہیں، ان کو جب جلاتے ہیں، تو خوشبو کہ کتا ہے کپڑ دن میں وہ خوشبولگاتے ہیں تو کپڑے مہک اٹھتے ہیں۔ اس کونٹے بسانا کہتے ہیں۔ وہ شادی ہی کے دن لگائی جاتی ہے۔ ویسے اس کوکوئی نہیں لگا تا۔ ایسا ہوتا ہے، رواح کی بات ہے۔

تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بیزردرنگ کیسا؟ عرض کیایا رسول الله! پس نے نکاح کیا ہے اور نکاح کے دن خوشبولگائی۔ فر مایا: کنواری سے نگاح کیا ہے واپوہ سے؟ عرض کیا۔ یارسول الله! بیوہ سے فر مایا کیوں؟ عرض کیا، یارسول الله! پہلی بیوی مرگئ تھی، اس کی پچھاولا دھی۔ کنواری سے کرتا تو پال نہ سکتی۔ بیوہ بیچاری خدمت کردے گی۔ اولا وکو پال دے گی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے برکت کی دعادی۔ ①

آپ نے دیکھا کے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہوسکا تھا۔
محانی بھی جلیل القدر ہیں۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجبوب کون ہوسکتا تھا؟ ان کی دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر پوشیدہ ہے۔ ایمان نام بی محبت کا ہے۔ تو عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ عاشق صادق ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا مل ۔ نکاح کرتے ہیں ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا مل ۔ نکاح کرتے ہیں ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتے ۔ یہاں نکاح ہوتا ہے کہ جب تک نویل نہ پھر ے ، جب تک برادری اور کفیج کے سرنہ جمع ہوں ، بیناک کی مصیبت ہے کہ کہیں بینہ کٹ جائے۔ چاہے گھر میں کچھ ہویا نہ ہو، کیکن ناک کی وجہ سے جمع کریں گے۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم تک کو دعوت نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے بھی برانہیں مانا۔ بینیس فرمایا بھی ! ہمیں تو تم صلی اللہ علیہ دسلم تک کو دعوت نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم میں کوئی نہیں تھی ، کہ نکاح کریں ، اور ضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہ ہو۔ معلوم ہوا گھر ہیں بیٹھ کر کرلیا۔ اتن سادہ چیز اسلام میں کوئی نہیں تھی ، کہ نکاح کریں ، اور صفور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہ ہو۔ معلوم ہوا گھر ہیں بیٹھ کر کرلیا۔ اتن سادہ چیز اسلام میں کوئی نہیں تھی ، کہ نکاح کریں ، اور صفور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہ ہو۔ معلوم ہوا گھر ہیں بیٹھ کر کرلیا۔ اتن سادہ چیز اسلام میں کوئی نہیں تھی۔

نکاح میں معمولی دوخرج ہیں .....نکاح کے بڑے اخراجات دوئی ہیں۔ایک مہر کاخرج ہے۔ایک ولیمہ کا خرج ہے۔ایک ولیمہ کا خرج ہے۔خاوند کے ذمہ یک ہے کہ ولیمہ کرے اور مہرادا کرے۔بیات آسان بنادیئے کہ ولیمہ کے بارے میں فرمایا: "اَوَلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ" ﴿ اَکْرِیْ کِیْ مِیْ مَہُ وَاوَ ایک بکری ذریح کرے کھانا کھلا دو۔ بکری بھی نہ ہو۔جو ہاتھ لیے ہے، وہی کھلا دو۔

اُمْ جبیبرض الله عنبا سے حضور صلی الله علیہ وسلم کی شادی ہوگئ گھر میں کچھ تھانہیں کہ ولیمہ کریں۔ آپ صلی
الله علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کھلاؤں گھر میں تو فقر وفاقہ ہے۔ اسی وقت ایک شخص ہدیہ میں کچھ کھوریں لے کر
آیا، اور ایک مٹکا لے کر آیا آپ نے کھلایاں نکلوا کے منکے میں ملوا کے چیڑے کے دستر خوان پیڈال ویا۔ حاضرین
سے فر مایا: کھاؤ، یہ ہماراولیمہ ہے۔ ۞ تو مجری نہیں لانی پڑی، جو باس تھا کھلا ویا۔ بس ولیمہ ہوگیا ایک خرج نکاح
میں یہ تھا۔ بیا تنا سادہ، اور ایک مبر کا خرج ہے۔ تو فر مایا گیا: دس درہم بھی اگر کسی کے باس ہوں، نکاح ہوجائے

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، ج: ١١ ص: ١٢٠.

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب النكاح، باب الصفرةللمتزوج، ج: ١١ ص: ١٢٠ .

المعجم الكبير للطبراني، ذكرازواج رسول الله عَلَيْهُ، صفية بنت حيى... ج: ٢٣ ص: ١٤. علام يَثْمَى قرمات بن: رواه الطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف مجمع عليه، وكيمت مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٢٥١.

گا۔ دس درہم کی ہندوستانی قیت اڑھائی روپے بیٹھتی ہے۔ تواڑھائی روپے میں نکاح شرعی ہوسکتا ہے۔ نکاح میں زیادہ خرج کا نتیجہ ..... یہ جوآ دمی اپنی حیثیت سے بڑھ کرخرج کرتا ہے۔ تو نکاح تو ہوجا تا ہے۔ تھوڑی بہت داہ داہ بھی ہوجاتی ہے۔ مگر نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ کھر پر باد ہوجا تا ہے۔

ہمارے ہی عزیزوں میں سے تھے شیخ ظفر حسین صاحب مرحوم بہت بڑے رکیس تھے ،ان کی حو ہلی آج بھی دیو بند میں گھڑی ہے ، یول معلوم ہوتی ہے کہ شاھی قلعہ ہے۔ ہاتھی کے جھنے کا دروازہ اور بڑی بڑی چیزیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نکاح کیا۔ تو ولیمہ جو کیا ہے ، وہ فقط سارے ویو بند کا نہیں بلکہ ویو بند کے اردگر و جتنے دیات بڑاروں دیہات والے۔ پھرایک وقت کا نہیں ، بلکہ ایک بفتے تک دعوت کی ۔ پورے سات دن یعنی چودہ وقت کا کھانا کھلا دیا۔

اور یہ بھی اعلان تھا کہ دیہا تیوں کو آ نے ہیں زحمت ہوگی ، کوئی دل میل سے آ نے گا کوئی ہیں میل سے ۔ تو کھانے کی پک کے بہلوں پرگاؤں گاؤں پنچے ۔ اور گھر گھر تقییم ہوئے ۔ ایک ہفتے تک کھانے وقتی کھا دیا ۔ گرنتیجہ یہ ہوگیا، دیا میں ایسا اولیم کسی نے بھر کیا ہوئیا، کی نے بھر کہا ہوگا۔ دیا ایک وقت کا و کیم کرتی ہے، انہوں نے چودہ وقت کھا دیا ۔ گرنتیجہ یہ نگا کہ دکا کہ تو ہوگیا، کیکن آ ج اگر جا کے دیکھا جائے ان کی اولاد کا گزر بھیک کے فروں پر ہے (المعید الملہ) کی نے خداواسطے دے دیا، کھاتا کھالیا نہیں تو نہیں ۔ ایک شادی سے قائدہ کیا؟ یہ فائد آ بادی نہیں یو فائد پر بادی ہے۔ نکاح میں پاکٹی کے موات کہ باک شمر است کب فلا ہر ہوتے ہیں ۔ ۔ ۔ میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ پاک شمرے جب فلا ہر ہوتے ہیں ۔ ۔ میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ پاک شمرے جب فلا ہر ہوتے ہیں جب ہوتی ہے، جب نکاح میں خرج کم ہو۔ اس لئے جورانگ اوقت مہر ہواس کو باعدہ دو ۔ کوئی فاص مہر تا آس کرنا، یا جہیز کے سلطے میں بہت زیادہ صدود سے گزر کر خرج کرنا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کی جائدادیں اس میں تباہ ہوئی ہیں۔ یا شادی کی رسوم میں، یا ٹی کی رسوم میں۔ یا ٹی کی رسوم میں۔ یا ٹی کی رسوم میں۔ یا ٹی کی رسوم کی جہ نکار جور ہا ہے۔ دی دن کا الگ ہورہا ہے۔ بری الگ ہورہی ہے، اور جہلم الگ ہورہا ہے جیس ہوتا تو قرض لے لے کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جائدادیں بر باد ہوئی ہیں۔ حکوشیں چون گئیں۔ شادی کی رسموں میں، یا ٹی کی رسوں میں، یا ٹی کی رسوم کی وجہ سے مسلمان جاہ وہ کے ۔ اور اب تک بھی ہوش نہیں آتا، اسی میں جنتا ہیں۔

بہر حال میں نے اس لئے عرض کیا کہ نکاح کی غرض وغایت ہا ہمی سکون ومودت ہے۔ مودت ومحبت کا اثر جب پڑتا ہے۔ جب نکاح ہا برکت ہو۔ ہا برکت جب بنآ ہے۔ جب اخراجات میں کی کی جائے۔ نام ونمود اور شہرت کے جذبات سے خالی ہو۔ فرض کی اوا نیک پیش نظر ہو کہ اولا دکا فرض ہے، اللہ کا تھم ہے، اس کوا وا کرر ہے ہیں۔ اس میں دین پیش نظر ہو۔ خاوند کے پیش نظر بھی میہ ہو کہ لڑکی سے اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرر ہا ہوں۔ وہ خوب صورت ہویا بیصورت اس کے ماتھ وین کی وجہ سے محالمہ کروں گا۔ میرے ذمہ تو حق ہے۔ مرتے دم تک

مجھے ادا کرتا ہے۔وہ مالدار ہویا ہے مال ہو۔ میرے ذہب اس کاحق ادا کرتا ہے۔ جب اللہ نے میرے جھے میں لگا دیا ہے، مجھے حقق آن کی ادائیگی پیش نظر ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ مجبت سے برتاؤ کرو، میر افرض ہوگا کہ میں اپنی بوری کا دل مٹھی میں رکھوں اس کی مدارت کروں اسکے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ اس میں پھر ایسی برکت ہوگی کہ اولا دمیں برکت ہوگی ۔ ہوگی کہ اولا دمیں برکت ہوگی۔

ادھر عورت کا بیفرض ہے وہ یوں سمجھے کہ خاوند کا حق ہم یہ عاکد کر دیا گیا۔ بیخ بصورت ہو یا برصورت۔ میرا فرض ہے اس کا حق ادا کرنا۔ میرے لئے وہ رب بجازی بنایا گیا ہے۔ بیا نتہائی برصورت سمی ، گرمیرے لئے تو سرتان ہے۔ میرا فرض ہوگا میں اس کے حقوق ادا کروں گی۔ بیجذبات ہوں گے وحقوق کی ادائیگی مرتے دم تک ہوگی۔ گھر جنت بن جائے گا۔ عارضی چیزوں پر مدار ہوگا۔ دولت، عزت، حیثیت، بیآئی جائی چیزیں ہیں۔ آتی ہمی ہیں، جاتی ہمی ہیں، ان پر آگر مدار رکھ دیا، محبت بھی عارضی ہوگی۔ چندون کے بعدضم ہوجائے گی۔ تو مقصود اصلی اور غرض و خایت گا کی بیے ۔ فر ایک شخور آپیدا کیا۔ تم میں انس ہمکون ہو۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت ومودت کا برتاؤ کرو۔ آگر تم خور میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ تم میں انس ہمکون ہو۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت ومودت کا برتاؤ کرو۔ آگر تم خور و گارکر دوتو یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔

نگاح کے احکام ، .... نکاح کی بیغرض و غایت رکھی گئی۔ اس غرض و غایت کے تحت احکام وہ رکھے گئے جن سے میل ملاپ پیدا ہو۔ بسا اوقات ایما ہوتا ہے کہ خاوند ہوی میں جھڑپ بھی ہوجاتی ہے۔ فرشتے تو ہیں نہیں ، انسان ہی تو ہیں۔ اس کا مضا نقہ نہیں۔ بعض و فعہ غاوند ناخوش ہوجاتا ہے۔ ڈانٹ ڈیٹ کر دیتا ہے۔ بعض و فعہ بیوی بھی ناخوش ہوجاتی ہے ، اسے بھی ناز ہوتا ہے۔ وہ بھی خاوند کو چار با تیں کہد دیتی ہے۔ ایسا بھی گھروں میں ہوتا ہے۔ جب وہ بھر ہیں، تو ہوگا اس میں ہدایت ہے گئی ہے کہ اگر ایسا ہوتو تھکت سے کام لے۔

حدیث میں ارشاد فرمایا گیا: یہ مورت جو ہے، یہ باکیں پہلی کی پیدائش ہے۔ باکیں بھی پہلی آ دم علیہ السلام
کی ینچے والی۔ جوزیادہ فیڑھی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے مزاج میں فیڑھ سہاور تھوڑی ہے کہ ہے۔
فرمایا نداسے بالکل ویسے ہی چھوڑ دو، ورنداور فیڑھی سنے گی اور نہ بالکل سیدھی کرنے کی فکر میں رہو، ورند ٹوٹ
جائے گی۔ تو نہ بالکل سیدھی کرو، نہ ویسے ہی چھوڑ دو۔ پچھڑی، پچھگری، پچھ مدارات، پچھڈانٹ ڈ ہٹ، پچھ مجھانا
جائے گی۔ تو نہ بالکل سیدھی کرو، نہ ویسے ہی چھوڑ دو۔ پچھڑی، پچھگری، پچھ مدارات، پچھڈانٹ ڈ ہٹ، پچھ مجھانا

درشتی و نرمی بهم در به است فرمایا گیانه بالکل و پیے آزاد چیوژ دو، زیادہ ٹیڑھی ہوجائے گی۔نداتی بختی کرو کہ وہ بالکل ٹوٹ جائے۔ اِعتدال کامعاملہ رکھو۔

<sup>🛈</sup> پازه: ۱ ۲ نسورةالروم،الآية: ۲۴.

اس واسطے قرآن حکیم میں اس کی ہدایت کی گئی۔ برداشت اور صبر کے برتاؤ کا تھم دیا گیا فر مایا گیا:
﴿ فَالصَّلِحْتُ قَنِیْتُ حَفِظْتُ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ ( نیک بیویاں کون ہیں؟ نیک از واج کون ہیں؟ جو صالحات ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت گزار بندیاں ہیں۔ جوابینے نماز روزے، دین ودیانت کی پابند ہیں۔ وہ مالح من سن سن میں ہیں۔ جوابین موتیں حق اواکرنے والی صالح ہوتی ہیں۔ ' حفظات ''جو میں کی خاطت کریں۔ غیب سے مراد خاوند کے داز اور اسرار ہیں وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتیں۔

خاوند کی نافقد ری کا انجام .....بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ کسی محفل میں بینے میں۔ اس نے کہا تیرا خاوند ایبا براءاس نے کہا تیراایبابرا۔ رات دن ای لعن طعن میں مبتلا بیں۔ اگر اس (تقریر) میں میری بہنیں بھی شریک ہوں، جوس رہی ہوں۔ وہ بھی کان کھول کرس لیں۔ جہاں میں نے ان کے لئے بیکہاہے کہ خاوند کا فرض ہےان کی مدارات کرے۔ حقوق ادا کرے۔ بیکرے وہ کرے۔ پچھان کے ذھے بھی حقوق ہیں۔ پچھان میں بھی بچی اور میڑھ ہے۔ وہ اپنی اصلاح و حفاظت کریں۔

حدیث میں ہے کہ: آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں میں وعظ فر مایا عورتیں ایک طرف تھیں،
مردا یک طرف تھے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اورعورتوں کے گروہ میں وعظ فر مایا، 'فسصد قُن یَا مَعْشَوَ اللّٰہِ سَاءِ اللّٰهُ عَلَیہ وسلم آشریف لائے اورعورتوں کے گروہ! صدقہ کثرت سے دیا کرو۔ اس لئے کہ جہنم میں کئے نہ کہ شک نے کہ جہنم میں کہ ترت سے ورتوں کود کھتا ہوں صدقہ دوگی تو بلیات روہوں گی۔ حدیث میں ہے: 'الصّد قَدُهُ تُعُلِفِی خَصَبَ الرّبَ کَمَا يُطْفِی الْمَاءُ النّارَ" کَمَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

صدقہ اس طرح سے اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو فرمایا صدقہ کرت سے کیا کرو۔ اس لئے کہ عورتوں کو جہنم میں میں کثرت سے دیکھا ہوں۔ حدیث میں ہے: ایک عورت کھڑی ہوئی، اس کا حلیہ بھی آتا ہے۔ کالے رنگ کی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ تھے۔معلوم ہوتا ہے۔ کوئی حبثی ہوگ ۔ کہنے گئی: "وَبِمَ بَا رَسُولَ اللّهِ؟" یارسول اللہ! آخراس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بی جہنم میں زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب سے کہ دنیا میں ہم بی چواہا جمونکیں۔ یہاں بھی آگ وہاں بھی آگ۔ دونوں جگہ آخر ہماری کیا مصیبت آئی۔ ایہا آخر کیوں ہے؟

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجدار شادفر مائی۔وہ میری بہنوں کے سننے کی ہے اوراس کو بلیے با ندھ لیں۔ اس لئے کہ انہوں نے یامردوں نے مجھے اس کری پر بھلایا ہے یہ کرسی معالج کی ہے، جودلوں کا علاج کرتا ہے۔ معالج چن چن کرامراض سامنے رکھ دے کہ یہ کھوٹ ہے، یہ بیاری ہے۔تا کہ علاج کرسکیس۔وہ طبیب بہت خائن

<sup>(</sup>I) باره: ٥،سورة النساء، الآية: ٣٣. (الصحيح للبخاري، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، ج: ٢ ص: ٣٠.

الصحيح لابن حبان، ج: ١ ١ ، ص: ١ ٢ ١ . عديث محج ب، وكيئ: السلسلة الصحيحة ج: ٣٠٤ . ٣٠٤ . قم: ٩٠٨ .

ہوگا کہ وہ تعریف کے کلمات کہ جائے ، اور کھوٹ کو ظاہر نہ کرے ۔ وہ عکیم نہیں وہ علاج نہیں کرسکتا۔ اس واسطے اگر میری بہنیں یہاں ہوں تو برا نہ ما نیں ۔ بہر حال جواصلی بات ہوہ کہ دوں تا کہ علاج کی طرف متوجہ ہوجا کیں ۔ اور یہ میں تھوڑا ہی کہدر ہا ہوں ۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ ہیں نقل کرر ہا ہوں ۔ اس واسطے میرے سے برامانے کی ضرورت نہیں ۔ ہیں تو ناقل ہوں ، تھم شرعی جو ہوہ کہ نیچا دیا۔ اب تم برامانو یا جھلا ، تو اللہ کے میر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا ' و بسم یہ ارکہ و کہ ہوگی آ خرجم ہی کیوں آگ میں ہیں ۔ یہاں بھی وہاں بھی ۔ یہ ہماری قسمت میں ہی کیوں آگ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوہ جہیں ارشاد فر ما کیں ۔

"تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ" تم شروياريال اوردوروك بين اليك "تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ" لعن کی تم میں کثرت ہے۔جسمجلس میں عورتیں بیٹھیں گی بلعن لعن نام رکھنا، تیراز یور بہت برا،میراز پور بہت اچھا۔ اس کی صورت اچھی نہیں،میری صورت اچھی،اس کالباس خراب،میرالباس اچھا۔ دنیا بھر کی بات اِگر مجلس میں ہے تو وہ بیفلانی بری اور میں اچھی صورت بھی میری اچھی ،حیثیت سے بے خبر ہو۔ جامل کا کام دوسرے کوطعن دیتا ہے کیونکہ ان میں جہالت زیادہ ہوتی ہے،اس واسطے دوسرے کو طعنے دیتی رہتی ہیں۔اگراپنے عیب پیش نظر ہول۔ دوسرے کوطعن دینے کی بھی جرات نہیں ہو سکتی۔اس کی بنامیہ ہے کہ اپنی چیز پیش نظر ہوتی ہے۔دوسرے کی ہوتی نہیں اپنی برائی سامنے ہے نہیں بس دوسروں کی برائی نظر آتی ہے۔ آتھوں کے سامنے آئینہ ہے تو صورت تو اچھی نظرا رہی ہے اورول کا آئینہ ہے ہیں کہ یہ دیکھے ول میں کیا کارگز اری ہے۔اس واسطے فرمایا کہ: ایک بات تم میں بيب كمم كثرت كعن طعن كرتى موراك مرض توتم من بيب -اورفر مايا" وَتَكَفُونَ الْعَشِيرَ" دوسر يد کہ خاوندوں کی ناقد ری اور کفران نعمت بیجی تنهارے اندرزیادہ ہے۔ بید میں نہیں کہتا ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما لتے ہیں ، میں تو اسے قتل کررہا ہوں ،خود حضورصلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں ، ایک خاوند عمر مجرسلوک کرے ، جب وہ زیور مائلے ، توزیور بھی لا کے دے اور جب خاوند کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی تو کیا کہے گی؟ مَارَ اَیُتُ مِنْکَ خَيْسِوًا قَسِطُ مِينِ نِي اس اجِرْ ے گھر مِين آ کے بھی خبر دیکھی ہی نہیں ۔مصیبت ہی میں مبتلا رہی سارے کئے کرائے پر بانی پھیردیا۔عمر بھر جواس نے سلوک کیا تھا، وہ ایک جیلے میں ختم کردیا، کہ میں نے تو مجھی اس گھر میں خیر دیکھی ہی نہیں۔بس ڈولے میں آئی تھی اور کھٹولی میں نکل جاؤں گی۔ بچ میں یہی مصیبتیں میری تو قسمت میں تھیں۔ یہ ناقدری کا حال ہے۔اب وہ خاوندغریب و کھر ماہے کہ میں نے چوری کرے، ڈیکٹی ڈال کےاس کے لئے اشیاء فراہم کردیں اوراس نے بیقدروانی کی کہ'': مَارَ اَیتُ مِنْکَ حَیْرًا قَطُّن' میں نے بھی اس اجڑے گھر میں آ کے خیردیکھی ہی نہیں، اب وہ بیچارہ جواب دے تو کیا دے۔ اپناسا مند لے کر چیکے سے آ جا تا ہے۔ یا تو خفا ہو، پھراڑائی بنتی ہے۔ سوائے اس کے کم سرکرے کہاس عورت سے کون اڑے ۔ غریب آی تاہے۔ 1

<sup>()</sup>الصحيح للبخاري، كتاب الايمان،باب كفران العشيرو كفردون كفر،ج: ١ ص: • ٥٠.

ہمارے مولانا عبدالرب صاحب مرحوم تھے۔انہوں نے عورتوں کی ذہنیت نمایاں کرنے کے لئے بوئی مقفی بات کی۔ کہنے گار خاوندان سے ہو چھے گھر میں تمہارے پاس پھے ہیں گیڑے؟ تو کہیں گی، آئے تھے کیڑے وہ چارچیقھڑے پڑے ہوئے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں۔ لائے وہ جوتے اور پوچھے کہ ہمی برت بھی ہیں۔ لائے وہ جوتے اور پوچھے کہ بھی برت بھی ہیں گھر میں؟ دھرے تھے برتن، وہی چار شمیرے پڑے ہوئے ہیں۔خود ہاپ کے گھرسے لے آئی ہمی برت بھی ہیں، ورند تم نے کون سے لاکے دیئے تھے۔غریب کے سارے کے کرائے بہ پانی پھیر مقمی ، وہ کام آ رہے ہیں، ورند تم نے کون سے لاکے دیئے تھے۔غریب کے سارے کے کرائے بہ پانی پھیر دیا۔اس نے عنت کی، عربھر کما کماکے دیا۔ یہاس کی قدرنگی کہ چارچیقوٹ سے ماء دولیتھوٹ سے ماء دولیتھوٹ سے اور چارشمیرے طے، دولیتھوٹ سے ماء دولیتھوٹ سے ماء دولیتھوٹ سے اور چارشمیرے میں۔اس کی قدردانی ہوئی خاوندوں کی ناقدری کرنا تمہاراشیوہ ہے۔

اس کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آئی ناقدری کرتی ہیں کہ عمر بھر کے احسان کا بدلہ دولفظ میں چکادی تی ہیں۔ فر مایا: بیہ وجہ ہے کہ جہنم میں کثرت سے جاؤگی۔ اس کا علاج بتایا کہ صدقہ کثرت سے دو۔ تا کہ غضب خداد تدی بجھے۔ اس کئے کہ لعن طعن کرنے سے اللہ کا غصہ بعثر کتا ہے۔ خداد تدی بجھے۔ اس کئے کہ لعن طعن کرنے سے اللہ کا غصہ بعثر کتا ہے۔ صدقہ دوگی، بیغضب شخنڈ ابوجائے گا۔ جتنی غریبوں کی خبر گیری صدقات خیرات سے کردگی۔ تو اس برائی کی تلائی ہوئی۔ بوجائے گی، جوتمہارے اندر ہے۔ تب جاکے اس عورت کو بات ذرات کیم ہوئی۔

عورت مردكوا بنى مدايت پرنه چلائے .....اوراس پرآپ سلى الله عليه وسلم نے يہ بھى فرما ديا كه بهونا تو "نَاقِ صَاتُ الْعَقُلِ؟" اس پر كھڑى ہوگئ ہم ميں كيا نقصان عقل ہے؟ گويا اپنے نزد يك ده بڑى افلاطون تى ، ارسطو بنى ہوئى تقى كہ ہم سب سے زياده عقل مند بيں اور بعضوں كوتو بيد وعوى ہوتا ہے كه مردوں ميں كيا عقل ركى يقل تو يہ وعلى الله عليه وسلم فرماتے ركى يقل تو بعال تا در ہے اور بيا يك حد تك انہوں نے جے بھى كہا۔ حديث ميں آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے بيں۔ "مَارَايتُ مِنْ قَافِصَاتِ عَقُل وَ دِيْنِ اَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَاذِم مِنْ إحداثُ كُنَّ " آ

فرمایا کہ بیں توبیہ ناتص العقل ً! نگر برڈے بڑے مردوں کی جُوکامل انعَقُل ہوتے ہیں، ان کی عقلیں ا چک لے جاتی ہیں، اسے پاگل بنا کے چھوڑتی ہیں۔ایسے اتار چڑھاؤسے بات کریں گی، اچھا خاصاعقلند آ دی ان کے سامنے بیوتوف بن جائے گا،اور جوکہیں گی، وہ کرنا پڑے گا۔

چنانچان رسوم کے بارے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئ تم تنقلند ہو،تم یہ کیا کررہے ہو، کہ جی عورتیں نہیں مانتیں گویاعور تیں حکام ہیں۔آرڈروہاں سے آتا ہے۔ یہ حضرات نیاز منداور غلام ہیں۔ تقبیل کر تاان کا فرض ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک حد تک دعوی بھی شجے ہے کہ ہم عقل مند ہیں۔ جب عقلند کو بے وقوف بنانے کی قدرت ہے تو اور اس سے زیادہ کیاعقل مندی ہوگی؟ مگر فر مایا کہ: ناتص العقل اور ناتص الدین۔ اس پرایک عورت

السنن لابنِ ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، ج: ١٢ ص: ٢.

نعرض كيا- يارسول إصلى الله عليه وسلم مم من كيا نقصان عقل إورنقصان دين كياب؟

فرمایا مهینه میں ہیں دن نماز پڑھوگی، دس دن سودگی تو دین سے محروم ہی رہیں؟ اور نقصان دین کیا ہوتا ہے؟ اتنے دن دین سے ہالکل محروم نہ نماز نہ روزہ، اور نقصان عقل یہ ہے۔ اگر عدالت میں شہادت ہوتو دوعور تیں ایک مرد کے برابر لی جاتی ہیں۔ گویاوہ آ دھے مرد کے برابر ہیں۔ تو عقل بھی آ دھی رہ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کی جوخلقت ہے، وہ مرد کی نسبت کمزور ہے۔ جیسے تو ی ظاہری کمزور ہیں، تو کی باطنی بھی کمزور ہیں۔ اس کے در ہاہوں۔ یہ ہوسکتا ہے کہ بعض عورتیں ایس باطنی بھی کمزور ہیں۔ (فہم اور عقل وغیرہ) گر بھٹی! یہ جنس کی بات کہ در ہاہوں۔ یہ ہوسکتا ہے کہ بعض عورتیں ایس برای عقل مندگز ری ہوں کہ ہزاروں مرد بھی عقل وہم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ افراد کی بات ہے، یہ جنس کی بات ہے۔ جنس مرد کی قوی ہے۔ عورت کی جنس ضعیف ہے۔ اب اگر اتفاق سے کوئی عورت پہلوان بن جائے تو جنس اپنی جگہد ہے گی، افراد ایسے بی تکلیں گے۔

جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک جمیدہ بانو پہلوان ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کواس نے پچھاڑ دیا۔

اس کا دعوی ہے کہ جھے کوئی ٹیس پچھا ڈرسکا۔ ہرالا ان کے اندروہ ہی الاجنتی ہے۔ اب جن قواس کی کروررہ گی۔

اتفاق ہے ایک عورت الی بھی قوی نکل آئی جن قوناقص العقل رہے گی۔ لیکن اتفاق ہے بعض عورش الی کامل العقل بھی گزری ہیں کہ انہوں نے ملطنیں چلائیں ہیں۔ مردوں ہیں وہ عقل کی قوت ٹیس، جوان کے اندرہ، قووہ افراد کا قصہ ہے، افراد ہ آ حادوائش مند بھی کلیں، شاعر بھی تھیں، اویب بھی کلیں، جوزت وہ فیشر بھی تھیں۔ کرجنی جو افراد مُور ہیں جو کہ اس کی عقل میں بھر الموائی ہی ہی تھیں۔ کرجنی ہو افراد مُور ہی ہی افراد کا قصہ ہے، افراد ہ آ حادوائش مند بھی کلیں، شاعر بھی تھیں، اویب بھی کلیں، جوزت وہ فِر فراد المؤرکة من کو وہ قور کہ بھی فلار تبیں پاسکی جس نے بی اسلانت کے کاروبار کورت کے ہاتھ وے دیے۔ لیتی اس کی عقل پر چھوڑ دیے وہ لے کے سارے کئی وہ ہے کی ۔ اس کی جسی عقل ہے اس کے مطابق چلے گی۔ ورت کی عقل مرد کے اعتبار سے کرورہ وہ تی ہے۔ انفاق سے کوئی اعلی ترین عقل والی نکل آئے تو وہ ایک فرد کی ہات ہوگی، جس کی نہیں، بلکہ بعضوں کو، گرموں سے بھی کم عقل ہوتی ہیں۔ بعضے ایسے بھی انسان تھتے ہیں۔ بھر وہ نہیں بلکہ بعضوں کو، گرموں سے بھی کم عقل ہوتی ہیں۔ بعضے ایسے بھی انسان تھتے ہیں۔ بھر وہ تی ہیں۔ بعضے مرد بڑے ہے وقوف، ہا لگ قصہ ہے۔ غرض حضور صلی الشعلیہ وہ تا ہاد یا کہ نقصان عقل بھی ہوتی ورندہ بھی دور دین ہو۔ انسان بی ہدا چوں پر مت چلاؤ۔ ورندہ بھی دور دین ہو۔ اس واسطے تبارا فرض ہے کہ مردوں کی ہدایت پر چلو۔ انہیں اپنی ہدا چوں پر مت چلاؤ۔ ورندہ بھی دور دین ہوا۔ انہیں اپنی ہدا چوں پر مت چلاؤ۔ ورندہ وہ بھی

عورت پرخاوند کیسے مہر بان ہوسکتا ہے .....تو میں نے چند باتیں عرض کیں۔ایک یہ کہ تکاح کی غرض و

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب المفازي بهاب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وصلم الى قيصر ..... ج: ١٣٠ ، ص: ٣٣٠.

غایت کیا ہے؟ وہ باہمی سکون ومودت ہے نسل کی تکثیرخود بخو دہوگی۔احکام کیا ہیں کہمرد کے ذہبے شفقت واجب ہے۔عورت کے ذیعے اطاعت واجب ہے۔مرد کا کام یہ ہے کہاپی بیوی کے ساتھ لطف وکرم کا برتاؤ کرے۔ بوی کا کام بہ ہے کہ کامل اطاعت کا برتا دُ کرے۔ اورائے خلاف بھی ہو، توسفے کی عادت ڈالے۔ بینہ ہو کہ جہال خاوند نے مزاج کے خلاف بات کہی اوراس کی تاک چڑی ہوئی ہے۔ایک کیا جار جواب دینے کو تیار۔اس سے بے مہری پیدا ہوجاتی ہے۔ بیدوا قعہ ہے کہ گھر کی گاڑی جب چکتی ہے، جب عورت خاوند کی مطیع ہواورخاوند عورت کا مطیع بن جائے ،گرمطیع کب بے گا؟ جبعورت انتہائی محبت اورایثار کا برتا و کرے گی۔اطاعت،اطاعت کھینچتی ہے۔سرکشی کرے گی تو اسے بھی نفرت پیدا ہوجائے گی۔اگر کوئی عورت سے جاہتی ہے کہ میرا خاوند بالکل میرے کہنے میں رہے، میرا غلام بن جائے ۔ تو پہلے خود غلام اور باندھی بن جائے۔وہ بھی مجبور ہو کے غلام بن جائے گا۔غلام بنانا،غلام بننے سے ہوتا ہے۔ پہلےخودعملاً باندی بن کے دکھلائے وہ خود بخو دغلام بن جائے گا۔اطاعت ہے راحت ہوتی ہے؟ جتنی اس کی اطاعت کی جائے گی ، وہ بھی اس کی اطاعت کرے گا۔توعورت کا پیفرض ہے کہوہ چوہیں گھنٹے اس فکر میں رہے کہ کن چیزوں ہے میرا خاوند ناخوش ہوتا ہے، میں وہ بات نہ کروں اور جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے،قصد آئی وہ چیزیں کروں کہ اس کا دل راضی ہو، جتنا راضی ہوگا،میرے اوپر مہربان بن جائے گا، میرا گھر چلے گا۔اور مرد کا بیفرض ہے کہوہ بید کیھے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے۔ کن چیز دل سے بیخوش ہوتی ہے۔ وہ چیزیں کرے۔ بیکوئی ہوی بات نہیں ہے کہ اپنی عورت کوراضی کرنے کے لئے اس کی خواہشات کچھ بوری کرے۔ آخراس کا کچھٹ بھی تو ہے۔وہ گھر میں آتی ہے، اپنے جذبات لے کر آتی ہے۔اگر خاوندان جذبات کی رعایت نہیں کرے گا۔ تو کیا محلے والے رعایت کریں گے؟ بیخاوند کا فرض ہے۔ جانبین سے جب بیر بات ہوگی ،تو گھر کی گاڑی عمد گی ہے ساتھ جلے گی۔ پھرسکون ومحبت اور باہمی مودت پیدا ہوجائے گی۔ عورت کی طرف سے نا فر مانی پرتنبیہہ کے در جات ....اس میں اگرا تفاق ہے کوئی ناحاتی پیش آگئی ،تو جانبین کوذراصبروکل سے کام لینا چاہئے۔ بینہ ہو کہ ایک دم آ ہے سے با ہرنکل کے وہیں جنگ چیٹر جائے۔ چنانچہ قرآن كريم في اسك بارك من بدايت كى فرمايا: ﴿ فَالصَّلِحْتُ قَنِيتُ خَفِظْتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [ نیک بیویاں کون ہیں؟ جوقا نتات ہیں،عبادت گزار ہیں۔اس لئے کہجواللہ کاحق ادا کرے گی،وہی خاوند کاحق ادا كرسكتى ب\_ جوح تعالى كى نافر مانى كرے، وه كسى كى مطبع نہيں بن سكتى \_ آھے فر مايا: "حفظت للغيب" غيب کی حفاظت کریں ،مرد کے راز وں اور اسرار کی ۔بعض مفسرین نے لکھا ہے ۔ کہ غیب سے مراد خاوند کا مال و دولت ہے۔اس کی حفاظت کرے۔ یہ سمجھے کہ میں اس کی نگرال ہوں۔اگر وہ باہر جائے تو گھر میرے سپر دہے۔ پوری طرح ہے اس کی حفاظت کرے۔

پازه: ۵، مسورة النساء ، الآية: ۳۳.

آ گے فرماتے ہیں: ﴿ وَالْتِی مَعَافُونَ مُشُودَ هُنّ ﴾ ﴿ جن عورتوں ہے تہیں پی خطرہ تھ کہ اب بینا فرمانی کریں گی۔ اس کا پارہ تیز ہو گیا ہے۔ اب ممکن ہے بید مقابل آ ہے گی۔ تم چار برے بھلے کہ کاس کے دل کو بیزار ہو کہتم بیج میں عصد براہ گیا ہے۔ بید مقابل آ ہے گی۔ تم چار برے بھلے کہ کاس کے دل کو بیزار کردو۔ فرمایا جس سے نافر مانی کا خوف ہو، وہ نفا ہو چی ہے۔ پھر زبان سے کہ بھی رہی ہے، بکواس بھی کررہی ہے۔ لیکن اندیشہ ہے کہ بالکل بات ٹوٹ جائے۔ تو پہلا درجہ بینیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہ کے گھر نے نکال دونیس بواکر تے۔ شفلو کہ نے کہ وہ عظو کہ نے کہ وہ خوا ہوں کے کہ شریف ذاد ہوں کے بید ستورنہیں ہواکر تے۔ شریف گھرانے کی بیویوں کا کام بیہوتا ہے کہ وہ شرافت سے رہیں، اس طرح سے رہیں۔ بیفلاطر یقہ ہے تو بیار و محبت سے سمجھایا جائے۔ جو شریف الطبع عورت ہوگی۔ وہ بیلفلاس کرفوراً پکھل جائے گی۔ اور عصد ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تو چار لفظوں سے نصیحت کرنا، بیکارگر بن جائے گا اور جھگڑ اوفساد خم ہوجائے گا۔ گھر جنت بن جائے گا۔ گھر جنت بن جائے گا۔ تو چار لفظوں سے نصیحت کرنا، بیکارگر بن جائے گا اور جھگڑ اوفساد خم ہوجائے گا۔ گھر جنت بن جائے گا۔ گھر جنت بن جائے گا۔

لین اگر کوئی اسے بوقوف ہے کہ نفیحت نے اس پر اثر نہ کیا، اب بھی پنیں کہا اسے جدا کردو۔ یا معاذ اللہ اسے طلاق دے کرنکاح تو ڈودو نہیں فرمایا جب نفیحت سے نہیں مانی، تو ہو کہ نفیجر وُ ہُنَّ فِی الْمَضَاجِع ﴾ اللہ اسے طلاق دے کراکاح تو ڈودو نہیں فرمایا جب نفیعت دوسراعلاج ہے کہ اس کوبسر سے تنہا چھوڑ دو، اپنا مردانے ہیں آ کے لیٹنا شروع کردو۔ جوشریف زادی ہے، طبیعت میں رعایت ہے، وہ سمجھے گی خاوند کی نگاہ پھر گئی ہے، راضی کرنے کی کوشس کرنی جا ہے وہ تو گھر چھوڑ کے باہر بیٹھ گیا۔ مردانہ میں سونے لگا۔ اب گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسانہ ہو کہ کہیں جھے سے بالکل ہی بیزار ہوجائے۔ کہیں گھر میں ہی ایر جائے، تباہ ہوجائے گا۔ تو اب بیام وسلام شروع ہوجا کیں گے۔ آ دمی پنچ گا، تشریف لائے، ذرابات چیت ہی اجر جائے، تباہ ہوجائے گا۔ تو اول درجہ یہ ہے کہ نفیحت کردے بھیحت سے نہ مانے تو اسے گھر میں تنہا چھوڑ کے باہر قیام کرلے۔ ایک رات نہیں گر رنی یائے گی کہ و ماغ سیدھا ہوجائے گا۔

لیکن اگرکوئی ایسی کوڑھ مغز ہے کہ اس کو ندھیں کا اثر ہوا نہ باہر کا۔اس نے کہا میری جوتی ہے اگر باہر لیٹ جائے ، لیٹ جائے جائے۔ پھر آ وے گا۔ دودن میں آ وے گا ، چاردن میں آ وے گا ، جعک نارے گا ، پھر آ وے گا ۔ بیجوالی کوڑھ مغز ہے تواس کے بارے میں فرمایا ﴿ وَاصْرِ بُو هُن ﴾ ﴿ تھوڑی تنہیہ تھوڑی ت مار پٹائی کی صورت بھی بتلائی ہے۔ یہیں ہے کہ لکڑی لے مار پٹائی کی صورت بھی بتلائی ہے۔ یہیں ہے کہ لکڑی لے کے اس کے سر ہوجاؤ۔ غریب کے ہاتھ ہیرتو ژدو ، یہیں ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه ف' و اصنسو بُوهُنَّ '' (مارسكتے بیں ) كی تغییر بیكی ب كداى كا دو پر لے كر ذرا اے البیث دے كر دوجار ماردو۔اس سے تم كويي ظاہر كرنا ہے كہ خداكی طرف سے مجھے بیجى اختیار حاصل ہے۔

<sup>🛈</sup> باره: ۵سورة النساء الآية: ٣٣. ﴿ بَاره: ٥سورة النساء الآية: ٣٣.

ارتا پیٹینا مقیمودنیں ہے۔ تھیٹروں سے مارے پالکڑی سے مارے۔ بینیں بلکداس کی صورت ہی ہے کہ اس کا دو پٹر پارومال لے کرایک دوالبیٹ دے کے رسید کرے۔ چوٹ دوٹ تو اسے لگے گی نہیں۔ وہ یہ بھے لے گی کہ اُوہو بیکام بھی اس کوآتا ہے۔ کل اگر اس کے ہاتھ میں لکڑی آگئی، تو کیا ہوگا؟ گھبرائے گی، گریداس کا علاج ہوسکا جو کوڑھ مغز ہو۔ جس پر نہ نھیجت اثر کرے، نہ بستر پر تنہا چھوڑ دینا اثر کرے۔ ایس کوڑھ مغز کا تو یہی علاج ہوسکتا ہے۔ گراس کے باوجوداس کی اجازت نہیں کہ اس کوچھوڑ دو۔ یا نکاح تو ڑدد۔

﴿ فَلِونَ أَطَلَعُنكُمْ فَلَا تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ مَبِيلًا ﴾ (اباس كے بعدا گراطاعت كرلے الى ابراستہ جھوڑ دو۔ زیادہ اسے تک مت كرو۔ تقصود پورا ہوگیالیكن اگر کوئی الى احمق ہے كہ نہ تھیجت نے اثر كیا، نہ خاوند كے چھوڑ كر چلے جانے نے اس پراثر كیا اور دو چار دو پے ، المبیت دے كاس نے تھینج مارے، اس كا بھی اثر نہ ہوا۔ معلوم ہوا ہو ہے ۔ اس كے دل میں كوئی كئی اور عنا دہر اہوا ہے، الش كھو پڑی كی ہے۔ اس كے لئے اب چوتھاعلاج ہے۔ بیس كہا كہ اب اسے نكاح سے جداكردو۔ بداب بھی اجازت نہیں دی۔

علاج یہ کہاب تحکیم کا مسلہ جاری کرو ۔ تھکم ہناؤ۔ ایک تھکم عورت کی طرف ہے آئے ، ایک تھکم مرد کی طرف سے ، دونوں طرف سے ، دونوں طرف سے ، دونوں طرف سے ، دونوں طرف سے ایک ایک ایک الث مقرر ہو۔ وہ دونوں الش میں کر بیا ہیں کر بیا ۔ بیوی کا الث کے کہ خاوند کو یہ بید شکایتیں ہیں ۔ فرماتے ہیں حق تعالی خالث کے کہ خاوند کو یہ بید شکایتیں ہیں ۔ فرماتے ہیں حق تعالی اللہ ہونی اللہ ہیں کہ کہ کہ اور وہ جو کہ دوروں اللہ بات چیت کریں گے ، تواللہ ضروراصلاح فرمادے گا وہ معالی ہوجائے گی ۔ اور وہ جو کہ دورت بیٹے گئ تھی ، وہ نکل جائے گی۔

عندالضرورت آواب طلاق ..... کین اگراتنا کو ده پر گیا ہے کہ بجائے خود دالث بھی فیصلنہیں کر سکتے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے مزاجوں بیل تو افن نہیں ہے۔ عرجران میں کھٹ بٹ رہے گی ہڑتے رہیں گے۔ اب اجازت دی گئی کہ استے مرط گزار نے کے بعداس مالت میں طلاق دے سکتے ہو ۔ لیکن طلاق میں میں نے جیسے عرض کیا ایک طلاق سنت ہے ایک طلاق بدعت منوع ہے۔ طلاق سنت ہے کہ ایک طلاق دے ، تاکہ مدت عدت میں پھر شہیں رجوع کرنے کا حق رہے۔ اگر ایک دم شینوں دیدیں۔ اور پڑ گئیں۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ ہائے ہوگئی، بات ہاتھ سے نکل گئی۔ بہت ممکن ہے۔ بعد میں چچھتا واپیدا ہو، کہ بھتی ایسے جھڑ ہے تو در ہوجاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو الگ کر دیا۔ پھر بیٹھ کرروئے گا۔ اور بیوی بھی روئے گی۔ اس لے فر ماتے ہیں اگر مجبور ہو گئے ہو اور طلاق دینے کی بعد عدت کی مدت کر ارے عدت میں بلانکاح رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت کر ارے عدت میں بلانکاح رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد عمل نے بوی غلطی کی کہ طلاق دے دی۔ معاملہ سنجل سکتا تھا۔ تو جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ بس رجوع کر لے اس سے معاملہ کی کہ طلاق دے دی۔ معاملہ سنجل سکتا تھا۔ تو جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ بس رجوع کر لے اس سے معاملہ کی کہ طلاق دے دی۔ معاملہ سنجل سکتا تھا۔ تو جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ بس رجوع کر لے اس سے معاملہ کے کہ کو ان کی کہ طلاق دے دی۔ معاملہ سنجل سکتا تھا۔ تو جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ بس رجوع کر لے اس سے معاملہ کی کہ طلاق دے دی۔ معاملہ سنجل سکتا تھا۔ تو جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ بس رجوع کر لے اس سے معاملہ کو سندیں۔ معاملہ سنجل سکتا تھا۔

الاده: ٥سورةالنساء الآية: ٣٣. كهاره: ٥سورةالساء الآية: ٣٥.

شروع کردے۔وہ اس کی بیوی ہے۔ پھر بھی اگر نباہ نہیں ہوسکا، پھرآ کے دوسری طلاق کاحق ہے۔ پھرآ کے اس کی عدت ہے۔اس م عدت ہے۔اس میں پھر رجوع کرنے کی مخبائش ہے۔ جب کوئی بھی مخبائش نہ ہوا در معلوم ہوکہ بیکورت ہی الئے مزاج کی ہے اور میکم ہی کو تباہ کر کے دہے گی۔ جب تیسری طلاق دے کے قصہ پاک کیا جاسکتا ہے۔

آپ نے اندازہ کیا کہ شریعت نے کتی ہرداشت کی ہے۔ اگراؤائی کا خوف ہوتو نسیحت کروہ فیعت سے نہ مانے تو ذرا اس کو تنہ ہدکردو۔ اس سے بھی نہ مانے تو ذرا اس کو تنہ ہدکردو۔ اس سے بھی نہ مانے تو خالث مقرر کرلواور اس سے بھی نہ مانے تو طلاق سنت دے دو۔ نکاح کو قطع مت کرو۔ اس سے اندازہ ہوا کرانہ یا علیم السلام کے ہال نکاح کتنی محبوب چیز ہے کہ اسے تو ڑتا نہیں چاہتے۔ اور شیاطین کے ہال اتنی مبغوض چیز ہے دہ بھی جائے۔ اور ناچاتی کی گرانے ولا شیطان بھی تیز ہے دہ جائے۔ اور ناچاتی کی گرانے ولا شیطان بھی آتا ہے، تو اسے ہوا کہ نگاح اور نیا طین کو نکاح کا ٹو شاعرین ہے۔ اور شیطان کے لگا تا ہے کہ تو ہے میر اسپوت ۔ تو نے بڑا کام کیا۔ اس سے داضح ہوا کہ نکاح انہیاء علیم السلام کو مجبوب اور عزیز ہے۔ اور شیاطین کو نکاح کا ٹو شاعرین ہے۔

حق تعالی شاط نے اس لئے تکاح کواپی آیت بتلایا، کہ یہ ہماری قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ہم ہیں دلوں کے بدلنے والے جب اللہ دلوں میں جوڑ لگادے۔ تو نیک طینت بندہ وہ ہے جو اللہ کے جوڑ کی عزت کرے۔ اسے مرتے دم تک باتی رکھے۔ اور اس کی غرض وغایت کہتم سکون حاصل کرو، مرد ورت کی طرف رجوع

کر کے سکون حاصل کر ہے۔ عورت مرد کی خدمت کر کے سکون حاصل کر ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں مودت ، محبت اور رحمت کا علاقہ ہو، غضب وقبر اور تو ڑپھوٹ کا علاقہ نہ ہو۔ ﴿إِنَّ فِسسی ذَلِکَ لَا يَسْبَ لِّنَقَاوُم مودت ، محبت اور رحمت کا علاقہ ہو، غضب وقبر اور تو ڑپھوٹ کا علاقہ نہ ہو۔ ﴿إِنَّ فِسسی ذَلِکَ لَا يَسْبَ لِّنَقَاوُم عِن اللّٰ عَلَيْ مَان کی چڑیں نشانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں اور عمل کریں تو ساری چڑیں نشانیاں بن جا کیں گے۔ مگر ان کے لئے جوغور وتفکر کرتے ہیں اور عمل کران ہے۔ مگر ان کے لئے جوغور وتفکر کرتے ہیں اور عمل کران ہے۔ اس اور عمل کریں ہوں۔

'' تتمریک'' سساس آیت کی روشی میں یہ چند ہاتیں میں نے اس کئے عرض کیں کداس وقت نکاح کی تقریب تھی رعزیز واقرباء نے تو مبارک ہاد پیش کی میری مبارک ہادیہ ہے کہ میں نے نکاح کے بارے میں اس کے حقوق وآ داب عرض کئے۔ان الفاظ کے ساتھ میں بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں ،ان دونوں خاندانوں کے سامنے کشرے والوں اور لڑکی والوں کے لئے بھی بس فرق اتنا ہی ہے کہ آپ حضرات نے عزیز داری کے شمن میں مبارک باد دیتا ہوں۔اور خادم قوم کا کام یہی ہے۔کہ مبارک باد دیتا ہوں۔اور خادم قوم کا کام یہی ہے۔کہ خدمت کے طریقے پیش کردے۔یہ سب سے بردی مبارک باد دیتا ہوں۔اور خادم قوم کا کام یہی ہے۔کہ خدمت کے طریقے پیش کردے۔یہ سب سے بردی مبارک باد سے آگر خاوندیوی ان نصائح پڑل کریں۔

توسب سے بڑی مبارک باد کی بات فی الحقیقت یہی ہوگی۔اور وہی نکاح باعثِ خیرو برکت ہوگا۔اب آ پسب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاوند ہوی میں باہمی محبت نصیب فرمائے۔جو دو گھرانے آپس میں جڑے جیں۔ان دونوں کے اندر محبت ومودت کارشتہ قائم ہو۔ایک دوسرے کی خیرخواہی میں لگے رہیں اورایک دوسرے کے خیرخواہی میں لگے رہیں اورایک دوسرے کے لئے خوشی کا باعث بنیں۔

اورایک دوسرے سے محبت و مدارات کا نفع حاصل کریں۔ان کے دلوں میں سکون تحل رہے اورایک دوسرے کے لئے خوشی کا باعث بنیں۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَاوَذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًاوَّ آخِرُ دَعُونَآ أَن الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

<sup>🛈</sup> پارە: ١ ٢،سورةالروم،الآية: ٢ ١ .

## فليفهموت

موت جیسے فرع اکبر ہے۔ جیسے ظیم ترین مصیبت ہو ہے ، ی عظیم ترین نعت بھی ہے عظیم ترین انعام خداوندی بھی ہے۔ موت کے بارے میں صرف ایک پہلو ہی سامنے ندر ہنا جا ہے۔ بائے افسوس ، بائے افسوس کا۔ بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے کہ یہ تخد مومن بھی ہے۔ یہ طریقہ ہے داستہ ہاللہ تعالی کو طفے کا۔ یہ طریقہ ہے دنیا کی آباد کاری کا۔ یہ طریقہ ہے نئے نئے علقم پیدا ہونے کا، اور نئے مربیوں کے پیدا ہونے کا۔ اس لئے موت کا ایک پہلونہیں کہ اس سے ڈریں بلکہ موت میں پہلوخوشی کا بھی ہے کہ اس کا انظار بھی کرے اس کی تمنا بھی کرے۔

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ وَنَعُودُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِئَ لَهُ . وَنَشُهَدُ آنَ اللهُ اللهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِئَ لَهُ . وَنَشُهَدُ آنَ اللهُ اللهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِئَ لَهُ . وَنَشُهَدُ آنَ سَيِّدَنَا وَسَنَدُنَا وَمَوُلْنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . لَا إِللهُ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكُ لَهُ وَنَشُهَدُ آنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدُنَا وَمَوُلْنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . وَدَاعِيَا إِلَيْهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَا جَا مُنِيرًا آمًا بَعَدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ السَّعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلِيمُ . وَدَاعِيا إِلَيْهِ إِلَيْهِ السَّعِينُو السَّعَلِيمُ وَالطَّلُوةِ وَاللهُ اللهُ العَلِيمُ . اللهُ العَلِيمُ العَظِيمُ .

تمہید ، ، . . . بررگان محتر م! میری اس وقت حاضری کا مقصد حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمة الله علیه (بانی مدرسه تقریب اور وعظ کانخیل ذبن بیل تقامیر کی حاضری کا مقصد حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمة الله علیه (بانی مدرسه خیر المدارس وملتان) کی وفات کے بعد بید پہلی حاضری تھی تاکه تعزیت اداکروں۔ تعزیت کے لئے ہجوم اور مجمع نہیں ہوتا ، اگر مجھے پہلے ہے علم ہوتا کہ جلسہ کا اعلان کیا گیا ، تو بیں روک دیتا اور مجھے امید تھی کہ مولانا محد شریف صاحب (مہتم مدرسہ خیر المدارس ، فرزندار جمند حضرت مولانا خیر محمد صاحب ) مان بھی لیتے لیکن اچا تک آکر معلوم مواکد کی جلسہ کو ایک آکر معلوم مواکد کی جلسہ کی جا دراجتماع بھی ۔ جلسہ اور تقریر میں ان سب کے لئے ضرورت بڑتی ہے نشاط کی ، طبیعت میں انشراح ہو نشاط ہو۔ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں مگر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں ایک بجھے ہوئے دل کے ساتھ ۔ مولانا رحمۃ الله علیہ کاغم سامنے ہے ، یہاں آکر تازہ ہوگیا۔ حالانکہ ان کی وفات کو ایک عرصہ گزر چکا ہے مگر میر اتعانی اتناقوی تھا ان سے اور قبلی رابط بر سہارس سے تھا۔

<sup>🛈</sup> پاره: ٢،مسورة البقرة، الآية: ١٥٣.

مولانا مرحوم جب جالندهریش متے۔ پنجاب کا جوبھی میراسنر ہوا دوجگہ اتر نالازی ہوتا تھا۔ جالندهریش مولانا مرحوم کی وجہ سے۔ پاکستان بنخ کے بعد مولانا مرحوم کی وجہ سے۔ پاکستان بنخ کے بعد مولانا مرحوم کا قیام ملتان میں ہوا۔ یہاں بھی ایک آ دھ مرجہ ان کی حیات میں حاضری ہوئی۔ اس وقت ان کی وفات کے بعد میر پہلاموقع ہے حاضری کا ۔ قو وہ سار نے تعلقات ساسنے آگے ، وہ ساری تاریخ ساسنے آگئی۔ اس وجہ سے دل پر خم کا ایک ہو جھ ہے قواس بھی ہوئے دل سے میں کیا تقریر کروں اور کیا جلے کاحق اوا کروں؟ اوراو پر فود میرا بھی اب خم کا ایک ہو جھ ہے قواس بھی مونے دل سے میں کیا تقریر کروں اور کیا جلے کاحق اوا کروں؟ اوراو پر فود میرا بھی اب موقع کیا ہو؟ معینی اس جو پہلے تھی ۔ جذبات بھی سروپڑ چھ بیں۔ ایک حالت میں تقریر ہوتو کیا ہو؟ مبرحال جب ہوگیا ایک اجتماع اور حضرات جمع ہوگئے ان کا احرام بھی ضروری ہے۔ اس کا تقاضا کہی ہے کہ بہرحال جب ہوگیا ایک اجتماع اور حضرات جمع ہوگئے ان کا احرام بھی ضروری ہے۔ اس کا تقاضا کہی ہے کہ کھند بھی عرض کیا جائے۔ اس لئے تم کے سلسلے میں تعریب کو گئے ان کا احرام میں وقات ہو میں نہ ہوگا۔ کہ کہ خوا ہوگی ہوگا ہے۔ اس لئے تھا اور دل کھینچ تھے اور ان کی وفات جسیا کہ مقول مام کو در بعی ہوت المحالم موت نہ المحالم " نام کی موت فی الحقیقت عالم کی موت فی اور تعرب کی المحالم " نام کی موت فی الحقیقت عالم کی موت فی اور وہ بھی سے اور وہی ہوگی ہو رہ بھی ہوت تھی حیات بھی ہے اور وہی تھی دور ہی ہوگی ہو رہ کی وہ رہ کی اور ای روح سے اقوام زندہ ہوں گی اور ای روح بھی کے دکھ کے اس کے حق تا قوام زندہ ہوں گی اور ای روح سے اتوام زندہ ہوں گی اور ای روح کے کوکل جائے سے بڑم وگی طاری ہوگی۔

فرماياايكموتع يركه: ﴿وَكَذَٰلِكَ اوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْجُامِّنُ امْرِنَا﴾ [

ائے پیفیر! ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے بینی اپنی روح آپ کے آندرڈ الی ہے وہ عالم کی روح ہے، اور وہ کتاب اللہ اور و کتاب اللہ اور قرآن کریم ہے جس کوروح بتلا یا گیا ہے۔ فی الحقیقت بیزندگی ہے سارے عالم کی۔ بیروح ایک فرو سے نکل جائے تو وہ مردہ ہوجائے گا۔ پوری کا کنات سے نکل جائے تو کا کنات بھی مردہ ہوجائے گی۔

عديث مين ارشا وفر مايا كياب:

"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اَللَّهُ اَللَّهُ" (اللهُ" اللهُ"

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جس وقت اس عالم میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔" جب یک بھی باقی نہیں رہے گاتو قیامت آ جائے گی۔تو قیامت اس پورے عالم کی موت ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ اس عالم کی زندگی اور اس کی روح" اللہ اللہ" ہے۔ جب بیروح نکل جائے عالم مردہ ہوجائے گا، اس کاریزہ ریزہ بوجائیں گے اور ساری کا نئات کا شیرازہ منتشر ریزہ بوجائیں گے اور ساری کا نئات کا شیرازہ منتشر

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۵،سورة شوری، الآیة: ۵۲.

ہوجائے گا۔ غرض عالم کی روح وہ فی الحقیقت ذکراللہ اور یا دِخداوندی ہے، نہ صرف پورے عالم کی بلکہ ایک ایک جز کی روح بھی یہی ہے۔

''ہر چیز شیخ خوال ہے'' سسحدیث میں فر مایا گیا ہے کہ: درخت کی ہر ہر ٹہنی بھی اللہ کی تیج کرتی ہے تیج بند ہوجاتی ہے اس پر زردی چھاجاتی ہے ، وہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے ۔ روح نکل گئی ، موت طاری ہوگئی۔ صدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ: چلنا ہوا پانی اللہ کی تیج کرتا ہے ۔ تیج بند ہوجاتی ہے جب کہ وہ تھم جاتا ہے ۔ تیج بند ہوجانی ہے جب کہ وہ تھم جاتا ہے ۔ تیج بند ہوجانے کے بعد تھم را ہوا پانی سرتا بھی ہے بد بودار بھی ہوتا ہے ۔ بیاس کی موت کا وقت ہوتا ہے ۔ تو پانی کی زندگی بھی تیج جنیل سے ہے۔

صدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امام کے لئے مکروہ تحریکی ہے کہ ایسے کپڑے پہن کرامامت کرائے کہ پینے میں زردہوئے ہوں۔ پیننے کی ہوآرہی ہو۔اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ جب بد بودار کپڑے ہوں گے اور لغفن ہوگا تو مقتذ ہوں کو اقتذاء کرتے ہوئے کراہت پیدا ہوگی، نشاط باتی نہیں رہے گا۔ جو ایک رابط ہے بندہ اور خدا کے درمیان میں وہ پورا قائم نہیں رہ سے گا، ای لئے فقہاء لکھتے ہیں کہ امام کے لئے صاف سفرے کپڑے بہننا ضروری ہیں، اسنے میلے نہوں کہ ان میں سے بد ہوآنے گے۔ رنگ بدل جائے، طاہری وجہ تو یہی ہے کہ بد ہوسے منتقذ ہوں کو وار بیدا ہوگی۔

حقیقی وجہ یہ ہے کہ کپڑا گندا ہوکراس کی شیع بند ہوجاتی ہے۔ ذکراللہ منقطع ہوجاتا ہے، وہ بھی ختم ہوجاتا ہے، انقباض پیدا ہوتا ہے روح میں ۔ تو درحقیقت عالم قائم نہیں رہے گا۔ عالم کی جزیات ختم ہوجا کیں گی تو ہر ہر چیز اللہ کی شیع میں مشغول ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فر مایا گیا ہے۔

﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلِكِنْ لَّاتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴾ ①

''کوئی چیز دنیا کی الی نہیں ہے جو تن تعالی کی تبیع میں مصروف ندہو یم ان کی زبان نہیں بچھتے یا آواز کونہیں سنتے' تو ہم بچھتے ہیں کہ ہاتھی چنگھاڑر ہاہے اور درحقیقت وہ اللہ کی تبیع میں مصروف ہے اپنی زبان میں ۔ہم دیکھتے ہیں کہ شیر دھاڑ رہاہے۔ فی الحقیقت وہ اللہ کی تبیع کررہاہے۔ پرندے سٹیاں بجاتے ہیں،ہم دیکھتے ہیں کہوہ چپجہارہے ہیں۔ حقیقیت میں وہ ذکرالی میں مصروف ہیں اپنی زبان میں ۔ تو

بر کے را اصطلاح دادہ ایم

ہرایک کواللہ نے ایک زبان دی ہے۔وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و شاء اور شیع جہلیل میں مصروف ہے۔ہم اس کی زبان کونہیں بچھتے ،اورہم ان کی زبان کواگر نہیں بچھتے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ہم اپنے ہی بھائی بندوں کی سب زبانیں کب سجھتے ہیں۔اگر کوئی پشتونی آ دمی پشتو میں اللہ کو پکار نے لگے، دعا کیں ما تکنے لگے،ہم کیا کریں گے،

<sup>🛈</sup> پاره: ۵ ا ، سورة بني اسرائيل، الآية: ١٩٣٧.

بیٹے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ ہمیں پھی ہھ میں نہیں آئے گا۔ ہھیٹھ پنجا بی میں آپ بولیں تو میں کیا سمجھ اوں گا۔ کوئی
انگریزی میں اللہ کو پکارے تو ہم کیا سمجھیں گے ، تو ہزاروں زبانیں دنیا میں رائج ہیں انسانوں میں۔ ہم اپنے بھائی
بندوں کی زبا نمین نیس جانتے ۔ اگر پرندوں کی زبان بھی نہ جانیں تو اس میں جیرت کی کوئی بات ہے؟ ہرایک کی ان
کی ایک تبیج ہے ۔۔۔۔۔ بی زبان میں وہ اللہ کو یا دکر رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں۔ تو فر مایا گیا:

﴿ وَلَكِنُ لَا تَفْقَهُوْنَ مَسُبِيئَحَهُمْ ﴾ ۞ تم ان كُتْبِجَ كُنْبِين بِيجِائِة باقى معجزے كے طور پراگراللّه كى كو بتلادے پرندوں كى بولياں تواس كى قدرت ہے جیسے سلیمان عليہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے كہ: ﴿ مَنْ عُنِينَ أَنْ لِهِ مِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَم

جب پرندے ہوئے توسلیمان علیہ السلام فرماتے کہ یہ فلال بات کہد ہاہے۔ وہ سیجھتے تھے ان کی ہولیوں کو۔ یہ آواز کبھی آسکتی ہے ہم لوگوں کے کان میں بھی مجزانہ طریق پر ، جیسے کہ حدیث میں ارشاد فربایا گیا کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظی ہمرکے نگریاں اٹھا کیں تو کنگریوں میں سے زورز ورسے آواز آربی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ عنہ کم تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگریاں دے دیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ برابر ہاتھ میں ۔ تبیع برابر ہاری رہی ۔ انہوں نے وہ کنگریاں دیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ۔ تبیع برابر جاری رہی اللہ عنہ کی گئیں تو تبیع کی آواز سننا بند ہوگئی ۔ تبیع جاری رہی ہوگی گرسانی نہیں جاری رہی ہوگی گرسانی نہیں دی۔ اللہ کا کوئی مجزہ کی پنجم رک ہاتھ طابر ہونا جا ہے۔

اور یہ بالکل ایسائی ہے جیسے آپ ٹیکٹراف آفس میں جائیں اور جاکر کہیں کہ بھائی بہتارہ ہوں کہ میں فلاں گاڑی سے پہنچ رہا ہوں۔ اس نے پیشل کی ٹلی پر ہاتھ در کھ کر کھٹ کھٹ شروع کی ۔ تو آپ کہیں گے کہ: احمق آدمی میں نے یہ کہا ہے، کہ میرے آنے کی اطلاع دے دو ہے کھٹ کھٹ شروع کردی، وہ کے گا احمق تو تو ہے۔ ای کھٹ کھٹ میں یہ ساراعلم پہنچ رہا ہے دوسرے ملک میں ۔ باتی تو اس کھٹ کھٹ کی آ واز سے واقف نہیں ہے۔ میں نے اس کی مشق کی ہے، اس کافن حاصل کیا ہے۔ اس لئے میں جا نتا ہوں کہ ایک وفعہ کھٹ ہوگی تو الف مراد ہوگا۔ دو دفعہ ہوگی تو بمراد ہوگا۔ تین دفعہ ہوگی تو ج مراد ہوگا۔ تو کھٹ کھٹ من رہا ہے۔ اور حقیقت میں بیام ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک نتال ہور ہا ہے، تو اس فن کو حاصل کر لے گا۔ تو تیجے بھی معلوم ہوجائے گا۔ نہیں حاصل کر سے گا، تو نہیں پید ہے گا۔

تو جس طرح ہم اس کھٹا کھٹ سے علم نہیں من سکتے نہیں سمجھ سکتے اس طرح جانوروں کی آوازوں کوہم سنتے ہیں گرشیع ہماری سمجھ میں نہیں آتی ۔وہ ان کی زبان میں نہیج ہے، ذکر ہے اپنی زبان میں ،وہ کررہے ہیں۔ ملائکہ لیہم السلام کوہمی مختلف تسبیحات وی گئی ہیں۔وہ اپنی زبان میں تشبیح کرتے ہیں ممکن ہے ان کی زبانیں بھی

پاره: ۵ ا،سورة بنى اسرائيل، الآية: ۳۳. (٢) پاره: ٩ ا، سورة النمل، الآية: ١١.

متعدد موں۔ اپنی اپنی زبان میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ، بعض روایات میں ان کی تبیجات بھی آئی ہیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ بعض ملائکہ کی تیج ہے کہ: 'سُبُ سَحَانَ مَنْ زَیْنَ الرِّ جَالَ بِاللَّحٰی وَزَیْنَ النِّسَاءَ بِاللَّوائِبِ '''' پاک ہوہ ذات جس نے مردوکوزینت دی ہے ڈاڑھیوں سے ، اور عورتوں کوزینت دی ہے مینڈیوں اور چوٹیوں سے'۔

بيان كى زبان ميں تبيع ہے ان كى وہ اللہ كى پاكى بيان كرتے ہيں ۔ تو مختلف تسبيحات ملا ككر بھى كرتے ہيں ، جنات بھى كرتے ہيں ، جنات بھى كرتے ہيں ۔ آسان بھى تبيع ميں معروف ہيں ، زمين بھى تبيع ميں معروف ہيں۔
﴿ اَكُمْ قَدَ أَنَّ اللّٰهَ يَسُهُ حُدُ لَهُ مَنَ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبِ كَا اَلنَّهُ مَنَ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْاَحْدَ وَالنَّهُ مَنْ وَالْقَمَرُ وَالنَّبُومُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّامِ وَالْحَالَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامِ وَالْوَالِمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْتُومُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالِلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ہر چیز نمازی بھی ہے ..... قرآن کریم سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز نمازی بھی ہےا پنے ایسا اینے انداز سے نماز بھی اداکر تی ہے۔فقط ذکر ہی میں مصروف نہیں ہے۔وعویٰ کیا ہے قرآن کریم نے:

﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحُهُ ﴾ ٢

''ہر چیز نے اپنی نماز کو بھی پیچان لیا ہے اور اپنی تیج کو بھی جان لیا ہے۔' تو ہرا یک مخلوق نماز پڑھورتی ہے۔ باتی
اس کی نماز اس ایماز کی ہے جیے اللہ نے اس کی ساخت بعائی ہے، جیے اس کی بدیت بعائی ہے اس ڈھنگ کی اس کی
نماز بھی ہے۔ شاہ رفیح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ در خموں کی نماز میں قیام ہے۔ رکوع اور بحدہ فیس
ہے، وہ ایک اپنی کی نماز میں سے سے اطاعی خداو ندی میں گے ہوئ بیں۔ چو پائیوں کی نماز میں رکوع ہے۔ ان کی
ہیئت ہی ایسی بنائی گئ ہے کہ وہ ہر وقت سرکو جھائے ہوئ رکوع میں ہیں۔ حشر ات الارش ہیں، سانپ، پچھو،
کیڑے، کوڑے، ان کی نماز بحدہ ہے ہے۔ قیام اور دکوع نہیں ہے۔ ای طرح پیاڑوں کی نماز میں تشہد ہے۔
جیے انسان زمین پر عضفے نیکے ہوئے بیٹ ہیں، ان کی نماز تشہد کے ساتھ ادا ہورہی ہے، تبیع میں معروف ہیں۔
جیے انسان زمین پر عضفے نیکے ہوئے بیٹ ہیں، ان کی نماز تشہد کے ساتھ ادا ہورہی ہے، تبیع میں معروف ہیں۔
جنت اور دوزخ کی نماز دعا ما تکنا ہے۔ جنت بھی دعا مرر ہا ہے کہ: اے اللہ! مجھے پہنچا ہے۔ قیامت کے دن دوزخ کو
جنت اور دوزخ کی نماز دعا ما تکنا ہے۔ جنت بھی جو دیج ، میری قذا مجھے ہینچا ہے۔ قیامت کے دن دوزخ کو
تمر دیا جائی گا۔ اللہ جنم جنم میں ڈالے جائی ہیں۔ آباد کاری فرائی مین میز نبیل ہوگی۔ جنم کے گا میرے بڑاروں شہر خالی پڑے ہیں۔ آباد کاری فرائی مین مین ہو گی۔ جنم کے گا میرے بڑاروں شہر خالی پڑے ہیں۔ آباد کاری فرائی می میں ہے، تو جنت کے لیے حق تعالی ایک ستھاں تم ہوں کی دیں۔ آباد کاری فرائی ہوگی جنتوں
کی۔ جنم کے لئے ستھاں تعلی تعلی میں سے میں جی بین ہو ہیں ہے۔ نبیل ہے میں ہے۔ نبیل ہی میں ہیں۔ نبیل ہے میں ہیں۔ نبیل ہے میں ہیں۔ نبیل ہے میں ہیں۔ نبیل ہی میں ہیں۔ نبیل ہی دعاء قبول

<sup>[]</sup> باره: ٤١، سورة الحج، الآية: ١٨. ] باره: ١٨، سورة النور، الآية: ١٨.

ہوجائے گی۔توجنت اورجہنم کی نماز دعاء ما تکنے سے ہے۔

ملائکہ کیہم السلام کی نماز ہے صف بندی، کروڑوں ملائکہ فیس باندھے ہوئے ہیں۔ ہزار ہزار برس ہے، کوئی جماعت رکوع میں ہے۔ کوئی قیام میں ہے۔ صف بندی ان کی نماز ہے۔ سیارے ہیں جو گھو منے ہیں، ان کی نماز حرکت دوران ہے کہ جہاں سے چلے تھے پھروہیں لوٹ آئیں۔ گھومنا ہی ان کی نماز ہے۔

عباوت کا سیخی مفہوم ..... غرض عبادت نام ہے اظہار تدلا کا۔انتائی درجہ کی ذات بی پیش کی جائے۔اس لئے کہ جس ذات کے سامنے آدمی کھڑ اہوتا ہے دہ انتہائی عزت کے مقام پر ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں عزت کا۔

اس کے سامنے آتی ذات بیش کی جائے کہ اس کے بعد ذات کا کوئی درجہ باقی ندر ہے۔ آو ذایل محض بن کرآ دمی اپنے کہ دوہ عزت کے انتہائی مقام پر ہے اس کا فرض ہے کہ ذات کے انتہائی مقام کو پیش کرے۔ کھڑے ہوتے ہیں آپ جا مدوسا کت۔ بیدا کی درجہ ہے اظہار ذات کا۔رکوع کیا تو گردن جھکادی، بید دوسرا درجہ ہے اظہار ذات کا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا کیں مائٹیں، تو بھیک مائٹنا، بیسب سے جھکادی، بید دوسرا درجہ ہے ذات کا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا کیں مائٹیں، تو بھیک مائٹنا، بیسب سے زیادہ انتہائی درجہ ہے ذات کا۔ تو جتنی منتیں ہیں وہ سب اظہار تذلل کی ہیں۔ جتنے اذکار ہیں نماز ہیں یا عظمیت خداوندی کا ظہار ہے یا اپنی نیاز مندی کا ظہار ہے۔ انہی دو چیزوں پر مشتل ہیں تمام اذکار ہو ذکر بھی، افعال بھی، خداوندی کا ظہار ذات کے ہیں نماز ہیں۔

صرف نمازا بنی ذات میں عبادت ہے ۔۔۔۔اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ قبی معنوں میں اگر عبادت ہے تو صرف نماز ہیں ذات سے عبادت ہے۔ نماز ہے دومری عبادات اور وجوہ سے عبادت بنی ہیں ، ابنی ذات سے عبادت نہیں ۔ نماز اپنی ذات سے عبادت ہے۔ روز ہ۔۔۔۔اس کامعنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے آ دمی مستغنی ہوجائے ، تو کھانے سے ، پینے سے ، بیوی سے مستغنی ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں ذات تھوڑا ہی ہے۔ یہ مشابہت ہے تن تعالیٰ کے ساتھ۔ کہ کھانے سے بھی بری، پینے سے بھی بری، بیوی سے بھی بری، توبیا ظہار ذات تھوڑا تی ہے۔ یہ تواظہار عزت ہے۔ یہ عبادت تھیل تھم کی وجہ سے ہے۔ تھم دیا تھیل کروتو بن گئی عبادت۔

ز کو قسسانی ذات سے عبادت نہیں ہے۔ اس کے معنی عطا کرنے کے بین کہ فقیروں کودو، عطا کرنا تو اللہ کی شان ہے۔ یہ تشبیہ ہے جن تعالیٰ کے ساتھ۔ اس میں ذلت تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو عین عزت ہے۔ زکو قاعبادت بی اس لئے کہ تھم ہے کہ ذکو قادو، تو تعمیل ارشاد نے اس میں پیدا کردیئے معنی عبادت کے۔ اس طرح سے بولنا پی ذات سے عبادت نہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ بیس ایکن سے بولنا اپنی ذات سے عبادت نہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے۔

﴿ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ الله عن اللهِ قِيلًا ﴾ الله عن الله عنه ا

﴿ وَمَنُ أَصُدُقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ الله عَدِيثًا ﴾ الله عَدِيثًا ﴾

تو پچ کہنا اور پچ بولنا حق تعالیٰ کی شان ہے بندہ اگر پچ بولے گا تو مشابہت پیدا کر لے گا کمالات خداوندی کے ساتھ۔ اس میں ذلت تھوڑا ہے بیتو عین عزت ہے۔ پھر بھی وہ عبادت ہے کہ تھم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ اللہ کا کہنا ہے بچ بولو تغمیل کے لئے گردن جھکا دی کہ بچ بولوں گا۔ بچ کوعبادت بنادیا تعمیل تھم نے ۔ اپنی ذات سے عبادت نہیں تھی۔ ور نداللہ کی صفت نہوتی۔

صرف نماز پوری کا گنات پرفرض ہے ....لین نماز کی ہر ہیئت اظہار ذات کے لئے ہے۔ ہر ذکر بھی اپنی ذات کے اظہار پرشمل ہے اس واسطے نماز اپنی ذات سے عبادت ہے محض تھیل تھم سے عبادت نہیں ،اس کے اندر خاصیت ہی اظہار مذلل کی ہے ہی وجہ ہے کہ ساری کا گنات پرفرض کی گئی ہے۔ ذکو قام جج اور سجے بولنا فرض نہیں کیا گیا افر مایا گیا: ﴿ کُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلُولَةُ وَتَسْبِيَحَهُ ﴾ ﴿ ہر چیز نے اپنی نماز کو پہچان لیا۔ یہیں فر مایا: ' ' کُلُ قَدُ عَلِمَ وَ کُلُولَةُ . '' تو نماز کا گنات کی ہر چیز برفرض کی گئی ہے۔ انسان ، جن ، فرشتہ درخت ، عَلِم مَا فَدَ عَلِمَ وَ کُلُولَةً . '' تو نماز کا گنات کی ہر چیز برفرض کی گئی ہے۔ انسان ، جن ، فرشتہ درخت ، بہاڑ اور پھر سب کے لئے عبادت اور نماز لازمی قرار دی گئی ہے تو اصل معنی کے لیا ظ سے نماز ہی عبادت ہے۔ بقیہ عبادت ہے۔ بقیہ عبادت ہی عبادت ہی عبادت ہی۔ بقیہ عبادت سے۔ بقیہ عبادت سے۔ بقیہ عبادت سے۔ بقیہ عبادت سے۔ بقیہ عبادت سے میں ہیں۔

ربط مع الحق بدوں نماز ممکن نہیں ..... ہی وجہ ہے کہ بندے کاحقیقی رابط اللہ سے بغیر نماز کے قائم نہیں ہوسکتا۔
آپ زکوۃ دیں گے تعلق مع الخلق درست ہوجائے گا۔ غریب کی خبر گیری ہوگی، وہ آپ کاممنون ہوگا۔ تعلقات استوار ہوجائیں گے، اس تغیل کی وجہ سے اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوگا، گر حقیقتا وہ تعلق ہے خلوق کے ساتھ ۔ اس واسطے رابطہ بندے کا اللہ سے بغیر نماز کے قائم نہیں ہوسکتا۔ اگر نماز میں قصور ہے ، اس کا مطلب سے ہے کہ اس کارابطہ تن تعالیٰ سے قائم نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ اگر (نماز میں) دوسرا خیال لاتا ہے ادھر اُدھر دیکھنے لگا۔ حق تعالیٰ علیہ اس کا رابطہ تن تعالیٰ سے قائم نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ اگر (نماز میں) دوسرا خیال لاتا ہے ادھر اُدھر دیکھنے لگا۔ حق تعالیٰ

<sup>🛈</sup> پاره: ۵،سورة النساء، الآية: ۲۲ ا . ﴿ پاره: ۵، سورة النساء، الآية: ۸۸ . ﴿ پاره: ۱۸ ،سورة النور، الآية: ۳۱ .

فرماتے ہیں: میرے ہوتے ہوئے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے تھے حیانہیں آتی ۔اگر متنبہ ہو گیا بندہ ، پھر تعلق قائم ہوجا تا ہے۔ نہ ہواتو پھرخود بے رخ بن جاتے ہیں۔ توجہ ہٹا لیتے ہیں۔اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے۔ تو نماز سے ہی فی الحقیقت رابطہ قائم ہوتا ہے۔

نماز سے دیدار خداوندی کی استعداد ....اس لئے حدیث میں فرمایا گیا: تمام نمازوں کے بارے میں اور خصوصیت سے مبح اورعصر کی نماز دل میں کہان دونول سے استعداد پیدا ہوتی ہے دیدار خداوندی کی نماز ہی سے الله كود كيم صلاحيت بنده مين آتى ہے۔ عمر بھرنماز پڑھتارہ گاتو ابتداء عقيدے كى آئكھ سے د كيم كا، پھركشف کی آئکھ سے دیکھے گا۔اور پھرایک وقت آئے گا کہ آخرت میں اس آئکھ سے بھی دیکھ سکے گا۔ تو مقصورِ اصلی عبادت سے معبود کود کھنااوراس کا قرب حاصل کرناہے اور بیصرف نماز سے مکن ہے۔ توحقیقی عبادت نماز ہی ہے۔ روح خداوندی ہر چیز میں موجود ہے .... میں پیوض کررہاتھا کہ:حق تعالیٰ نے قرآن کریم کواپنی روح فرمایا۔اس روح کے اندر بیرعباوات بھی شامل ہیں تقبیل ارشاد ہی اس کی روح ہے فی انتقیقیت ، بندے میں اللہ فقرآن كى روح ۋال دى تاكماس ميس بندگى پيدا مواور الله كى معبوديت فلا برمو "و كذلكك أو حَيْنا إلَيْك رُوْ تَحامِّنُ أَمْرِ مَا " ـ يَغِيبر! عالم امرى روح مم في آپ صلى الله عليه وسلم مين و ال دى \_ اور حضور صلى الله عليه وسلم كى جو تیوں کے صدقے سے وہ روح ہم تک پہنچ گئی، ہمارے اندر بھی وہ روح ہے ہم اس روح کو داخل رکھیں گے تو توی رہیں گے ۔ قوت کی علامت اس روح کی برقر اری ہے ادر ضعف کی علامت اس روح کا نکل جانا ہے۔ مسلم اقوام کی پریشانی کاعلاج ..... دنیامین مسلمان شکایت کرتے ہیں کہفلاں تو م نے ہمیں تباہ کر دیا، فلاں قوم نے اپنی مکاریوں سے ہمیں پریشان کردیا۔ ہماری جا کدادیں ختم کردیں۔ ہمارے جان و مال کوختم کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ: بیشکایت بالکل غلط ہے .... شکایت تو کفارکو ہونی چاہئے کہ تمہاری نا نبجاری سے ہم بدعنوان بن گئے ۔اگرتم سیح معنوں میں اپنے دین پر قائم رہتے تو ہم تمہاری تھوکروں کے بنچے رہتے ،ہم تمہاری ابناع کرتے کیکن جبتم اپنے ٹیج پزہیں ہوتو ہم سے کیاتو قع رکھتے ہو، کہ ہم تمہاری پیردی کریں یا پابندی کریں۔ تو حقیقت میں شکوہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کاحق نہیں ہے غیراقوام سے شکوہ کرنے کامسلمان آیا تھا دنیا کی

تو حقیقت میں شکوہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کاحق نہیں ہے غیراقوام سے شکوہ کرنے کامسلمان آیا تھا دنیا کی اقوام کو درست کرنے کے اس کواقوام امام بنایا گیا، امام بن کا وضونہ ہوتو کیا مقتدیوں کی نماز ہوجائے گی؟ اقوام کیوں اس کی اقتداء کریں گی۔اور کیوں کراس کی چیروی کریں گی؟

اس لئے کہ وہ قوت اس نے ختم کردی جو عالب اور فاہر تھی اقوام پر۔ وہ روح ہوا کی طرح بھری ہوئی تھی۔ جب تک وہ ہے مسلمان قونی ہے، وہ نکل گئی مسلمان ضعیف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیند ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہے اگر آپ اسے زمین پر پنے دیں تو گروا کھا کے دس گر او پر جاتی ہے اس لئے کہ ہوا بھری ہوئی ہے اس میں۔ اورا گراس میں سوئی چھو دی جائے تو ہوا لکل جائے گی، تو جہاں ڈالیس گے، وہیں پڑی رہ جائے گی۔ اس کو آپ اورا گراس میں سوئی چھو دی جائے تو ہوا لکل جائے گی، تو جہاں ڈالیس گے، وہیں پڑی رہ جائے گی۔ اس کو آپ

پیروں سے پامال کردیں ، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے گی ،اس لئے کدروح نکل گئی۔

روح اسمانی نکلنے سے مسلماتوں کا انجام .....مسلمانوں کی روح قرآن پاک ہے۔اقوام کی بیجال نہیں کہ اس کود با ئیں، دبائیں گرانے ہے بی نے ہویدن گراو پرجائے گا، ادراو پر بی جائے گا، 'آئست فی یَسف لُسو وَ لایسفلی '' (حق غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا) لیکن بیروح نہیں ہوگی، توجبال ڈالیس گے وہیں پڑار ہے گا۔ آخ آگر مسلمان پا مال ہورہ ہیں، نداس لیے کہ تفار میں جان ہے۔ اس لیے کہ تم بے جان ہوگے، جوروح تھی وہ نکال باہر کی، تو روح نکل جانے کے بعد آ دی لاشہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ نے ہرانسان کا پہلافرض ہوتا ہے۔ دبائے ، جلائے بیا ہے۔ فن کردے (الفرض آ تکھوں ہے وجس کرناسب کے زدیکے ضروری ہے، اس دنیا میں اب کوئی مقام نہیں ) اس کو گھر نہیں چھوڑتے ، باہر نہیں چھوڑتے ۔ اس کے تفق سے دنیا کی صحت خراب ہوگ۔ بہلاکام بیکر تے ہیں اس کو گھر نہیں جھوڑتے ، باہر نہیں چھوڑتے ۔ اس کے تعقن سے دنیا کی صحت خراب ہوگ۔ بہلاکام بیکر تے ہیں اس کو گھر نہیں بیا و بتا ہے ، اور کوئی برانہیں منا تا کیکن اگر ہم برائی ہیں بہاو بتا ہے ، اور کوئی برانہیں منا تا کیکن آگر ہم ہوگی کہ یہ بدکار ہے ، بروح کے ہوتے ہوئے کسی کی بجال جہ ہوگی زندہ آ دی کوئی جس کا بی جس کا جی جہ بوٹ نزدہ آ دی کوئی بی بہالہ وی غلال وی ، جس کا جی چواد ہے ، فن کرد ہے ، تو مسلمانوں کا بیشکوہ کرنا کہ فلال تو م نے ہمیں جلاد ہے ، وی نزندہ آ دی کوئی نہیں جلا اس کے خواد ہوئی خواد ہے ، خواد ہوئی نیکن جب روح نکل دی ، زندگی ختم ہوگی زندہ آ دی کوئی نہیں جلاسکا۔

عالم کی روح فی الحقیقت ذکر اللہ ہے .... میں عرض یہ کررہا تھا کہ حقیق معنیٰ میں حق تعالیٰ نے دینی روح (مسلمان میں) ڈال دی، اور وہ ہے تر آن مجید۔ ﴿ وَ کَذَالِکَ اَوْ حَیْنَا اِلَیْکَ رُوحاً مِنْ اَمْرِ نَا ﴾ ۞ تواس عالم کی روح فی الحقیقت ذکر اللہ ہے۔ جب بینکل جائے گی، تو عالم لاشد کی مانند ہوجائے گا، اور لاشد کا انجام پھولنا، پھٹنا، سرُنا، گلنا اور ریزہ ریزہ ہوجانا ہے۔ ایک ایک چیز کا ذرہ ذرہ پھٹ جائے گا قیامت کے دن، یہ عالم کی موت ہوگی اور یہ اس لئے واقع ہوگی کہ روح نکل جائے گا۔

روح کاحسی مرکز .....ای روح کاسب سے براحس مرکز بیت الله شریف ہے، جس کے ذریعے چلتی ہے ای می تجلی خداوندی ہے، جس کے دریعے چلتی ہے ای می تجلی خداوندی ہے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ یہیں سے بطفیل نبی کریم سلی الله علیہ وسلم انوار و برکات چلتے ہیں۔ تو یہ مرکز روح ہے فی الحقیقت، قیامت کا جب قرب ہوگا اور روح اٹھنے والی ہوگ تو حدیث شریف میں ہے کہ بیت الله ختم کے بیت الله ختم کے بیت الله ختم میں کہ بیت الله ختم ہوگا۔ یک آیک پھراس کا جدا کردے گا۔ تو سب سے پہلے بیت الله ختم ہوگا۔ بھرعالم پرقیامت طاری ہوجائے گی۔

یہ بالکل ایسانی ہے جیسے بادشاہ کالشکر چلا ہے توسب سے پہلے شاہی خیمہنصب کیاجا تا ہے تا کہ بادشاہ آکر

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۵ ،سورة الشورئ، الآية: ۵۲.

تھم ہرے،ان کےاردگر دان کے دربارے اُمراکے خیمے لگتے ہیں ، پھرفو جیوں کے خیمے لگتے ہیں ، جب بادشاہ آتے ہیں تو بڑا شہر بن جاتا ہے لیکن جب بمپ اجڑتا ہے تو سب سے پہلے شاہی خیمہ اکھاڑا جاتا ہے بعد میں اور امراء کے خیمے اکھڑتے ہیں اور پھرمیدان خالی ہوجا تا ہے، یہی صورت یہاں بھی ہے وہ خیمہ خداوندی کے تجلیات الہیاس مين مقيم بين سنب سے پہلے اس كوعالم مين قائم كيا كيا فر مايا كيا: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْوَتُ وَهُدَى لِلْعُلْمِيْنَ. ﴾ 10 "سب سے پہلا گھرجواللد نے عبادت کے لیے قائم کیاوہ وہ ہے جو مکہ شہر میں ہاں کا نام کعبمقدس ہے۔' یہ گویا خیمہ شاہی ہے جب عالم کوآ باد کرنا ہوا تو سب سے پہلے خیمہ شاہی نصب کیا گیااور جب عالم کا خیمہا کھڑے گااور بیدونیاختم ہوگی ،توسب سے پہلے شاہی خیمہا کھاڑا جائے گا۔ جب بیت اللہ کی ایک مبشی غلام اینٹ سے اینٹ بجادے گا اور بھی خداوندی اے چھوڑ دے گی۔اس کے بعد عام مساجد بھی وریان ہوں گی۔ تمام اہل اللہ کے ذکر خانے (خیمے) بھی وریان ہوں گے، اور ساری دنیا وریان ہوجائے گی۔ تو اولین چیز وہ شاہی خیمہ ہے جوسب سے پہلے نصب ہوتا ہے کیمپ میں اور اکھڑنے کے وقت سب سے پہلے شاہی خیمہ اکھڑتا ہے۔تو اولین چیز جو قائم کی گئی وہ بیت اللہ ہے اور ابتداء میں قیامت کے قرب میں وہ سب سے پہلے اکھاڑا جائے گا۔ بہرحال وہ روح ذکراللہ ہے جواس کے اندرموجود ہے۔ای کی بقاء سے عالم باتی ہے۔ فلسفهٔ موت اورعلماءر بانی کی شان ..... توموت فی الحقیقت نام ہوا ذکر اللہ کے منقطع ہوجانے کا پیمنقطع نہ ہو تو آ دى مرتانيس - أى ليحديث مي ارشا دفر ما يا كياكه: "مَفَلُ الدُّاكِس فِي الْعَافِلِيُنَ كَمَثَل الْحَيّ فِي الْأَمْوَاتِ. "" (" عافلوں كے اندرايك بھى ذكرالله كرنے والاموجود ہے تو وہ شل زندہ ہے، وہ عاقلوں ميں سے نہیں اس لئے مردوں کے اندروہ زندہ ہوتا ہے۔''

تو علاء ربانی کی شان ہی بتائی گئی ہے کہ ان کا دل ، روح اور دماغ ہروفت اللہ تعالیٰ کی بادیس مصروف رہتا ہے۔ یہ اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کا اور ان کا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وکلم کی شان میں یہ فرمایا گیا ہے: 'مکان یَذ کُورُ اللّٰه عَلیٰ کُلِّ اَحْیَانِهِ. '' ﴿ ' کُونَی لھے آپ صلی اللہ علیہ وکلم کا فرکر الله سے خالی نہیں ہوتا تھا۔' زبان سے فرکر کریں۔ قلب سے فرکر کریں، جس کو فکر کہتے ہیں۔ روح سے فرکر کریں، جس کو توجہ کہتے ہیں اور معروف کہتے ہیں۔ غرض کی نہی طریق پر فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ جب کوئی عالم ربانی اشعاب جس کے لئے کہا گیا ہے کہ ''موت العالم موت العالم' تو ایسے عالم کا اُٹھ جانا، پورے عالم کا اٹھ جانا ہے، کیونکہ دوروح نکل جاتی ہے تو پورے عالم پرایک پڑمردگی چھا

آباره: ٣، سورة ال عمران، الآية: ٩٦. ﴿ مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة، ج: ٣ ص: ٩٥ مديث مح ٢٠ مام بخاري آية كاس كمثل روايت كل عد يككنا لصحيح للبخارى، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عزوجل، ج: ٣٠ ص: ٣٣. ﴿ الصحيح لمسلم، كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ج: ٢٠ ص ٢٩٠.

جاتی ہے۔ تو میں نے (ابتداء میں) عرض کیاتھا کہ مولانا خبر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ان کے نام میں خبر ہے ان کے سٹی میں اللہ نے خبریت ہی رکھی تھی۔ اور واقعتا خبر ہی خبر تھے۔ حدیث کا پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کا پہنچانا، مواعظ سے تبلیغ وتلقین کرتا۔ اسینے پروردوں کی تربیت کرنا، غرض ذکر اللہ ہی ان کا مشغلہ تھا کسی بھی انداز سے ہو۔

ایسے عالم ربانی کا اٹھ جانا بقینا پورے عالم کے لیے موت کا بھی اور علامات موت کا بقینا اشارہ ہے۔ جب کوئی عالم ربانی اٹھتا ہے تو قلوب محسوس کرتے ہیں کہ ایک تنم کی ظلمت طاری ہوگئی ہے۔ پورے عالم میں روحانیت میں کی آئی۔ ہر مخص محسوس نہیں کرتا ، صاحب دل جانتا ہے کہ نورانیت میں کتنی کی آتی ہے، اس واسطے فرمایا گیا کہ:

(اکسَمَوْثُ اَلْفَوْعُ الْاَحْبُو " " موت سب سے زیادہ گھیراد سے والی چیز ہے۔ "مگر مجھے ساتھ رہی عرض کرنا ہے کہ موت جہاں گھیراد سے والی چیز ہے۔ ایک نعمت بھی ہے رینعت بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ موت نہ ہو عالم کی آباد کاری نہیں ہو سکتی۔

الله اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ .....ایک صدیث میں فرمایا گیا کہ: حق تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کی ساری اولا دکو ملا تکھیم السلام کے سامنے پیش کیا۔ اربوں، کھر بوں انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ ملا تکہ نے انہیں و کچے کرعرض کیا۔ یااللہ بیز بین میں سائیں گے کیے؟ بیتو تین ارب ہوجا ئیں گے تو ای وقت کہیں گے کہ نس بندی کراؤ فیملی بلانگ کرو۔ ایک طوفان بریا ہے۔ اگروہ بچاس ارب ہوجا ئیں تو زمین کا کیا حشر ہوگا؟ تو ملائکہ کو بیا خلجان گزرا کہ زمین میں یہ کیے سائیں گے؟

اس زمین پرآبادکاری ممکن نه ہوتی ۔ تومسافروں کی طرح آتے ہیں انسان اور چلے جاتے ہیں ۔جگہ خالی کردیتے ہیں۔ موت دنیوی تخفہ بھی ہے ۔۔۔۔۔ اور اگر دنیوی لحاظ ہے دیکھا جائے تو بھی موت ایک عجیب نعمت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: ''الموت تحفہ المؤمن '' © '' موت سب سے بردا تخفہ ہے مومن کے لئے''اس سے بردھ کر

ال علام تجلوني الم صديث كيار ب على قرمات على الديل عن جابر بزيادة: والدرهم والدينار مع المنافع وهما والده الى النار، ورواه عن عائشة بلفظ الموت غنيمة والمعصية مصيبة والفقر راحة. و يكك: كشف الخفاء ج: ٢ م م ٠٠٠٠

الله کی طرف سے کوئی نعمت نہیں دی گئی اور کیوں ہے وہ تحفہ؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں ہے: ''اَلْسَمَو ُتُ جَسَدٌ مِ مَصِوبُ اللّه حَبِيْبِ إِلَيٰ الْمَحبِيْبِ '''موت ایک پل ہے جس سے گزر کر آ دمی اپنے حبیب سے جاماتا ہے''۔ تو محبوب حقیق سے ل جانا ، یہ کوئی گھرانے کی چیز ہے؟ یہ کوئی مصیبت ہے؟ یہ تو عین خوشی کی چیز ہوئی۔ بندہ اپنے خدا سے جاللے تو جس طرح کمی بندے کی پیدائش پرخوشیاں مناتے ہیں، میں کہتا ہوں موت بھی خوشی کی چیز ہے۔ (اس پر بھی خوشیاں منانے کا اہتمام ہوا کرے) گر لوگ تو یوں کہیں گے کہ یہ تو بالکل الی بات ہے، عقل کے بالکل خلاف، لوگ دونے لکتے ہیں خوشی کیسے منائیں گے؟

میں کہتا ہوں وہ رنج موت پڑئیں، وہ فراق پر رنج ہوتا ہے۔موت کی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خداسے جا ملا۔ای لئے کہا کرتے ہیں کہ کسی کی اگراچھی موت ہو کہ خداالیی موت تو سب کونصیب کرے۔اگر موت خوشی کی چیز نہ ہوتی تو کیوں کہتے لوگ؟

معلوم ہوا موت گھبرانے کی چیز ہیں ہے، جوروتے ہیں، دہ موت پر نہیں روتے ۔ جدائی پر روتے ہیں کہ ایک نعت ہم سے چھن گئی۔ ایک چیز ہے۔ اس لئے ہم سے چھن گئی۔ ایک چیز ہے۔ اس لئے کہ یہ مصیبت تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جالے۔ بیتو عین خوشی کی چیز ہے کہ بندہ محبوب حقیق تک پہنچ گیا۔ موت کی تمنا کرنا علامت ولایت کے علامت ہتلائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، تو قرآن نے دعویٰ کیا کہ:

﴿ فَكُ لَيهَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اولیاءاللدرات دن موت کی تمنامیس رہتے ہیں۔ان کی زبان پرتوبید متاہے:۔

خرم آل روز کزیں منزل ویرال بردیم نذر کردم که اگر آید بسر زیل غم روز ہے نذر کردم که اگر آید بسر زیل غم روز ہے

وہ کون سامبارک دن ہوگا کہاس اجڑے ہوئے دیار کوہم چھوڑیں گے،اور شہر مطلوب میں پہنچیں گے، جہاں اللہ سے ہمارارابطہ قائم ہوگا۔خدا کرے کہ وہ ساعت جلد آئے تو اولیاءاللہ کے دل میں تو (موت کی ) تڑپ رہتی ہے۔

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۸، سورة الجمعة ، الآية: ۲.

حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھو پالی نقشبندی خاندان بیں سے بیں اور ہمارے عزیز وں بیس سے بھے، ان سے بہت فیضان اور (مخلوق کو) فائدہ ہوا۔ مرض وفات جب شروع ہوا، اور موت بالکل قریب آئی تولوگوں نے جاکر تسلی دی کہ حضرت فکر نہ کریں ، ان شاء اللہ صحت ہوجائے گی ۔ خصر آگیا مولا نا کوفر بایا:۔
''عمر مجراس وقت کی تمنا میں تھے اور تم اس کو ہٹانے آئے ہو، خدا خدا کر کے وقت آیا کہ موت قریب آئی اور تم موت سے تبلی دیتے ہو کہ اور زندہ رہوں۔ خبر دار اس کے بعد یہ جملہ نہ کہیو، دعاء کروحسن خاتمہ ہوجائے۔ تسلیاں

موت سے می وسیع ہو کہ اور زندہ رہوں۔ بہر داراس کے بعد یہ جملہ نہ ہی ، دعاء کرونسن خاتمہ ہو مت دو کہ میری عمر زیادہ ہو۔ عمر بھر میں اس وقت کی تمنامیں تھا۔ وقت آیا تو تم ہٹانے آ گئے۔''

طالب علما نہ شبہ ..... یہاں یہ مکن ہے کہ کوئی طالب علم ، طالب علمان طریق ہے شبہ کرے کہ ایک حدیث میں تو موت کی تمنا کرنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ: 'لایئسَ مَنْیَنَ اَحَدُ کُمُ الْمَوْثُ '' (' دیکھوتم میں کوئی موت کی تمنانہ کرے' یہاں تو فرمایا جارہا ہے کہ موت کی تمنانہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں کہ موت کی محبت ہرقلب مسلم میں ڈال دی جائے تو بظاہر تعارض ہے۔

جواب ..... میں کہتا ہوں تعارض نہیں ہے جس حدیث میں فرمایا گیا کہ' دیکھوموت کی تمنا نہ کرو' اسی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں۔ 'بِعفٰہ ہو نوَل بِه ''موت کی تمنا مت کرود نیا کی کی مصیبت سے گھرا کر بھاری تخت ہوگئی کہ موت کی تمنا مت کرود نیا کے مصائب سے گھرا کرموت کی تمنا مت کرو، بیہ ہا قال بافلاس بڑھ گیا، تمنا کرو، اس کی ممانعت ہے کہ دنیا کے مصائب سے گھرا کرموت کی تمنا مت کرو، بیہ ہا قات کے شوق میں تمنا کرنا بیہ والی یہ ہولی کا لی براور بیہ بندگی کے خلاف ہے۔ باقی اللہ سے ملاقات کے شوق میں تمنا کرنا بیہ ولایت کی علامت ہے قو ہرولی کا لی ول میں شوق رکھے گا اللہ سے ملاقات کا، اور چاہے گا کہ جلد اللہ تک بی جاؤں۔ بہر حال موت جہاں گھرا دینے والی چیز ہے وہاں ایک عظیم تخداور نعمت بھی ہے۔

موت چھوٹوں کے جوھر کھلنے کا ذریعہ ہے ۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ: اس لحاظ ہے بھی ایک بوی نعت ہے کہ اگر قیامت تک سارے بوے بیٹے ہوا کرتے تو چھوٹوں کے جو ہر کھلنے کی کوئی صورت نہ ہوتی ۔ چھوٹوں کا نظم سا شے آتا نہ کمال مگر بروں کا کمال سامنے رہتا ،سب اسی میں گےرہتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو صحابہ کے جو ہر نہیں کھل سکتے تھے۔وہ ہرونت اطاعت اوراطاعت گزاری میں رہتے ، مستقل ہوکر آگے آگے کہ کراپنی طبیعت اور قلب کے جو ہر ندد کھلاتے ۔ نہ صدیق آگر کے جو ہر کھلتے نہ فاروق اعظم کے جو ہر کھلتے ۔

تر بیس ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ،اور بیقائم مقام ہے ، قائم مقامی کا کام انجام دیا ،اس میں تمام جو ہر کھلے۔ تو میں کہتا ہوں کہ: اس لحاظ ہے بھی ہوت نعمت ہے کہ چھوٹوں کے جو ہر کھلنے کا ذریعہ ہے۔

تمام جو ہر کھلے۔ تو میں کہتا ہوں کہ: اس لحاظ ہے بھی ہوت نعمت ہے کہ چھوٹوں کے جو ہر کھلنے کا ذریعہ ہے۔

اگر آئج مولانا خرمحرصاحب رحمة الله علينيس بيس بين ميخم كى چيز بيكين ان كے خلف صالح موجود بين ان كى خلف صالح موجود بين ان كى دريت صالح موجود بين جواس كام كوجارى كيس كاوران كى طبيعت بين

الصحيح لمسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاز ، باب كراهية تمنى الموت . . ج ١٣٠ ص ١٤٨٠ .

جوجو ہر موجود ہیں وہ تھلیں گے۔اگر مولانا ہی رہتے تو یہ چیزیں مبھی نے تھلتیں۔تو یہ بھی ایک فائدہ کی چیز ہے۔اگلوں کے جو ہر کھلنے کا ذریعہ ہےاگے دنیا کو آیا دکریں گے، وہی کلمہ پہنچائیں گے۔ موت اصلاح وتربیت کے تعدد و نفٹن کا ذریعہ ہے

ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علماء وقت نے اسلام پیش کیا ۔۔۔۔ ایک زمانہ تھا کہ روایت کا غلبہ تھا۔ عوام میں سے کوئی اس وقت تک دین کی بات نہیں مانتا تھا جب تک کہ سند پڑھ کرکوئی حدیث نہ سنادی جائے۔ تو یہ روایت کا دور تھا، روایت طور پر دین کوقائم کیا جاتا تھا جب تک کہ عقل کے پیرائے میں نہ مجھا کیں تو ایسے علماء اللہ نے کھڑے کئے۔ امام رازی ، امام غزالی کہ انہیں کی زبان میں دین سمجھایا، ان کوتا نب کیا، پھر ایک زمانہ تھوف پہندی کا آیا، جب تک صوفیا نے رنگ میں کوئی نہ سمجھائے، لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے ایسے صوفیائے کرام کھڑے کے کہ ہرمسئلہ کوصوفیا نے دیگ کہ ہرمسئلہ کوصوفیا نے دیگ کہ اس کے کہ ہرمسئلہ کوصوفیا نے دیگ گیا گوگ مانے پر مجبور ہو گئے۔

آج حیات کا دور ہے فلسفہ قدیم کا دورختم ہوگیا جومحض نظریاتی طور پر فلسفہ تھا۔ اب حیات کا دور ہے،
مشاہدات کا دور ہے، جب تک ایسے علماء نہ ہول کہ مشاہدات کے انداز میں سائنس کے انداز میں حتی مثالوں سے
دین کو نہ سمجھا کیں گے، لوگنہیں سمجھیں گے، اگر بڑے ہی لوگ بیٹھے رہتے، آج کی اصطلاحات سے ناواقف
ہوتے تو دین نہ سمجھا سکتے۔ اللہ نے انہیں اٹھالیا، ان کے خلف صالح بیدا کردیئے کہ وہ اس دور کے مطابق اسی رنگ میں سمجھا کیں، تو بہر حال موت جیسے فزع اکبرہے، جیسے عظیم ترین مصیبت ہے، ویسے ہی عظیم ترین فعت بھی ہے،

<sup>🛈</sup> السنن لابي داؤد، كتاب الملاحم، باب مايلكر في قرن المائة، ج: ١١ ص:٣٦٢.

توبالکل برعکس ہے قصہ ، تو موت سے فقط ڈرتے رہنا ، گھبراتے رہنا غفلت کی علامت ہے ، اور بی غفلت (عن الحق) کفر کا سرا ہے اللہ بچائے ہرایک کو ، اور حق تعالی سے موت کی تمنا کرتا ہے بیداری اور تعلق مع اللہ کی علامت ہے۔ اس لئے موت کا ایک ہی پہلونہیں کہ آ دمی رخ کرتا رہے بلکہ رخ کرنے سے روکا بھی ہے طبعی رخ جتنا ہو اس کا مضا تقدیمیں کیا ور فر مایا: 'کیسس مِنا مَن اس کا مضا تقدیمیں کیا اور فر مایا: 'کیسس مِنا مَن مَن مِنا مَن مَن مِنا مَن مَن مِنا مَن مِن الْحُدُو وَ وَشَقُ الْحُدُو بُ وَ بِالنا ، تاز ہ کرتے رہنا ، اس کوشر بعت نے بین نہیں کیا اور فر مایا: 'کیسس مِنا مَن مِن اللہ کو جا کہ اس کے کہ موت آتی ہے بیدار کرنے کے لیے نہ کہ عاقل بنانے کے لئے ، کہ آدمی اس بھی الجھ کررہ جائے ، موت آئی ، ''انا لئہ'' پڑھا ، اس کے بعد مرنے والے کے مل کو جاری کیا۔ اپنے عمل کو جاری کیا، اپنی تیاری شروع کردی ، تو موت بیداری بیدا کرنے والی چیز ہے نہ کہ عاقل بنانے والی۔ بیداری جس جاری کیا، اپنی تیاری شروع کردی ، تو موت بیداری بیدا کرنے والی چیز ہے نہ کہ عاقل بنانے والی۔ بیداری جس بیدا بودہ تو تھوت کے مصیبت تھوڑ اتی ہے ، مصیبت بنتی ہے اس کے لئے جس پر غفلت طاری ہو۔

غفلت عن الحق کے بُر ہے آثار ..... عافل عن الحق کوموت کے نام ہے بھی موت آتی ہے، جواللہ سے غافل ہوموت کا نام لینا بھی گوارانبیں کرے گا، ہروقت اسی موڑ میں رہے گا۔ پھراس میں سرکشی تمرداور بعناوت پیدا ہوگی۔موزمین لکھتے ہیں کہ فرعون کی عمر جارسو برس کی ہوئی،اس عمر میں بھی بھی بیارنہیں ہوا، بھی بھی کوئی مصیبت

پاره: ١، سورة البقره، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منامن ضرب الخدود ج: ٥ ص: ١٤٥.

نہیں دیکھی ہتو کبراورنخوت میں اپنے آپے سے باہر ہوگیاءاور کہا:انا دبکم الاعلی یعنی میں سب سے بردارب ہوں ،اور موکی علیدالسلام کی تحقیر و تذلیل کے دریے ہو،اور کہا:

﴿ اَلَيْسَ لِنَى مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ الْاَنْهَارُ تَجُوِى مِنْ تَحْتِى اَفَلا تُبْصِرُونَ اَمُ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ هَاذَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سے کیوں ہوا تو بین کے دریے۔اس لئے کہ غفلت تھی اللہ سے ، تو غفلت والے کوموت کے نام سے موت آتی ہے۔اور ( فرعون کی ) جب واقعی موت آئے گی اور لگاڈو ہے تو باواز بلند کہا۔ میں ایمان لایا موی علیہ السلام پراور ان کے بروردگار بر، جس کوفر مایا گیا:

﴿ ٱلْمَنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ ۞ ..... 'اب ايمان لايا جب كه عالم غيب منكشف هو گياراوراب تك دنيا مي فساد برياكرتار بار'

بعض روایات میں ہے کہ جریل علیہ السلام اس کے مند میں رہے تھوں رہے تھے کہ ایسانہ ہویہ ایسے کلمات کے،

ہیں نجات ہی نہ ہوجائے۔ بہ بخت بخشانہ جائے۔ ساری عمر تو مخلوق خدا کو پریشان کیا اور ابنجات پاجائے۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ علیم السلام پر غلبہ حال کا ہوتا ہے غلبہ عجب کا یا غلبہ عداوت کا۔ بہر حال جب غلب خللت طاری رہتی ہے، اللہ ہے بری رہا ہے، حجب بری رہا گا، موت کو نا پہند کرے گا، اور اگر خفلت کی بجائے بیداری اور قلب میں ذکر اللہ ہے تو اللہ ہے قریب ہوگا اور موت کی تمنا بھی کرے گا اور وہ ذریعہ ہے گا قرب بیداری اور قلب میں ذکر اللہ ہے وہاں خوشی کا بھی ہے، جہاں دل پیشنے کا ذریعہ ہوگئ تو پہنیں کہ خداوندی کا بھی فرو ہوں کہ بیادوں کی موت کے اندر رعایت رکھنی چاہئے۔ کوئی میت ہوگئ تو پہنیں کہ کا بھی ذریع ہے۔ اس واسطے دونوں پہلووں کی موت کے اندر رعایت رکھنی چاہئے۔ کوئی میت ہوگئ تو پہنیں کہ کا بھی ذریع ہیں واسطے دونوں پہلووں کی موت کے اندر رعایت رکھنی چاہئے۔ کوئی میت ہوگئ تو پہنیں کہ میت پر جڑع فرزع ہیں۔ بارنگل جائے عقل ہے علی کام ہے، جواس کے لئے نفع بخش فابت ہو۔
میت پر جڑع فرزع ہیں۔ بارنگل جائے عقل ہے مین کرنا شروع کیا تو میت کوکیا فائدہ بہنی کر کے لوگل فسیت کو تکھنے ہیں تو میت ہوں کہ بیار تھی ہوں کہ کے بیار تھی ہوں کر کے رویا جائے کہ واجبلاہ ہائے تو تو پہاڑتی ہو مائکہ چھیو تے ہیں کہ کیا واقعی آب پہاڑتے ہیں کہ کیا واقعی آب ہوں کہ کیا واقعی آب ہوں کہ کیا واقعی آب سے دیت تو تو پہاڑتی ہو تھی ہوں کہ کیا جن ہو تا ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو تو روتا ، بکا بنو دے برع بزع برع تھی میں کے لئے تکلیف کابا عث ہوتا ہے۔
مورج تھی اس سے اذیت پہنی تھی ہوں کو روتا ، بکا بنو دے برع بزع برع بزع ہرے تھا، ملائکہ چھیو تے ہیں کہ کیا واقعی آب ہو تھی ہو تا ہوں کہ ہوتا ہے۔

<sup>()</sup> باره: ٢٥، سورة الزخرف، الآية: ١٥-٥٣. () باره: ١ ١، سورة يونس، الآية: ١٩.

الصحيح للبخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبي الطلع يعذب الميت ... ج: ٥ ص: ٣٠.

اس واسطح ق تعالی شانہ نے فرمایا کہ: میت ہونے پر پہلاکا م توبہ ہے کہ صبر کرواورانا للہ پڑھو۔ دوسراکام بہ ہے کہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو، تو وہ رونے سے نہنجا، ثواب پہنچانے سے پہنچا ہے۔ جس کے لئے ایسال ثواب ہوگا اس کے لئے ہاعث خیر و برکت ہوگا۔ تو میت کے لئے ہمیں نافع ہونا چاہئے اور میت کانا م آئے تواس کے لئے فائدہ کا سامان پہنچانا چاہئے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: ''اُڈکو والمتحالین مؤتا کم ''۔اپنی مرنے والوں کی جو ایسال مت و کر کرو۔ اس کا معالمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے بخش ویا ہے، تم اگر برائیاں کرتے ہواس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری زبان گندی ہوگ، وہ تو منفور ہوگیا۔ جتناممکن ہو خو بیوں اوراچھائے فل کا ذکر کرو۔ تاکہ لوگوں کو اچھا کام کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ بہر حال میت ہونے کے بعد دوسراکام یہی ہے کہ جبی رنج ہوتا ہے۔ اس سے اللہ نے نہیں روکا۔ لیکن عقلا مور دیا ہے کہ کو یا لئے کے لئے مت بڑھاؤ۔

میت پرضرورت سے زیادہ عُم کرناری ہوتا ہے، حقیقی نہیں۔ وہ رسی عُم ہوتا ہے، جملے برس تک رویا جائےت ہیں دستورتھا، کہ جب کوئی بڑا آ دمی مرجاتا تو وصیت کر کے جاتا تھا کہ جملے چھے مہینے رویا جائے، جملے برس تک رویا جائے تو باندیاں کرائے پر رکھتے کہ انہیں رونے کی مشق ہوتی ہے، جہال گرون جھائی اور ٹپ ٹپ آ نسوگر نے شروع ہو گئے۔ تو کرایہ پر جہال رونے والی رکھی جاتی ہول، جہال انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لئے آیا، یا کوئی نیا آ دمی آ یا وہال انہوں نے گئے رابتایا اور ہا ہا شروع کی کہ واجملا ہ ۔ واضمساہ واقمراہ۔ ہائے تو تو پہاڑ جیسا تھا وغیرہ ، بیٹھی رور ہی ہیں۔ تو را گمیر کہتے سے کہ کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے جو چھے مہینے گزر گئے اور اب تک رویا جار ہا ہے، تربیعلامت تھی بڑے ہونے گی۔

ظاہر بات ہے کہ بیرونا کوئی حقیق رونا تھوڑاہی تھا۔ بیروسی اور بناوٹی رونا تھا۔اسلام نے تھنع اور بناد نہیں سکھلائی ۔حقیقت بتلائی ہے، کہ محض تفنع اور بناد نے سے کوئی کام کرنا کوئی حقیقیت نہیں رکھتا۔ طبعی غم ہواس کا مضا نقہ نہیں لیکن عقلی طور پڑم کو پالنا اور بڑھاتے رہنا زمانہ جاہلیت کی رسم تھی۔اسلام نے بیرسم نہیں رکھی۔اس نے تو بیسیدھی ہات بتلا دی کہ جب کوئی انتقال کرے تو مبرجس سے آئے وہ پڑھو۔انالٹدوانا الیدراجعون۔

آیت استر جاع میں عقال وطبعا صبر کی تعلیم ہے ۔۔۔۔۔اس آیت میں صبر اور تسلی کا پوراسامان موجود ہے۔جب آدی نے یوں کہا: اٹا للہ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ اس سے عقلی طور پر صبر آگیا کہ جب ہم اللہ کی ملک ہیں تو اپنی مملوک میں وہ جو چا ہے تصرف کرے۔ چا ہے اٹھائے ، چا ہے دنیا میں زندہ رکھے۔ہم کون ہیں اس میں وخل دینے والے؟ اس سے صبر آجائے گاعقلی طور پر کہ ہم مملوک ہیں اور مالک کو اختیار ہے، اپنی مملوک میں جو چا ہے کرے۔ گر طبعًا ابھی تک تھٹن موجودتی ، طبعی رنے بھی ہوا تھا، تو دوسرے جملے میں اس کاعلاج بتلایا فر مایا: وانا الیہ راجعون ۔ کہ جب ہم بھی وہیں جا کمیں گا تا کہ جب ہم بھی وہیں جا کمیں گا تا کہ واقعا ہو دوسرے جملے میں اس کاعلاج بتلایا فر مایا: وانا الیہ راجعون ۔ کہ جب ہم بھی وہیں جا کمیں گا تہوجائے گی۔ ہمیشہ کے لئے تھوڑا ہی جدائی ہوتی ہے، تو اٹا للہ کے لفظ سے عقلا اور اٹا الیہ راجعون سے طبعاً بھی صبر آجا تا ہے۔ دعاء اس لئے بتلائی گئی تا کہ صبر تمل کے ساتھ اپنے عمل میں گئیں ، فکر اور اٹا الیہ راجعون سے طبعاً بھی صبر آجا تا ہے۔ دعاء اس لئے بتلائی گئی تا کہ صبر تمل کے ساتھ اپنے عمل میں گئیں ، فکر

آخرت میں کگیں غم میں ندھلیں بیٹھ کر .....فاری میں عرفی کا ایک شعرجس کا ترجمہ پیرہے ) اگر رونے ہے مرنے والا دالیس آ جایا کرتا تو ہم ہزار برس رولیا کرتے ،گروہ دالیس آنے والانہیں ہے۔ جو گیا سوگیا۔اب اس جہان میں دوبارہ آنے والانہیں ہےاب ملاقات ہوگی تواس جہان میں ہوگی۔ یہ جہان بھی ختم ہوجائے گا۔ مومن اور کافر کی موت کا موازنہ .... مؤمن کوتو ہر دنت آس لگی ہوتی ہے کہ اپنے عزیزوں سے ملول گا، دوستوں سے ملوں گااور فلا ل فلا ل سے ملا قات ہوگی ۔ کا فرجس نے ساری زندگی اسی دنیا کو سمجھا ہے، مایوس وہ ہے مسلمان نہیں۔اس کئے کہاسے کوئی تمنانہیں ہے تو بہر حال اس حکم (اناللہ واناالیہ راجعون) سے صبر آجاتی ہے۔ تومیں نے عرض کیا تھا کہ: اس وقت نہ کوئی جلسہ تھا نہ کوئی وعظ کہنا مقصود تھا، نہ کوئی تقریب مقصود تھی، تعزیت مقصود تقی،اورتعزیت بنگامول کوئیں جا ہتی، یہ ہمارے مولانا (محمرشریف صاحب مہتم مدرسہ خیرالمدارس ملتان ) نے بیٹے بٹھائے خواہ مخواہ آپلوگوں کو تکلیف دی۔ میں تعزیت کے لئے حاضر ہوا تھا تو تعزیت کر کے واپس ہوجا تا۔ کیکن خیر بہر حال جب آپ حضرات تشریف لے آئے اور آپ کا کرم ہوااور ہماری سعادت ہوئی کہا نے بھائیوں کی زیارت نصیب ہوگئی،اتنے بھائیوں سے ملنا ہوگیا۔تو مجمع کی ہیئت ایسی بن گئی کہ آپ سامنے بیٹھ گئے، مجھےاس کری پر بٹھلا دیا ،اورسامنے لاؤڈ اسپیکرر کھ دیا ،تو خواہ مخواہ بولنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بیئت مقتضی ہوئی ، کہ کچھ نہ کچھ کہا جائے۔اس لئے میں نے وہی چند کلے کم جوآنیکے مقصد سے متعلق تھے اور وہ مقصد تھا تعزیت ۔ تو تعزیت ہی كے سلسلے ميں پچھموت كاذكر، پچھموت كے پہلوؤؤں كاذكر، پچھمولانا (خيرمحمرصاحب)مرحوم كى خيروخولي كاذكر، کچھان کے پس ماندگان کا ذکر ، اور ان کے خلفاء کا ذکر ، یہی چیزیں تعزیت میں آسکتی تھیں اس لئے چند جملے عرض کئے گئے ، حق تعالی شانہ صبر کی تو فیق دے اور مولا نامر حوم کانعم البدل ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فر مادے ، اور ان کا جو کام تماحق تعالیٰ اس کو جاری دساری رکھے۔

## اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

ضروری نوٹ ہے۔۔۔۔۔ہارے ہاں یہ بات ہمارے تو می مزاج میں داخل ہو پی ہے کہ ہرنو وارد سے مصافی کو ضروری خیال کرتے ہیں اور اس میں دوسرے کی راحت کا خیال پیش نظر نہیں رکھا جاتا ، حالا نک نظم وضبط مسلمان کا امتیازی نشان تھا۔ حصرت کی طرف اُئد آیا ،اور مصافی کی کوشش میں نشان تھا۔ حصرت کی طرف اُئد آیا ،اور مصافی کی کوشش میں ادب واحتر ام اور ایذاء مسلم کا بھی بالکل پاس ندر ہا ، بلکہ ایک دھینگامشتی کا عالم تھا جو نہایت قابل افسوس تھا، اور خصوصاً ایسے جمع میں جہاں علاء کرام اور مدارس عربید کے طلباء کرام کی کثیر تعدادتھی ۔لیکن بایں ہمہ وہ سب بچھ ہوا جس کی تو قع کم از کم دینی تعلیم بیافت اسی بو تعدیم کے اس پراگندہ جس کی تو قع کم از کم دینی تعلیم فر مائی ۔اس کے باوجود حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کو اسٹیج سے اپنی رہائش تک حالت کود کی کرنظم وضبط کی تعلیم فر مائی ۔ اس کے باوجود حضرت قاری صاحب مدظلہ العالی کو اسٹیج سے اپنی رہائش تک رسائی میں انتہائی وقت اور دشواری بیش آئی ۔ جلسہ کے منظمین مجمع عام ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی جگہ معذور سے ۔

یہ چند کلمات بھی جو کہ ہمارے تو می مزاج کی اصلاح کے لئے آپ نے ارشاد فر مائے تھے ، ذیل میں رقم کئے جاتے ہیں اللہ تعالی سب کو کی لی قونس بخشے۔ (از مرتب غفرلہ)

بحثیت مسلمان ہونے کے آواب شرعیہ اختیار کریں۔ آپ کے اندر تظم وضیط ہونا چاہتے۔ مصافحہ باعث برکت چیز ہے اور بہت خیر کی چیز ہے۔ اس پرا ہر کے وعدے کئے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ دو مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں، اور دونوں کے چیروں پرمسکرا ہے آجاتہ ہا تھے جدا نہیں کر پاتے کہ دونوں کے گناہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ تو مصافحہ بری باعث برکت چیز ہے گر ہراطاعت کے اندر پیشرط ہے کہ دوسرے کواذیت نہ پہنچے، تکلیف کا سامان نہ ہو، ایڈ اور سانی حرام ہے اور مصافحہ کرنا فرض نہیں۔ ایک مستحب کے لئے ایک کروہ چیز کا ارتکاب کرے پیفلط بات ہے۔ لوگ جومصافحہ کے لئے دوڑتے ہیں، پیطریقہ آواب اسلامیہ کانہیں ہے۔ اس ارتکاب کرے پیفلط بات ہے۔ لوگ جومصافحہ کے لئے دوڑتے ہیں، پیطریقہ آواب اسلامیہ کانہیں ہے۔ اس بالکل ترک کردیا جائے اور پھراس طریق ہا تھا دھائی، جس سے مصافحہ کرتے ہیں دہ بھی عاجر آجاتے ہیں۔ بالکل ترک کردیا جائے اور پھراس طریق تا قادر سے بالکل ترک کردیا جائے اور ان کی گرائی ہیں ہے اور اس کی گراست ہیں ہوگئے کہ جب تک حلقہ نہ ہے تھگو دھیونہیں کی جاسمتی۔ یہ کی وابیات بات ہے؟ یہ مصافحہ ہے؟ بیتو ایڈ اور ایک بیتی اب ہے کہ کی صاحب مصافحہ کی تکلف نہ کریں۔ جب ہیں اٹھوں تو راست دے دیں۔ مسلمان کو دسرے مسلمان کو دسرے مسلمان ہے۔ آگ ہے شیار ہوگا جس میں اذب ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو دسرے مسلمان کو تربی ہوئے کی تکلیف نہ ہو تو ہوئے ہوئے کے تکلیف پہنچانا ہے۔

آپ ج کوجاتے ہیں، حضر اسود کا بوسہ یا تو مستحب ہے یا واجبات میں ہے ہے، گر جب دوسرے کو تکلیف پہنچ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کراس کوچوم لے، یہ مصافحہ ہوگیا۔ ہاتھ بھی نہا تھا سکوتو کئڑی سے اشار کرویے کا فی ہوگیا۔ وہاں تو مصافحہ واجب تھا، اس کے لئے بدل رکھا اور یہاں تو واجب بھی نہیں ہے۔ اس واسطے خواہ تو او دوسروں کواذیت کہ بچانا، آپادھا ٹی اختیار کرتا، اجر تو اجر، اس پرتو وہال ہوگا۔ اس لئے کوئی صاحب مصافحہ کا ادادہ نہ کریں۔ اور میں ویسے بھی کمزور ہوں، ضعیف اور بھار ہوں، خود کو تحل نہیں کہ ایک ہزار محت ہا تھا تھا نے کریں ہے۔ جھ میں سے آدمیوں سے مصافحہ کروں۔ ہرایک تو ایک دفعہ کرے گا، جھے ایک ہزار مرتبہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ جھ میں سے طافت نہیں ہے۔ اہذا بیٹھیں وہیں اور جب اٹھوں تو راست دے دیجئے۔

الصحيح للبخارى، كتاب الايمان، باب المسلم من سلم المسلمون، ج: ١ ص: ٢.

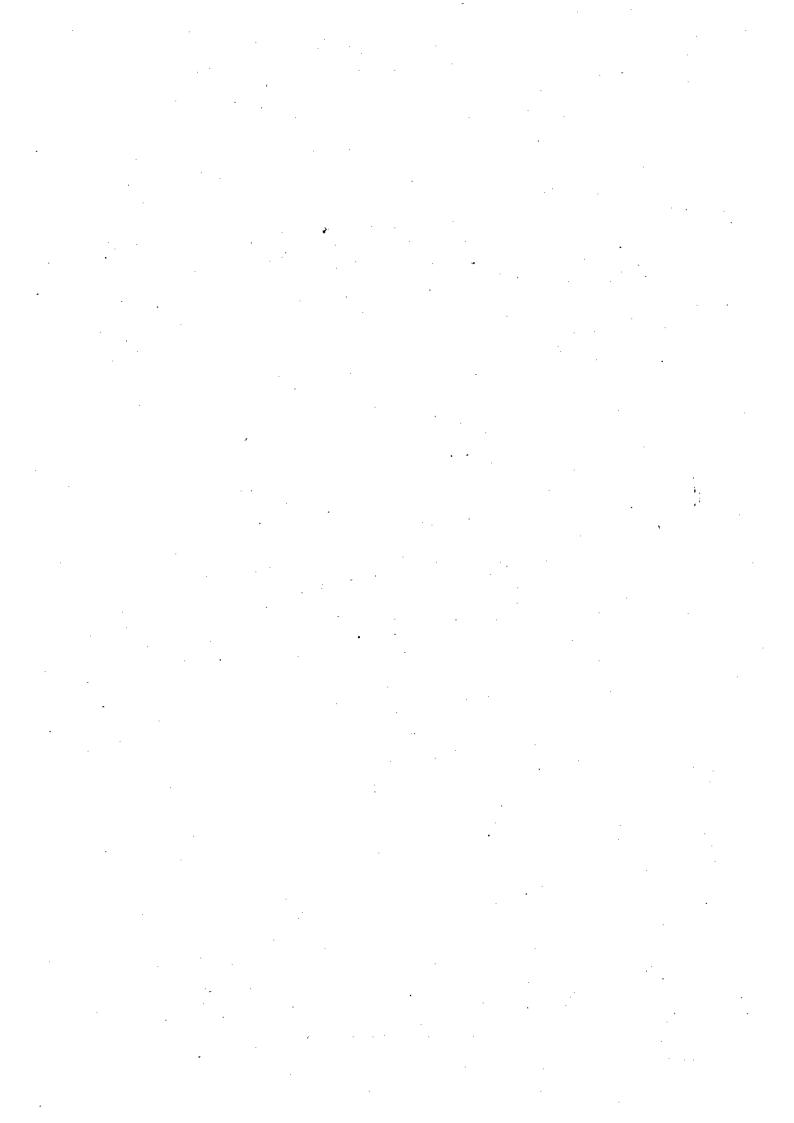